

وَيَا أَنْ كُنْ لِلْ الْمُنْ مِنْ لِلْكُنْ لُولِ الْمُنْ لُولُولِ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ ف در بنول الانتسنية في توكيم كويك كويك كويد المريبين من كريبس باداباد

مر الم المحرف المراجي





عَضِينُ الْمَا خِلْحَ إِن فِي الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(الملوكل سلطانة)

(مُنْتَرْجِنَا) مولا أمحست مطفرا قبال

حدیث نبر: ۱۸۲۵۸ تا حدیث نبر: ۲۰۰۰۰

کنن<u>؛ ب</u>حایث

اقرأ مشغش عثري بششطيعه الدَو بالأولانيو. حون: 42-37224228-3735,743





جمله هقوق ملكيت بحق ناشر معفوظ هيب

نام كتاب: مندام المربين المنافي المربين المنافي المربين المنافي المربين المنافي المنفي المنف

**→** 

الله تعالی کے نفتل دکرم ہے انہائی طاقت اور بہاط کے مطابق کابت ا طباعت بھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔ بھری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم عظع فرمادیں۔ ان شاماللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندی کے لئے ہم بے عدشکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)







## لمستنكالكوليين

| 11        | ت مغوان بن مسال مرادي چان كامديشين                               | تعزد  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 12        | ت کعب بن مجر و شانهٔ کی مدیثیں                                   | בעיק. |
| 12        | ت مغيره بن شعبه علين كل مدينين                                   |       |
| 41-       | ت عدى بن ماتم طائي شائلة كي مديثيل                               |       |
| 4٣        | ت معن بن بزيد للى تلاثقة كي مديث                                 | -     |
| ۷٣        | ت محد بن حاطب خالمنز کی مدیثیں<br>- محد بن حاطب خالمنز کی مدیثیں |       |
| د2        | سحاني علمة كروايت                                                | _     |
| ۷۵        | سحاني اللهوا كل روايت                                            |       |
| <b>41</b> | ت سلمه بن قيم الأنظ كي مديث                                      |       |
| ۷٦        | ت عامر بن شهر هامند كي حديثين                                    |       |
| 4         | م کے ایک محانی طائلہ کی روایت                                    |       |
| 22        | بت ابوجيرو بن منحاك علية كي عديث                                 |       |
| ۷۷        | محالي فالنتر كاروايت                                             | _     |
| ۷۸        | نع کے ایک محانی فائلا کی روایت                                   | •     |
| ۷۸        | ت اغر مرتی چین کی مدیشیں                                         |       |
| ۷٩        | محالي فالمنز كي روايت                                            |       |
| ۷٩        | مها جرمحانی خاشهٔ کی روایت                                       | •     |
| 49        | ت مونحد المثلثا كي مديث<br>ت مونحد المثلثا كي مديث               | _     |

| 43   | فهرست                                   | _ <b>``{*</b> <\\\\                     | <u>~</u> ` <b>}</b> •≪\$\$•\${          | مُنافِهُ الْعَدِينِ بَيْنِي مِينَةِ مَنْزِمُ         | <b>~</b> * |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| ۸٠   |                                         |                                         |                                         | فماره بن رويبه زمَّنَة كي حديث                       | حعزت       |
| ΑI   | ,                                       |                                         | مديثين                                  | عرده بن معنرس طالَى فِيْنَةُ فِي .                   | معزت       |
| ۸r   |                                         | *********                               | ************************                | ابوحازم ٹٹائز کی حدیث                                | معزب       |
| Ar   |                                         |                                         |                                         | بمغوان زهرى غانيئ كي حديثير                          | نغرت       |
| ۸۳   |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | بهليمان بن مرد تفتنة كاحديث                          | تعزمت      |
| ۸۳   | *************************************** |                                         | بن عرفعله خاتنة كي اجما عي مديثير       | بسليمان بن صرد ناتشوهٔ ورخالد،                       | نعزت       |
| ۸۵   | ******************                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | . فمارين يامر تأثمنًا كي مرويات                      | معزمت      |
| 90"  |                                         |                                         |                                         | عبدالله بن البست الكافؤ كي صد                        |            |
| 94   | *4************************************* |                                         |                                         | عمياض بن حمار خاننز كي حديثيم                        |            |
| 94   |                                         |                                         |                                         | منظله کا تب اسیدی بخانهٔ ک و                         |            |
| 94   |                                         |                                         |                                         | نعمان بن بثير غفظ كي مرويار                          |            |
| ırı  |                                         |                                         |                                         | اسامه بن شريك فاتخة كي عد                            |            |
| irt  | ·                                       |                                         |                                         | عمروبن حارث بن مصطلق ثلاً                            |            |
| IFF  |                                         |                                         |                                         | ، مارث بن مرارخزا فی بیاتنهٔ ک                       |            |
| iro  |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _                                       | ، جراح اورا بوستان التجعي عُلَاثِه كَ                |            |
| 11"2 | *************************************** |                                         |                                         | قِيس بن الب <i>فرز</i> ه نظشتُه كما حد <u>.</u><br>- |            |
| IFA  | +24422244444444444444444444444444444444 |                                         | •                                       | ، براه بن عازب نظافهٔ کی مروپا                       | -          |
| rır  |                                         |                                         | •                                       | ابوالسنامل بن بعلك ثانة ك                            |            |
| rır  |                                         |                                         | ن الأفتاكي مديثين                       |                                                      | -          |
| tir  | *************************************** | **************                          | *************************************** | ابونو رقبی نظر کی صدیت                               | •          |
| ric  | 1.44445                                 | **********************                  |                                         | جرمله عبری خاننو کی مدیث                             | -          |
| 710  |                                         | -44-4511/444945449497541447744          |                                         | بنيط بن تريط نتأت کی حدیثیر                          |            |
| MA   |                                         |                                         |                                         | الوكافل الأنفؤ كي مديث                               | •          |
| rız  |                                         |                                         | ين                                      | - •                                                  | -          |
| TIA  |                                         | ******                                  |                                         | عمروین حریث نگاننهٔ کی صدیثیم                        | معزب       |

| <b>%</b> 〔  | فيرست                                   | <b></b>                                 | <b>॒}</b> ♦♦\$♦\$(    | مُنامُ المِنْ مِنْ لِي مِنْ مِنْ                        | <b>`</b> |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| ri4         |                                         |                                         |                       | <br>سعیدین تریث نگانهٔ کی مدیر                          |          |
| **          |                                         |                                         | کی مدیثیں             | عبداللدين يزيداتصارى يلافز                              | حعرت     |
| rr.         |                                         |                                         | ••                    | .ايد فخيد الخائظ كى مديثيں                              | حفرست    |
| <b>77</b> 2 |                                         | ····                                    | يثين                  | بعبدالرحمٰن بن تعر فٹاٹھ کی ص                           | حعزب     |
| 774         |                                         | ••                                      |                       | .عغيد قرعی خاتن کی مدیث                                 | معزشة    |
| rta         | -1.4                                    |                                         | تع                    | ۔ کے ایک محالی ٹٹاٹٹ کی روانے                           | بوثقيف   |
| 779         |                                         |                                         |                       | بمعز بن عميله ناتنتأ كي حديث                            | -        |
| <b>779</b>  | *************************************** |                                         |                       | والوامية فزارى تفاقظ كي حديث                            |          |
| rr•         | 4                                       |                                         |                       | عبدالله بنعكم وتثنة كي حديمنا                           |          |
| <b>PP</b> 1 |                                         |                                         |                       | ، طارق بن سوید جنگانهٔ کی صدی                           |          |
| rff         |                                         |                                         |                       | . خداش ابوسلامه خاننو کی حدیثا                          |          |
| PP-P-       |                                         |                                         |                       | بضرارین از ور نگانند کی حدید<br>س                       |          |
| <b>***</b>  |                                         | *************************************** | •                     | ، دهیدگلبی خافظ کی حدیث<br>ا                            | -        |
| ****        |                                         | ***********************                 |                       | ا في چيمنو کي صديث                                      | _        |
| ****        |                                         |                                         |                       | ، جندب نگانهٔ کی صدیثیں<br>مار به قدم انتخاب            |          |
| rrq         |                                         |                                         |                       | ەسلەرىنىقىس ئۇنىڭ كى مەرەپ<br>دارىدىنى ئ                |          |
| riot<br>Luo |                                         |                                         |                       | _                                                       |          |
| t lada.     |                                         |                                         | يثين                  | ، طارق بن سهاب عاملة بي حد<br>الى رفالة كى روايت        |          |
| ۲۳۵         |                                         |                                         | ناتشتا کی روایت       |                                                         | _        |
| rro         |                                         | ·····                                   |                       | سون رہے وہ سے میں عاب<br>روائل بن جمر دیشنز کی مرویات   |          |
| tot         |                                         |                                         |                       | یوس می بر طاقط کی مدیثیر<br>معار بن یاسر خانظ کی مدیثیر | -        |
| ***         |                                         |                                         | ********************* |                                                         | _        |
| rne         |                                         |                                         | ديثين                 |                                                         | •        |
| 745         |                                         |                                         |                       | پر بیرین قا تک نگانز کی حدیث                            | -        |

| ૡૣૺ૽ૺ         | فبرست                                   | _ <b>`}*</b> &\\*\                      | <b>Ţ</b>                 | مُسَنَّا كُما أَمَوْنِ مِنْبِلِ رَبِيعَةُ مَنْتُحِمُ      | _ <b>`</b> ;> |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 775           |                                         |                                         |                          | قطبه بن ما لك يَخْتُدُ كَ حديد                            | حعنرت         |
| ¢r1           | ·*************************************  |                                         |                          | وائل کے ایک آ دی کی رواہد                                 | تجرين         |
| 777           |                                         | =:=                                     |                          | بغرارين ازور ثاثلا كي حديمة                               | معترت         |
| 777           |                                         |                                         | <b></b>                  | جبدالله بن زمعد المنتقط كحاحد:                            | معرت          |
| <b>17</b> 4   | *************************************** | ,                                       | ى بن محم عنافة كى مرويات | بمسورين مخرمه فأتثثأ ورمروان                              | معزرت         |
| <b>14</b> 4   |                                         |                                         | يثين                     | مهيب بنسنان يختمن كم مد                                   | معرت          |
| <b>P*</b> -{  | *******************                     | *************************************** |                          | ناجيتزاى عالمة كى مديث                                    | معترمت        |
| <b> "•</b>    |                                         |                                         |                          | فرای بخاتمهٔ کی حدیث                                      | معفرت         |
| <b>17</b> +1  | , <b></b>                               | *************************************** |                          | الوموى عافقي طافظ كل حديث                                 |               |
| <b>F</b> •۲   |                                         | ·····                                   |                          | ابوالعشر اءدارمی کی اینے وال                              |               |
| <b>r.</b> r   | 141777744444                            |                                         |                          | عبدالله بن الي حبيب الكاثر كي و                           |               |
| <b>*</b> •*   |                                         |                                         | دعث                      | عمدانر حمن بن يعمر الأثنة كي حا<br>                       |               |
| <b>F</b> *••* |                                         |                                         |                          | .بشر بن محيم بثاثثة كي مديثيں .                           |               |
| F•4           | ************                            |                                         |                          | ، خالدعدوانی ٹیکٹؤ کی حدیث<br>ح                           |               |
| h A           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | ک                        | ، عامر بن مسعود تحی نظاشهٔ کی مد                          |               |
| P* Y          |                                         | *************************************** |                          | ، کیسان نگائز کی مدیث                                     |               |
| r•∠           | ****************                        | *************************************** |                          | این معبر ظائمتا کی حدیث                                   | , - ·         |
| r•4           |                                         | *************************************** | ***********************  | بنصله بن عمر و نظائمة کی حدیث<br>جنوب سیار                | -             |
| r-A           |                                         | *********************                   |                          | امیدین تحقی شانند کی حدیث<br>معلم میرین                   | -             |
| r•A           |                                         | ***************                         |                          | عبداللہ بن رہید کلی ٹاکٹڑ کی<br>تاریخ                     | ,             |
| F+ 9          |                                         | *****************                       |                          | بغرات بن حیان مجل شانته که .<br>و کرد به میرون کرد        | •             |
| r•4           |                                         |                                         |                          | ، حذیم بن عمر وسعدی نظاشاً کی.<br>سربیس زند               | _             |
| ۳۱۰           |                                         |                                         |                          | کے ایک خادم کی حدیث<br>روز میں معاند کر                   | _             |
| <b>F</b> 11   |                                         | *******************                     |                          | داین اورع نافت کی صدیت .<br>ما فقور ساز میرون استان میرون | -             |
| TIL           |                                         |                                         | يڭ ئىمدىيىس              | . نافع بن عنبه بن الى وقاص برقا                           | معزت          |

| 43           |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| rir          | حغرت مجن بن اورع ظافة كي حديثين                                                      |
| MO           | حضرت مجن المنظر كاليك اورعديث                                                        |
| ria          | حضرت ضمر وبن تعلبه الأثفة كي حديث                                                    |
| FTY          | حضرت ضرار بن از در چنانهٔ کی حدیثیں                                                  |
| 714          | حفرت جعده فأفؤة كي حديث                                                              |
| MZ           | حضرت علاء بن مضري على الله على حديثين                                                |
| <b>171</b> 4 | حعرت سلمه بن قيس انتجع نتائظ كى حديثين                                               |
| MA           | حضرت رفاعه بن رافع زرتی چین کی حدیثیں                                                |
| rti          | حفترت رافع بن رفاعه بتاثمة كي حديث                                                   |
| rrr          | حضرت عرفجه بن شرح والنبئة كي حديث                                                    |
| rtr          | حضرت عويمر بن اشقر تكافئة كي حديث                                                    |
| FFF          | قريظ كے دوبيۇں كى حديث                                                               |
| ٣٢٣          | حفرت خصين بن محصن طالمن كي حديث                                                      |
| FFF          | حضرت ربيد بن عبادد ملي علين كالمنظ كي حديثين                                         |
| PY3          | حضرت عرفجه بن اسعد شاشتا کی حدیث                                                     |
| rta          | حضرت عبدالله بن سعد طافت كاحديث                                                      |
| rry          | حعرت عبيدا عله بالمنافؤ كي حديث                                                      |
| rry          | حضرت ماعز ﴿ فَاتَوْ كَي حديث                                                         |
| 27           | حضرت احمر بن جزء تلطفهٔ کی حدیث                                                      |
| 774          | حضرت عتبان بن مالك انصاري الثانية كي حديث                                            |
| MK           | حضرت سنان بن سنه بلخنت كي عديث                                                       |
| FTA          | حضرت عبدالله بن ما لك اوى المُنْفَظُ كي حديثين                                       |
| rra          | حضرت حادث بن ما لک بن برصا و پلی تن کی حدیثیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrg          | حضرت اوس بن حديف و خافظ كي حديث                                                      |
| rr.          | حضرت باحنی ذات کی حدیث                                                               |

| <b>~</b> }_  | فهرست                                   | <u>_`</u> `{**©\$\$\$*\$ <u>`</u> ^     | <u>`</u> `{**©\$\$> <b>*}</b> `              | مُندُلُمُ الْحَدِينِ مِنْ بِلِ بَيْنَةِ مِنْ فُرِم | <b>(*)</b> |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| rri          |                                         |                                         | <b>,,,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ت ابواروي فالنو كي حديث                            | حفرر       |
| rri          | *************************************** | **************                          | *************                                | تەقىغالىلىقى ئىڭىز كى مديث                         | حعزر       |
| FFI          |                                         |                                         | يثين                                         | ت مالك بن حارث يُحَمَّدُ كَيْ حد                   | حفترر      |
| rr           | *************************************** |                                         |                                              | ت الى بن ما لك يُنْكُونُو كي حديث                  | •          |
| ٣٣           |                                         | *************************************** |                                              | ت مالك بن عمر وتشيري الثانية كي د                  |            |
| FFF          | *************************************** | *************************************** |                                              | ت خشخاش منبری نفاشهٔ کی صدیث                       |            |
| ٣٣           |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | د                                            | ت ابووب جشمی فراننو کی صدیثیر                      |            |
| FFT          |                                         |                                         |                                              | ت مها جر قنفد زنائن کی حدیث                        |            |
| rro          |                                         |                                         |                                              | ت خريم بن فاتك اسدى يُلَّدُ كَ                     |            |
| r <b>7</b> 4 |                                         |                                         | <u>4</u>                                     | ت ابوسعيد بن زيد رفائن ك حديد                      | _          |
| ٣٢           |                                         |                                         |                                              | ا کے مؤذن کی حدیث                                  |            |
| rta          |                                         |                                         | _                                            | تەخىللە كاتب نىڭ كى بىتىدەر يىشە                   | _          |
| ٣٣٩          |                                         |                                         | •                                            | ت انس بن ما لک النظام کے آبا                       |            |
| rr•          |                                         |                                         | بديث                                         | ت عماش بن الي ربيعد ثانيَّوٌ كي ح                  | -          |
| rri          |                                         |                                         |                                              | ت ابوعقرب رفائنهٔ کی حدیث<br>-                     | -          |
| ١٣٢          | *************************************** |                                         |                                              | ے عمر و بن مبید اللہ خاتی کی حدے<br>               |            |
| 17           |                                         |                                         |                                              | ت بز داد بن فساءہ ڈائٹڑ کی حدیہ<br>اور سین مار     |            |
| ۳۳۲          | ••••                                    |                                         |                                              | •                                                  |            |
| المالم       |                                         | *************************************** | <b>-</b>                                     | ت ابوعبدالله منابحی نظفتا کی حدیثا                 | -          |
| rr <u>z</u>  |                                         | ***********************                 |                                              | ے ابور ہم غفاری ٹائٹڑ کی مدیدہ                     |            |
| rrq          |                                         | ******************                      |                                              | تەمىداللە بىن قرط ئۇنۇنۇ كى صدىمە<br>ھەھىرىسى      | -          |
| 20.          |                                         |                                         |                                              | ت عبدالله بن جحش الأفظ كي حديثة<br>مساح            | _          |
| 70.          |                                         | *************************************** | •                                            | ت عبدالرحن بن از ہر ڈٹائڈ کی ہ<br>ریحہ جمہ روز ک   | •          |
| Top.         |                                         |                                         |                                              | ت مناجی انجمسی خاننز کی مدیثیں<br>چنار میں کا      | -          |
| ror          |                                         |                                         |                                              | ت اسید بن حنیر خاننهٔ کی حدیثیر                    | معزر       |

.

| <b>8</b> _          | فهرست                                   | _ <b>``}•</b> <                         | <b>·</b> `}•≪≫•}`                       | مُناهُ المَدِينَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن                                            | <b>)</b> {• |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ممت                 | *************************************** |                                         |                                         | مویدین قیس ڈگٹنا کی حدیثیں                                                          |             |
| roy                 |                                         |                                         |                                         | . جابراتمس پایمنا کی حدیثیں                                                         |             |
| ۲۵۷                 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | رويات                                   | بمبدالله بن الي اوفي ولاتن كام                                                      |             |
| <b>r</b> z•         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ت                                       | ,جرمر بن عبدالله فاللله كي مرويا                                                    | معزرت       |
| <b>179</b> A        | *************************************** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | رزيد بن ارتم نتأفذ كى مرويات                                                        | معرت        |
| ~~~                 |                                         |                                         | ويات                                    | بعمال بن بثير عضي كي بقيدم                                                          | معزب        |
| ۵۳۳                 |                                         |                                         | کی مدیثیں                               | ,عروه بن الى الجعد بارقى يْنْ تْنْدُ                                                | حعزت        |
| rr4                 |                                         |                                         | يات                                     | ،عدى بن ماتم فالله كى بقيه مرو                                                      | معزست       |
| ₩.                  | *************************************** | *************************************** | رويات                                   | عبدالله بن الي اوتى عَلَامُهُ كَلَ                                                  | نعترت       |
| 774                 | ***************                         | *************************************** | ين                                      | ، ابوقماده انصاري چيننو کي حديث                                                     | _           |
| ra•                 |                                         | ************************                | **********************                  | ، عطيه قرعى نُفَعَنْهُ كَي حديث                                                     |             |
| rai                 |                                         |                                         |                                         | ، عقبہ بن حارث الافقا کی مرویا<br>محمد میں                                          |             |
| ror                 | *************************************** |                                         |                                         | .ابوجي ملمي الأفتر كي حديث                                                          | •           |
| ror                 |                                         |                                         |                                         | معر عامدی چین کی بقیدهدید.<br>میناند                                                |             |
| 76 P                | *************************************** |                                         |                                         | بسغيان تقفى ثانثة كأمديث                                                            |             |
| ~p~                 |                                         | *****************************           |                                         | . مروبن عب عائدٌ کی مرویات<br>مروبن عب عائدٌ                                        |             |
|                     |                                         | *************************************** |                                         | د محدین منفی الآمنز کی مدیث .<br>اندر کار                                           | •           |
| ~~.<br>L,A(L,       |                                         |                                         |                                         | د پزیدین تابت نگانز کی حدیث<br>همه اشار میزند                                       | •           |
| PYA                 |                                         | ************************                | <b>-</b>                                | . شرید بن سویڈنتنی خاتنہ کی مر<br>محمد سامہ میں | •           |
| 741<br>741          |                                         | ********                                |                                         | دیجمع بن جاریدانعباری نگاندٔ ک<br>معد در بر معندی مستند                             | •           |
| ۳ <u>۷</u> ۱<br>۳۷۳ |                                         |                                         |                                         | د معز غالدی نشانهٔ کی حدیثیں .<br>مدر سازش بر روز                                   | •           |
| 2                   | *************************************** | *****************                       | إ <b>ت</b>                              | ل الوموى اشعرى الأثنة كى مرويا                                                      | معرب        |

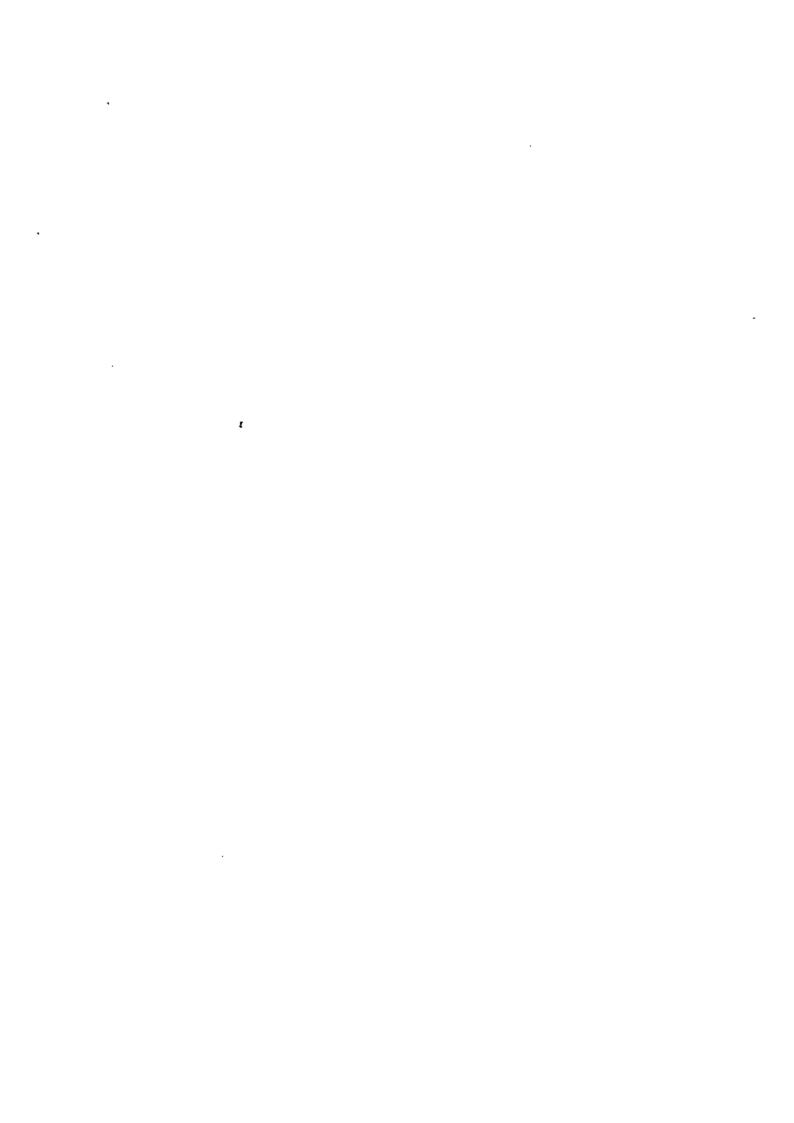

#### 

### مسند الكوفيين

# كوفى صحابه كرام المنظمين كي مرويات

### اؤل مسند الكوفيين

## حَديثُ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيُ الْكُنَّةُ وَ حصرت صفوان بن عسال مرادي النَّفَظُ كي حديثين

(١٨٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدُوتُ عَلَى مَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِى أَسُالُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَفَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَلْتُ الْبَعَاءَ الْعِلْمِ فَالَ آلَا مَسْعُ عَلَى الْخُفَيْنِ فَفَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَلْتُ الْبَعَاءَ الْعِلْمِ فَالَ آلَا أَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ الْجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْمُعْرِيكَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ الْجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعُلْمِ وَضَا بِمَا يَعْلَلُهُ فَذَكُو الْعَدِيكَ (انظر: ١٨٢٦، ١٨٢٦ ١ ١٨٢٦٥).

(۱۸۲۵۸) ذرین تبیش پکٹی کہتے ہیں کہ ایک ون میں حضرت مقوان بن عسال جھٹے کے پاس مسح علی اکتفین کا تھم پو چھنے کے کئے حاضر ہوا تو انہوں نے پو چھا کیسے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا کیا میں جمہیں خوشخری ندسناؤں؟ جناب رسول اللّٰہ تُنْ فَیْجُوْمِ نے ارشاو فر مایا اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے ''طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے''اینے پر بچھا دیے ہیں ، پھر یوری حدیث ذکری۔

( ١٨٦٥٨) حَلَّكُنَّا عَبُدُ الطَّعَدِ حَلَّكَنَا هَمَّامٌ حَلَّكَنَا عَاصِمُ إِنُ بَهْدَلَةَ حَلَّقِنِى زِزُ بُنُ حُبَيْشِ قَالَ وَقَدْتُ فِي خِلَاقَةٍ عُنْمَانَ بَنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلِنِى عَلَى الْوِقَادَةِ لُقِيَّ أَبَى بُنِ كَعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَ بَنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلِنِى عَلَى الْوِقَادَةِ لُقِيَّ أَبَى بُنِ كَعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بُنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ وَآيَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّذِي عَشْرَةً عَزُولًا عَمْدُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّذِي عَشْرَةً عَزُولًا

(۱۸۲۵۹) زربن تیش میند کتے ہیں کہ میں معزت عثمان عن بھٹائے دورخلافت میں مدید منورہ عاضر ہوا ،سنر کا مقصد مطرت ابی بن کعب بھٹنا اور دیکر محالبہ کرام مخلفان سے ملاقات تھی ،میری ملاقات معزت مفوان بن عسال بھٹائے ہے بھی ہوئی ، میں نے ان سے ہو جہا کہ کیا آپ نے نبی ماہی کی زیادت کی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں ایس نے نبی ماہی کے ساتھ بار وغز وات میں بھی حصد لیا ہے۔

( ١٨٢٠) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَقَالَ كُنَا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَقَالَ كُنَا نَكُونُ مِعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ حِفَافَنَا قَلَاقَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَانِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن عزيمة: (١٩٣٦ و ١٩٣١)، وابن حبال خفافَا قَلَامُ أَنَا لَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي . حسن (ابن ماحة: ١٣٠٨ و ١٣٢٩ و ١٣٣١) وقال الترمذي: حسن صحيح لفيره وهذا اسناد حسن! وابن ماحة: الراحة و ١٩٣٥ و ٢٥٣٦ و ٣٥٣١، النسائى: ١٨٣٨ و ٩٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن! وابن عالم المؤاخذة المؤلِّذَ المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي اللهُ اللهُ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذُ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذُ المؤلِّذُ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذُ المؤلِّذُ المؤلِّذُ المؤلِّذُ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذَ المؤلِّذُ ال

(۱۸۲۱) زرین میش بین کی دیس معزت مفوان بین کی هدمت می حاضر بواادران سے موزوں پرمے کرنے کا تھم اور المران سے موزوں پرمے کرنے کا تھم المبول نے فرما کے دیم اللہ کے کہ تمن دن تک اپنے موز سے الماری اللہ کا ایک الماری کی میں اس کے اسے موز سے الماری اللہ کا کہ کا کہ کا کا کہ ک

(۱۸۲۷) اورایک بلند آواز والا دیمهاتی آیا اور کہنے نگا اے محمہ اِنٹائٹی اگرایک آوی کمی قوم سے محبت کرتا ہولیکن ان جس شامل شہوتو کیا تھم ہے؟ نبی میٹھانے قرمایا انسان (قیاست کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس سے دہ محبت کرتا ہے۔

(۱۸۲۱) حَنَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّقَا شُعْبَهُ وَحَدَّثَنَاهُ يَوِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمُوو بَنِ مُرَّةً قَالَ سَيعِتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بَنِ عَسَالٍ قَالَ يَوِيدُ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبُ بِنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُشْوِكُوا بِاللّهِ شَهْلًا وَلا تَشْوِقُوا وَلا تَؤْنُوا وَلا تَغْتُلُوا النَّفُسَ النِّي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا مَثَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَشْوِلُوا وَلا تَشْهِدُ اللّهُ إِلّٰ فِي سُلْطَانِ لِيَقْتُلُوا النَّفُسَ النِّي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا مَنْ وَلا تَشْهُدُ وَلا تَشْهِدُ وَلا تَشْهُدُ وَلا تَشْهُوا بِيرِى وَإِلَى فِى سُلُطَانِ لِيَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا يَعْدُوا مِنْ الرَّحْفِ شُخْبُهُ الشَّاكُ وَآنَتُمْ يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَةً أَنْ لا تَعْتَدُوا قَالَ يَوْيِدُ يَنْ مُوا فِي السَّبْتِ فَقَالَ النَّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٥٠٢٧) الترمذي: ٢٧٣٣ و ١٢٤٤)]. [انظر: ١٨٣٧٢].

(۱۸۲۹۳) حضرت مغوان جن شخص مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھ ہے کہا کہ آؤاس ہی کے پاس جل کر الرم ۱۸۲ اس آج ہے جہتے ہیں کہ' ہم نے موٹ کونو واضح نشانیاں دی تھیں' اس نے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من کی تو ان کی جار آ تکھیں ہوجا کی ، بہر حال انہوں نے ہی مائیا ہے اس آجہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ہی مائیا ہے اس آجہ کے متعلق دریافت کیا تو نہیں می میں میں میں ہوجا کمی کوشر بک مت تھمراؤ، چوری مت کرو، زنامت کرو، کس ایسے محف کی مائی میں کوناحق تل کرتا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کی ہے گناہ کوکس طاقتور کے پاس مت کے جاد کہ دوا اے آل کرتا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کی ہے گناہ کوکس طاقتور کے پاس مت کے جاد کہ دوا ہے آل کرد ہے ، کس پاکھا کہ اس برد بواجہ کی خدم ان کے معاطے میں عد سے تجاوز شکرو۔

بين كران دونوس نے بى طينا كے دست مبارك جو سے اور پاؤل كو بى يوسد يا، اور كينے الكه كريم آپ كے بى ہونے كى كوائى دستے ہيں ، بى طينا نے فرما يا پھرتم ميرى بيروى كيول نيس كرتے ؟ انہوں نے جواب ديا كه دخرت داؤو وينا نے بيدعاء فرمائى تى كہ يرسان كى اولا دهل نى آتے رہيں ، بميں انديشر به كراكر بم نے اسلام ببول كرليا تو يبودى بميل قل كرديں ہے۔ (١٨٢١٢) حَدَّقَة عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ حَدَّق مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ النَّيثُ صَفْوانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ لَقَلْتُ جِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ اَيْنَى سَيعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَسَالٍ الْمُرَادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ لَقَلْتُ جِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ اَيْنَى سَيعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى الْعِلْمَ اللّهِ وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا عَلْ اللّهُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا اللّهِ مَلَى الْعَلْمِ إِلّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وَصًا بِمَا عَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا مِنْ اللّهُ الْعِلْمِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ إِلّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِي : حسن صحيح، فال الألباني : حسن (ابن عَنْ وَلَا اللهُ مِنْ مَالِلْ الْمَلْمَ عَلَى اللّهُ الْمَالَى الْمَدَى: حسن صحيح، فال الألباني : حسن (ابن ما معند)، والترمذي: حسن صحيح، فال الألباني : ٢٥٨٥) . [دامعة: ٢٦١٥)، والترمذي: ٣٥٥ م ٢٥ م ٢٥٦٥) النساني : ١٨٥٩) . [دامعة: ٢٦٨) .

(۱۸۳۷۳) زربن حیش بھنٹ کہتے ہیں کہ ایک دن جی حضرت صفوان بن عسال جھٹٹ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے جی حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا جناب رسول اللہ کُلِیُکُو بیارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا دیتے ہیں۔ ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا مرخوشی طاہر کرتے ہوئے 'اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٣٦٤) قَالَ حِنْتُ ٱسْأَلُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْمُعَلَّيْنِ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ كُنْتُ فِي الْجَيْنِ الْذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْمُعَلَّيْنِ إِذَا نَحْنُ آذْ خَلْنَاهُمّا عَلَى طُهُمْ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا الْفَعْمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ (راجع: ١٨٢٥٨).

(۱۸۲۷۳) زربن میش بینی کیتے میں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے مع علی الخفین کے متعلق ہو چھنے کے لئے آیا ہوں ، انہوں نے فرمایا اچھا، میں اس لشکر میں تھا جسے ہی طابقا ، نی طابقا ، نبی طابقا نے ہمیں بیتھم دیا تھا کہ اگر ہم نے طہارت کی حالت میں موزے بہنے ہوں اور ہم مسافر ہوں تو تمن دن تک اور اگر مقیم ہوں تو ایک دن رات تک ان پر کئے کر سکتے ہیں ، الآیہ ككى كوجنابت لاحق موجائے اليكن بيشاب، بالحانے اور تيندكى حالت بيس اس كا تار نے كا تكم نبيس تھا۔

( ١٨٢٦٥ ) قَالَ وَسَمِيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَغُوبِ بَاباً مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبُعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ نَحُوهِ [صححه ابن عزيمة: (٩٣ و ١٣٢١). قالِ الإلباني: حسن (ابن إماحة: ٤٠٧٠ الترمذي: ٣٥٦٥ و٣٥٦٦ و٢٥٣٦). وانظر: ١٨٢٧١ (١٨٢٧).

(۱۸۲۷۵) اور میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو برکے لئے کھلا ہواہے ،اس کی مسافت ستر سال برمحیط ہے ، وہ اس وقت تک بتدنییں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٣٦٦) حَذَقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْهَرِيفِ حَدَّتَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَايِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا يَعْفَلُوا وَلِيدًا إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٥٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى إنظر: ١٨٢٧٦ : ١٨٢٧٥].

(۱۸۲۱۷) معزت مفوان ٹنائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طابق نے جمیں کی دینے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام لے کرراو خدایش روانہ ہوجاؤ ، اللہ کے دشمنوں سے قال کرو ، خیانت کرواور نہ ہی کسی بچے کوئل کرو۔

(١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَيْهِ عَلَى ظُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوُمُّ وَلَيْلَةً [انظر: ١٨٢٧٦٠١٨٢٧].

(۱۸۲۷۷) اورمسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمسے کرسکتا ہے جب کداس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور تقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

(۱۸۲۱۸) حَذَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيِنَةَ قَالَ حَذَنَا عَاصِمْ سَمِعَ ذِرَّ بْنَ حُبَيْنِ قَالَ الْبَتُ صَفُوانَ بْنَ عَسَالٍ الْعُرَادِى فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَلْتُ الْبِعَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَاثِيكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ دِحَّا بِمَا يَعْلَلُبُ [العع ١٨٥٨] مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْبُ [العع ١٨٥٨] مَا جَاءَ بِكَ فَيْنُ كُنِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْعِلْمِ دِحَّا بِمَا يَعْلَلُهُ إِدَامِع ١٨٢٨٨) وَلَ مُن مَعْرَت مَعْوَان بِن عَسَال الْمُتَوْكَ بِاسَ عَاصَرِ بُواتُول نَ بِي حِيالَ الْمُعَلِمِ كَيْنُ الْمُدَامِل مِن الْمُول نَ بِي عَسَال الْمُتَوْتَ كُنِي اللهُ مَا مَعْرَت الْمُول نَ مِن عَمَال الْمُتَوْتَ كُول اللهُ مَعْرَت الْمُول فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَالِمُ اللهُ الله

(١٨٣٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِى مَسْعٌ عَلَى الْمُخَفَّيْنِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدْدِى بَعْدَ الْعَايْطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ الْمُرَاّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ أَسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ الْمُرَاّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ أَسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَأْمُونًا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا قَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْمٍ [راحع: ٨٥ ٢ ٨].

(۱۸۲۹) زربن حیش مجینه کیتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بڑاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوااور ان ہے عرض کیا کہ میرے دل میں پیٹاب پائٹانے کے بعد موزوں پرمسح کرنے کے حوالے سے کھنگ پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نبی طبیقا کے محالی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ نو چینے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی نیف کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی طبیقا کے مہماتھ سفر میں ہوتے تھے تو آپ سائٹھ جمیں تھم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے ندا تارین، الل میدکہ کی وجنا برت لائق ہوجائے ایکن بیٹاب، یا محالے اور فیندکی حالت میں اس کے اتار نے کا تھم نیس تھا۔

( ١٨٢٧) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُو الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِى مَبِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيِّ بِصَوْتٍ جَهْوَدِيٍّ فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ فَقُلْنَا وَبُحَكَ اغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّا يَكُومُ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ نَحْدٍ مِنْ مَسْالِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَأَجَابَهُ لَذُو مِنْ مَسْالِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَأَجَابَهُ لَا مُحَدِّ مِنْ مَسْالِيهِ وَقَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي عَلَى لَكُومُ مِنْ مَسْالِيهِ وَقَالَ سُفَيَانُ مَرَّةً وَأَجَابَهُ مَا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ هُو مَعَ مَنْ أَحَبُ [راحع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۴۷) میں نے ان سے کہا کہ کہا آپ نے نبی طیا کو ' خواہش' کا تذکرہ کرتے ہوئے ستا ہے؟ انہوں نے فرہایا ہاں!

ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیا کے ہمراہ کس سفری تھے، کہ ایک بلند آ واز والا و بہاتی آیا اور کہنے لگا ہے تھے! منافعت کی گئی ہے، اس نے کہا کہ بی لوا تی آ واز پست نبیس کروں گا، نبی طیا نے فرہایا تم اپنی کہا کہ بی لوا تی آ واز پست نبیس کروں گا، نبی طیا نے فرہایا تم اپنی بات کرو، اور اس انداز میں اے جواب دیا جے اس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا یہ بتا ہے کہا گرایک آ دی کسی قوم ہے مجت کرتا ہو لیکن ان میں شامل ند ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی طیا ان نے فرہایا انہان (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہو لیکن ان میں شامل ند ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی طیا انہان (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت

(۱۸۲۷۲) حَدَّثَنَا يَهُمِنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِى عَمْرُو ﴿ سُرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَغُوانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ' حَرَ الْعَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِى قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَشْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ قَالَ لَا تُشُورُكُوا بِاللّهِ شَيْنًا وَلَا تَفْعَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَفِرُوا مِنْ الرَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الزَّبَا وَلَا تُدْنُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِى سُلْطَانِ لِيَقْتَلَهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ١٨٢٦٢].

(۱۸۲۷) حضرت صفوان النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤااس نی کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں نی ست کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من لی تو ان کی چار آتھیں ہوجا نیں گی، بہر حال انہوں نے نبی طینا ہے اس آ بحص ہوجا نمیں گی، بہر حال انہوں نے نبی طینا ہے اس آ بحت کے متعلق دریافت کیا کہ ہم نے مویٰ کوتو واضح نشانیاں دی تھیں، تو نبی طینا نے اس کی تفصیل بناتے ہوئے فی مایا اللہ کے ساتھ کی کوشر یک مت تفہراؤ، چوری مت کرو، زنا مت کرد، کی ایسے فیص کوناحق قبل مت کروجے قبل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کروب مودمت کھاؤ، کی بے گاہ کہ کی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ دواسے قبل کرد ہے، کس پاکھ اس کی تجہت نہ لگاؤ (یا بی فرمایا کہ میدان جنگ ہے داوفرار اختیار نہ کرو) اورا سے بہود ہے انتہیں فصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفت کے دن کے معالم بی صد سے تجاوز نہ کرو۔

یہ تن کروہ دونوں کینے لگے کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی گوای دیتے ہیں۔

(۱۸۲۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوْقٍ عَطِبَّدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْغَرِيفِ قَالَ عَفَّانُ آبُو الْغَرِيفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِئَى قَالَ بَعَثَنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلٍ اللَّهِ وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُغَلِّرُوا وَلَا تُعَلِّرُوا وَلَا تُعَلِّرُا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا [راجع: ١٨٢٦٦].

(۱۸۲۷۳) معزت مغوان النظرت مروى بكرايك مرتبرنى النظائة جميل كى وسة كرماته رواندكرت بوئ قرمايا الله كالم المدكا الم في كردا و خداش روان بوجاؤ الله كرشنول بقال كرو، فيانت كرونده وكردو، نداعها وكانواورندى كى بيج كول كرور (۱۸۲۷) لِلْمُسَافِرِ فَلَاثَ مَسْعٌ عَلَى الْمُحَقَّيْنِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ قَالَ عَفَانٌ فِي حَدِيدِهِ بَعَنْنِى رَسُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إراحي :۱۸۲٦).

(۱۸۲۷۳) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تمن وان دات تک اپنے موزوں پرمسے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک وان رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌ عَنْ صَغُوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَنَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا طَلَبَ [راسع: ٥٥ ٢ ١٨].

(۱۸۲۷۵) حفرت صفوان بن عسال المُنْفَرِّ ہے مردی ہے جناب رسول اللَّهُ الْفَقَامِ فِي اللَّهِ كَفَر شَخ طالب علم ك لِحَ" طلب علم بِرخوشی ظامر كرتے ہوئے" اپنے بر بجھا ديتے ہيں۔

( ١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاجِدِ عَنْ أَبِي رَوُقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ إراحي:

FETALIVETALL.

(۱۸۲۷) عدیث نبر (۱۸۲۷) اس دوسری سند سے مجی سروی ہے۔

( ١٨٢٧ ) حَدَّقَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ النَّبُّ صَفُوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِئَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَقِيى أَنَّ الْمَلَادِكَةَ لَتَضَعُ الْجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۲۷۷) زربن حیش بکتی کتے ہیں کہ ایک دن جی معزت مغوان بن عمال نگاٹڈے پاس ماضر ہوا تو انہوں نے یو چھا کیسے آتا ہوا؟ جی نے کہا حصول علم کے سلسلے بیں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر بایا جھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فریشے طالب علم کے لئے'' طلب علم یرخوشی ظاہر کرتے ہوئے''اینے ہر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٨ ) فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [واجع: ١٨٢٦١].

(١٨٢٧) ئي ريد اين فرايانان ( قيامت كرن )اي كرماته بوكايس يو ومجت كرتاب

( ١٨٢٧٩) قَالَ فَمَا بَرِحَ بُحَلِّلُنِي حَتَّى حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةً عَرُضِهِ مَهْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطُلُغُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَغْضُ آيَاتِ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا [الأنعام: ١٥٨]. (راحع: ١٨٢٦٥).

(۱۸۶۷) بھردہ ہمیں سلسل مدیشیں ساتے رہے تی کے فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتوب کے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پر محیط ہے، اللہ عن سان وزیمن کی تخلیق کے دن کھولا تفا، وہ اس وقت تک بندئیس ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع ندہوجائے بھی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا '' یَوْمَ یَالْتِی بَعْضُ آبَاتِ رَبِّنْگَ .....''

## حَدِيثُ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةَ لِلْآلِثَا

## حصرت كعب بن عجر وطافظ كي حديثين

ہمیں گھیرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو کیں نکل نکل کر چبرے پر کرنے لگیں، نبی طفاہ میرے پاس سے گذرے تو فرمایا کیا تہمیں جو کیں تھک کر دی ہیں؟ می مرض کیا جی باں! نبی طفاہ نے تھم دیا کے سرمنڈ والو، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ'' تم میں سے جو تنمی بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روز سے دکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدا داکرے۔''

( ١٨٢٨ ) حَدَّلَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمْلُ مِنْ آصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَآمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ قَالَ الْحِلِقُ وَنَوَلَتْ الْآيَةُ قَالَ ٱلْحِيمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ (مكرر ما صِله).

(۱۸۲۸۱) معزت کعب بن مجر و المنتشات مروی ہے کہ میرے سر میں آئی جو کمی ہو گئیں کہ میر اخیال تھا میرے سر کے ہر بال میں جڑے لے کرشاخوں تک جو کمی بھری پڑی ہیں ، ہی طابقہ نے یہ کیفیت دیکھ کر جھے تھم دیا کہ بال منڈ والو ،اور نہ کور ہ ہوئی تو نبی طابقہ نے فرمایا جو مسکینوں کو تین صاع مجوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨٢ ) حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَ دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ أَنَا لُمَامَةَ الْحَنَّاطَ حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَوَ طَنَا أَحَدُكُمُ فَآخِسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

(۱۸۲۸۲) حضرت کعب بن عجر و نظافت مروی ہے کہ عمل نے نبی طاقا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم عمل سے کوئی فضی وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے ، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوس بی داخل ندکرے کیونکہ وہ نماز عمل ہے۔

(١٨٦٨٢) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمَحَمِّمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى عَمْمَةٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ السحح البحارى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه البحارى ٢٢٧٠)، ومسلم (٢٠٤٠)]. [انظر: ١٨٢١٥ / ١٨٢٥ / ١٨٢٥ / ١٨٢٥].

(۱۸۲۸۳) حضرت كعب بن تجره تُنْ تُرْ عردى بكرايك آدى نے بى طَيْنات بو جِما يارسول الله المميس آپ كوسلام كرنے كا طريقة تو معلوم بوكيا ہو كا الله الله الله الله على مُحَمَّدٍ كا طريقة تو معلوم بوكيا ہو كيا ہے كہ آپ پردرودكيے بجباكري؟ ني طائا نے فرمايا بول كہا كرداللهم صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارْتُحَتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِعدٌ اللَّهُمُ بَادٍ لَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَتُحَتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِعدٌ اللَّهُمُ بَادٍ لَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَتُحَتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِعدٌ اللَّهُمُ بَادٍ لَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

( ١٨٩٨٤ ) حَلَّكَ اللَّهُ مَن سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّلَنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي

( ١٨٦٨٥ ) قَالَ وَحَلَّمُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقُو الْحَبَرَةَ شُغْبَةً عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَيِغْتُ ابْنَ آبَى لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِى كَفِبُ بُنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَفْقَو قَالَ آلَا أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَدُ عَلِمُنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصّلاةُ قَالَ فُولُوا اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّابَتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَرِجِيدٌ اللّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْواهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَسِيدٌ مَعِيدٌ اللّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى آلِ إِبْواهِمَ إِنِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [راجع: ١٨٦٥].

(۱۸۲۸-۱۸۲۸) معرت كوب بن جمر و المنظر عروى بكرايك آدى نے تى اليا اسے به جها يارسول الله اجميس آپ كو سلام كرنے كا طريقة تو معلوم بوكرا برية تناہئے كر آپ رورود كيے بيجا كرير؟ ني الله نے فرها يابوں كها كروالله مقل على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارْكَتَ عَلَى آل إِبْرَاهِهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ.

(۱۸۲۸) معترت کعب نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی نظام کے ہمراہ تنے، انہیں ان کے سری جوؤں نے بہت تک کر رکھا تھا، نی طینانے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تمن روزے رکھانو ، یا چیمسکینوں کوئی کس دو مدے حساب سے کھا تا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو ، جو بھی کرو مے تبہاری طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

(۱۸۲۸۷) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّتَنَا الْهُوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ الْنَي عَلَىّٰ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَ أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَشَاقَرُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَىٰ حَاجِبَىٰ فَقَالَ الْمُؤْذِيكَ مَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاخْلِقْهُ وَصُمْ لَلَالَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَةً قَالَ الْيُوبُ لَا أَدْرِى بِالنَّهِينَّ بَدَا (راحع: ١٨٢٨٠).

(۱۸۲۸) حضرت کعب فافٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی عافیہ میرے پاس تشریف لائے تو بس ہا تھ ی کے پنچ آم می جلار ہا تھا اور جو کیں میرے چیرے پر گرری تھیں ، نبی طاق نے فرمایا کیا تہا رے سرکے کیڑے (جو کیں) تہیں تک کررہے ہیں ، بی نے عرض کیا جی ہاں! نبی طاق نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چی سکینوں کوئی کس دو مہ کے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ ( ۱۸۲۸۸ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّتُنَا شُغْبَةُ الْخَبَرَيٰي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَفْبُ بْنُ عُجُرَةً فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ۱۸۲۸۳].

(۱۸۲۸) مدیث نمبر (۱۸۲۸) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱۸۹) عبدالله بن معقل بهنده کیتے ہیں کدا یک مرتب میں معزت کعب بن مجر و ناٹھ کی خدمت میں حاضر برا ہو موہ میں تنے اوران سے اس آیت ' فدید ہے دیے بی روز ورکھ لے یاصد قد دے دیے باقر بانی کرلے' کے متعلق ہو جھا، انہوں نے فر با یا یہ ہیرے متعلق بی بازل ہوئی ہے، میرے سر میں تکلف تھی ، مجھے نبی طینا کے سامنے ہیں کیا گیا، اس وقت جو کی میرے یہ ہیرے پرگرری تھیں ، نبی طینا نے فر بایا میں نہیں مجمعتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک بی کی میا تمہیں بری میسرے؟ می نے واضی کی ایس موقع برید آیت بازل ہوئی کہ ' تم میں سے جو تحق بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دو چیز ہوتو وہ روز ہے دو کے مراس کوئی تکلیف دو چیز ہوتو وہ روز ہے دو کہ کہ یا صد قد دے کر یا قر بانی و سے کراس کا فدیدا داکر ہے۔' یعنی تمن روز ہے دکھ لے، یائی کس نصف صاع گذم ہے جساب سے چومکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیآ بہت میرے واقع ہیں خاص تھی اور تبدارے لیے عام ہے۔

( - ١٨٢٩) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا شُغْبَةُ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ فَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفِلٍ يَقُولُ فَعَدْتُ إِلَى كَعُبٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی سروی ہے۔

( ١٨٢٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ قَالَ فَعَدُّثُ إِلَى كَفْسٍ بْنِ عُجْرَةَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلُنَّهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ آطَعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيُّ عَنْ رَجُّلٍ مِنْ يَنِي سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذْهِ عَنْ

كُفُبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ لَا يُويدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاقٍ حَتَّى يَقْضِي صَلَاقَهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعٍ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة (٤١٢). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر و نگانئزے مردی ہے کہ نی ملائلانے فرمایا جب تم میں ہے کوئی مخض وضوکرے اورخوب انجھی طرح کرے ، پھرنماز کے ارادے سے لکلے تو وہ نماز سے فارغ ہوئے تک نماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ، نماز کے ووران اپنے ہاتھوں کی الگلیاں ایک دوسرے میں وافل نہ کرے۔

(١٨٦٩٢) حَدَّكَنَا عَهُدُالرَّزَاقِ حَدَّكَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ إِلِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِلِى لَيْلَى عَنْ كَفُّنِ بَنِ عُجُوةً قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْلِى يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ أَتُو ذِيكَ هُوامَّكَ فَيْ مَعْمِ اللَّهُ عَلَيْ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَلَمْ يُسَيِّنُ لَهُمُ النَّهُمُ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ آنُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ الْفِدْيَة قَامَرَنِى أَنْ أَخْلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَلَمْ يُسَيِّنُ لَهُمُ النَّهُمُ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ آنُ اللهُ اللهُ عَلَى طَمَعِ آنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ أَخْلِعَ وَمُدُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ أَخْلِعَمَ فِرُقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ أَخْلِعَمَ فِرُقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ أَخْلِعَمَ فِرُقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَلُو أَضُومَ قَلَائَةَ آيَامِ أَوْ أَذْبَعَ شَاةً [راجع: ١٨٦٨٠].

(۱۸۲۹۳) حفرت کعب بن مجر و فائلا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ والت احرام میں حدید میں نی پیٹا کے ہمراہ ہے ، شرکین نے ہم ہمیں گھیرد کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہے ) میرے مرکے بال بہت بڑے ہے ، اس دوران میرے مر ہے جو کمی لکل لکل کرچیرے پر کرنے لگیں ، نی پیٹا ہمیرے پاس ہے گذرے تو فر مایا کیا تہیں جو کیں تک کرری ہیں؟ میں نے عرض کیا جی بال! نی پیٹا نے تھم دیا کہ مرمنڈ والو، ای موقع پر ہے آ بت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو تھی بیار ہو، یااس کے مر

المحمد المحمد المن بحر الحمران المن جُرائِج الحمراني مُحمد الله عَلَى عَلَى سَمِيدِ الْمَقْبُوي عَنْ بَغْضِ بَنِي كُونِ الْمَعْدِ الْمَقْبُوي عَنْ بَغْضِ بَنِي كُونِ الْمَعْدِ الْمَقْبُوي عَنْ بَغْضِ بَنِي كُونِ أَنِي عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَتَ فَالْحَسَنْتَ وُصُوعَكَ لُمَ عَمَدُتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَانْتَ فِي صَلَاقٍ فَلَا نَشَبُكُ بَئِنَ أَصَابِعِكَ (انظر: ١٨٢٨٢).

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر و نظافت مروی ہے کہ نبی ایٹھانے فرمایا جب تم میں سے کوئی فخض وضوکر ہے اور خوب الحجمی طرح کرے، پھرنماز کے اراوے سے لگلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٠٥ ) حَذَقَنَا قُوَّانُ بْنُ تَمَامِ أَبُو تَمَّامِ الْآسَدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَهِّكُنَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أَرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاقٍ [صحب اس عربسه (٤٤٤). قال الألباني: ضعيف (٩٦٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٣١].

(۱۸۲۹۵) حطرت کعب بن مجر و نظافت مروی ہے کہ نی نظامات فرمایا جب تم میں سے کوئی فیض وضو کرے اور خوب امھی طرح کرے ، پھر تماذ کے ارادے سے نظے تو اس و دران اپنے ہاتھوں کی الکلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز عمل ہے۔

( ١٨٦٩٦ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَغْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَغْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُفِيَّا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُكَيْنِ مُكَيْنِ أَوْ الْذَبِحُ

(۱۸۲۹۷) حصرت کعب عظی سے مروی ہے کہ نبی طاق نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فرمایا تین روزے رکھاو ، یا چے مسکینوں کوئی کس دو مدیے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٦٧) حَلَقَنَا عَفَانُ حَلَقَنَا وُهَيْبٌ حَلَقَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ آتَى عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَآنَا كَبِيرُ الشّغْرِ فَقَالَ كَانَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ فَاحْلِفَهُ وَاذْبَحْ ضَاةً أَوْ صُمْ ثَلَالَةً أَيَّامٍ أَوْ نَصَدّقْ بِثَلَاقَةِ آصْعٍ مِنْ نَشْرٍ بَهْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۹۸) حضرت کعب بن جُر و فائد سے مروی ہے ہی علیہ انے ایک مرت فتن کا ذکر فرمایا ، ای ووران وہاں ہے ایک فتاب پوٹی آ دی گذرا، نی علیہ نے اسے و کھے کر فرمایا کداس ون ساور اس کے ساتھی تن پر بھوں گے ، یس اس کے بیچے چلا گیا ، اس کا موغر حا بجڑا اور نی علیہ کی طرف اس کارخ کرکے ہو جہارة وی؟ نی علیہ نے فرمایا ان او بھما تو وہ معزت عمان فی جائد تھے۔ د ۱۸۲۹۹) حَدَّتُ مُو قَدُلُ مُن إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِن الْاَصْبَقَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن مَعْقِلِ مِن مُقَرِّنِ عَنُ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ أَنْ يَصُومَ لَلَالَةَ أَبَّامٍ أَوْ يُعُلِمِمَ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَذُبِّحَ شَاةً (راسع: ١٨٢٨٩).

(۱۸۶۹۹) حفرت کعب نظائلا سے مروی ہے کہ نبی طاق نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فرمایا تین روزے رکھاو ، یا چیر مسکینوں کوفی کس دومدے حساب سے کھانا کھلاوہ ، یا ایک بھری کی قربانی دے دو۔

(١٨٣٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَاصِهَانِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَلَةً بَعُولُ فِى عَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِى نَزَلَتْ عَذِهِ اللّهُ عَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمُلُ فِى رَأْسِى وَلِحْمَتِى وَحَاجِتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمُلُ فِى رَأْسِى وَلِحْمَتِى وَحَاجِتَى الْلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَسَكّمَ وَصَالِمَ فَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَسَكّمَ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءً وَسَلّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءً وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَلْلُ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءً وَسَلّمَ فَارُسُلُ إِلَى فَلَتَا رَآنِى قَلْلُ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهُ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهُ فِي فَلَا لَا عُصَدُ لَا فَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۱۸۳۰) عبدالله بن معقل بُرَيْدُ کَتِ بِن که ایک مرتبه می حضرت کعب بن بر و نظافهٔ کی خدمت می حاضر بواجوم بی سے اوران سے اس آیت ' فدید ہے وے لینی روز ہ رکھ لے یا مدفہ وے دے یا قربانی کر لے' کے متعلق پوچھا ، انہوں نے فر ایا بیا بیت میرے متعلق بی بازل ہوئی ہے ، میرے سریل تکلیف تھی ، جھے نی بائیا کے سامنے بیش کیا گیا ، اس وقت بوئی میرے چیا ہوں وقت بوئی میرے بی بیا بیت میں ، نی بائیا نے فر مایا بین نہیں بھتا تھا کہ تبراری تکلیف اس حد تک بی جائے گا ، کیا تہمیں بکری میسرے؟ بی نے عرض کیا نہیں ، ای سوقع پر بیدا ہوئی کہ ' تم بی سے جوشن بیار ہو، یا اس کے سریس کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روز ہورکہ کر ، یا صدف وے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔ '' لینی تمن روز ے رکھ لے ، یانی کس نصف صاع گندم کے حساب سے جو مسکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیدا بہت میرے واقع بیل خاص تھی اور تبرارے لیے عام ہے۔

( ۱۸۳۸) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ نَزَلَتْ فِي [داجع: - ۱۸۲۸] (۱۸۳۰) حضرت كعب بن مجره التَّفَاس عروى ہے كما يت فعر ير معلق بى نازل بولى تنى \_

(١٨٣.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ دَارُدَ عَنِ الشَّعْمِى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) كذشته مديث الرومري سند بجي مروى بـ

( ١٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ٱطْعِمُ الْمَسَاكِينَ لَلَاقَةَ آصُعِ مِنْ تَشْوٍ بَيْنَ صِتَّةِ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۳۰۳) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ آبِي عَدِيٌّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٌّ إِنَّ كَعْبًا

آخُرَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَاهُ وَقَالًا ثَلَاثَةٌ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (مَال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

( ۱۸۳۰ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعُبًا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنُ يَذْبَحَ ضَاةً أَوْ يَصُومَ لَلاقَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (راحع: ١٨٢٨).

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب فائٹ سے مروی ہے کہ نبی نائیلانے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، ادر فرمایا تین روز ہے رکھاو، یا چیے مسکینوں کو ٹی کس درعہ کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلَنِى أَبُو حَصِينِ عَنِ الشَّغْبِى عَنْ عَاصِم الْقَدَوِى عَنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ بِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم فَقَالَ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ بِسِعَةٌ وَبَيْنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم فَقَالَ إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أُمَرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَغْلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو لَا اللّهُ مِنْ وَلَوْ وَيَغْلِمُونَ وَيَغْلِمُونَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَاوِدٍ عَلَى الْحُوضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْى وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلْى طُلُومِ مَنْ لَمْ يُصَدّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنْ وَمَنْ لَمْ يُصَدّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنْ وَمَنْ لَمْ يُصَدّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو وَالْمَدْى: صحيح الدرمذى: وحال الدماك م (١٨٩١)، والحاكم (١٩٩١). وقال الدرمذى: صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٥٩ النسائى: ٢/ ١٦٠).

(۱۸۳۰۷) حضرت کعب بڑا تھا۔ ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نو آ دمی تھے اور ہمارے درمیان چڑے کا ایک کئیے پڑا ہوا تھا، نی طینا نے فرمایا میرے بعد پڑھا ہے امراء بھی آئیں سے جو دروغ بیانی ہے کام کیں گے اور خلا کریں تے موجوز آ دمی ان کے پاس جا کران کے جھوٹ کو بچ قراروے گا اور ظلم کریں تے موجوز آ دمی ان کے پاس جا کران کے جھوٹ کو بچ قراروے گا اور جوفض ان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پران کی مدنہ اس ہوں کی مدنہ کرے تو وہ جھے ہے اور جس کے اور جوفض ان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پران کی مدنہ کرے تو وہ جھے ہے اور جس اس مول ، اور وہ میرے یاس حوش کو تر پہمی آئے گا۔

(۱۸۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَبْرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمَحْمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجْرَةً

انَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْلَا فَتَكُيفَ الصَّلَاةُ

قالَ فَعَلَّمَةُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِبِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَحِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَحُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِبِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَحُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِبِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ السَّلَامَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُ الله

بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(۱۸۲۸) حَدَّتَ يَخْمَى عَنَّ مَنْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّقِنِى ابْنُ آبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّقِنِى كَعْبُ بْنُ مُجُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَاقَتُ فَمْلًا قَالَ آيُؤْ فِيكَ هَوَامُكَ قَالَ قَلْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَاقَتُ فَمْلًا قَالَ آيُؤْ فِيكَ هَوَامُكَ قَالَ فِي نَوْلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِذُيَّةٌ مِنْ صِنَامٍ أَوْ فَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ قَالَ فِي نَوْلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِذُيَّةٌ مِنْ صِنَامٍ أَوْ مَسَلَمٍ قَلْلُهُ مَلَى مَنْ وَأَسِهِ فَهِذُيَّةٌ مِنْ صِنَامٍ أَوْ مَسَلَمٍ قَلْ فَلَالَةً فَالَ فَي رَأْسُكَ قَالَ فِي نَوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ فَلَاقَةَ أَيْهِ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَنِنَ مَسَلِي قَالَ فَلْمَ وَيَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ فَلَاقَةً أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَنِنَ فَلَى مِنْ مَلْكُولُهُ أَيْفُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ فَلَاقَةً أَيْهِ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَنِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ فَلَاقَةً أَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْ مَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُولُولُ عَلَيْهُ مِنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُ مُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ مَا لَكُولُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لَلْ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُ عَلْقُ لَيْهِ لَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَالُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا لَا لَمُولَالًا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالَاللّهُ عَلَيْ

(۱۸۳۰۸) حضرت کعب بن مجر و خاتش مردی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدید بین این ایک ہمراہ تھے، شرکین نے ہمیں تمیر رکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بزے تھے، اس دوران میرے سرے ہے جو کی نکل نکل کرچیرے پر کرنے لگیں، نی الیت میرے پاسے گذر ہے قو فرمایا کیا تہیں جو کی نکٹ کردی ہیں؟ میں نے موض کیا تی بال ابنی مائیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والوء ای موقع پر بیدا بت نازل ہوئی کہ ''تم میں ہے جو تھی بیار ہو، یا اس کے سرکوئی تک فیا ان کا فدیداد اکرے۔'' چنا جی نہیں ان میں میں کوئی تکلیف دو چیز ہوتو وہ دوزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیداد اکرے۔'' چنا جی نہیں ہو اس مورمیان ایک فرق کی مقدار صدقہ کردو، یا قربانی کردو، جو بھی آسان ہو۔

( ١٨٣.٩) حَلَّانَا يَزِيدُ الْحُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ كَفْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَكُرَ فِئْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَتِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ فَحَوَّلْتُ وَجْهَةُ إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بُنْ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (راحع: ١٨٣٩٨).

(۱۸۳۰۹) حضرت کعب بن مجر و الفائد سے مروی ہے نی طفیان نے ایک مرتبہ فقد کا ذکر قربایا، ای دوران وہاں سے ایک فقاب
پیش آدی گذرا، نی طفیان نے اسے دیکے کرفر بایا کداس دن بیاوراس کے ساتھی فق پر بوں کے، ش اس کے جیجے چلا کیا، اس کا موشر ما پکڑااور نی طفیا کی طرف اس کارخ کر کے بوچھا بیرآ دی؟ نی طفیان نے فربایان او کھا تو وہ حضرت مثان فی دفاؤ استھے۔
(۱۸۳۰) حَدَّقَتُ مَرِیدٌ آخْبَرَنَا شریک مُن عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْدَلَانَ عَنِ الْمَفْبُرِي عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ رَحْدَانَ عَنِ الْمَفْبُرِي عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ لَدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَیْکُتُ بَیْنَ آصَابِعِی فَقَالَ لِی یَا کُعْبُ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَیْکُتُ بَیْنَ آصَابِعِی فَقَالَ لِی یَا کُعْبُ إِذَا

(۱۸۳۱۰) حضرت کعب بن مجر و پخائفاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا معجد بٹس میرے پاس تشریف لائے ، اس وقت میں اپنی انگلیاں ایک ووسرے میں واخل کرر ہاتھا، نبی مائیلانے بھے ہے فرمایا کعب! جب تم مسجد میں ہوتو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک و وسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گے ،تم نماز ہی میں ثار ہو ہے ۔

( ١٨٣١) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاقَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ فِوْقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ (راجع: ١٨٢٨٠).

(۱۸۳۱) حضرت کعب نظامت مروی ہے کہ نبی مائیلانے انہیں سر منڈانے کا تھم دے دیا ، اور قرمایا تین روزے رکھاو، یا چی مسکیفوں کو فی کس دومدے حساب ہے کھانا کملا دو، یا ایک بحری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۳۱) حَدَّلُنَا هَاشِمْ حَدُّلُنَا عِسَى بُنُ الْمُسَتَّبِ الْبَعَلِيُّ عَنِ الشَّعِيِّ عَنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةً قَالَ بَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْجِدِى ظُهُودِنَا إِلَى فِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَّمَ سَبُعةً رَهُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّهُ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْفَلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

نی طائق نے ایا تمہادار بہ کہتا ہے کہ جوفت اپنے وقت پرنماز ادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھ ک اس کاحق ضائع نہیں کرتا، میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جوفض پر وقت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اور اسے ہلکا سمجھ کراس کاحق ضائع کرویتا ہے تو اس سے میراکوئی وعدہ نہیں، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور جا ہوں تو معانے کردوں۔

( ١٨٣١٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نِبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَّا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى 

## حَدِيثُ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اللَّهُ

## حضرت مغيره بن شعبه الأثنَّة كي حديثين

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَحْبَوَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِي قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُئِلَ هَلْ أَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِى بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي سَغَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحَرِ ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ قَانُطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنْ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَّتَ طَوِيلًا لُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُعِيرَةً فُلْتُ مَا لِي حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى فِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَٱتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا قَالَ وَأَشُكُّ أَلَالَ دَلَكُهُمَا بِتُرَابِ آمُ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ لُمَّ ذَهَبَ يَخْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ طَيْقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَافَتُ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَقَسَلَ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ فَالَ لَيَجِيءٌ فِي الْحَدِيثِ عَسُلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا ٱنْدِى أَمَّكُذَا كَانَ أَمُ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِشَاصِيِّهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَلَّيْنِ وَرَكِبْنَا فَأَذْرَكُنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ أُوذِنَّهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي آذُرَكْنَا وَقَصَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِفْنَا وانظر: ١٨٣٤٨ -١٨٣٤٨ - ١٨٣٦٦]. (۱۸۳۱۳)عمروین وہب مکافیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹڈ کے ساتھ تھے کہ کی مختص نے ان سے یو چھا معرت ابو بمرصدیق ٹاٹٹ کے علاوہ اس است میں کوئی اور بھی ایسافخص ہوا ہے جس کی اماست میں نبی ماینا نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نی طائل کے ساتھ کی سفریس تھے، منع کے وقت نی طائل نے میرے فیے کا درواز و بجایا، مس مجر کی کرنی ماینا تعداء حاجت کے لئے جاتا جاہتے ہیں، چتانچے میں نی مینا کے ساتھ نکل بڑا، یہاں تک کرہم لوك ملتے ملتے لوگوں سے دور ملے كئے۔

پھرتی والینا اپنی سواری ہے اترے اور قضاہ حاجت کے لئے چلے مجے ، اور میری نظروں سے غائب ہو مجے ، اب بس نی والین کوئیں دیکھ سکتا ہتموڑی دیر گذرنے کے بعدنی ولین اور اپن آئے ، اور فر مایا مغیرہ اتم بھی اپنی ضرورت پوری کراو، میں بے عرض کیا کہ جمعے اس وقت حاجت ٹیس ہے ، نبی ولینا نے بوجھا کیا تہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہ کر میں وامشکیزہ لانے چلا ممیا جو کھا وے کے بچھلے جسے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی ولینا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پائی والی رہا، نبی ولینا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب المجی طرح وجوئے ، پھر چیرہ وجویا۔

اس کے بعد نی طینا اپنے باز و وں ہے آستین او پر پڑھانے گے، لیکن نی طینا نے جوشامی جہز یہ تن فرمار کھا تھا،
اس کی آستین تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنا نچے نبی طینا نے دونوں ہاتھ نیچ سے ذکال لیے، اور چیرہ اور ہاتھ وجوئے، پیشانی کی مقدار سر پر سم کیا، اپنے عمامے پر سم کیا، اور موزوں پر سم کیا، اور دالیس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چی تھی، اور لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائڈ آگے بڑھ کرایک رکھت پڑھا تھے نے، اور دوسری رکھت میں آئیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی طینا نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئے ، اے (سلام چرنے کے بعد) اوا کیا۔

( ١٨٣٨) حَذَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ فَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى ( ٧٣١)، ومسلم ( ١٩٢١). إانظر: ١٨٣٩٠ ١٨٣٤].

(۱۸۳۱۵) حضرت مغیرہ ڈکٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹکھٹھ کے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیٹ لوگوں پرغالب رہے کی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تنم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

(١٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَوَنَا ابُنُ جُويُجِ حَدَّلَنِي هِنَمَامٌ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّتَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ فَطَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآخِدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ نَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِهِ

` (۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ ڈیکٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت عمر ڈیکٹنے نے سحابہ کرام ٹیکٹائے مشورہ کیا کہ اگر کس سے حاملہ عورت کا بچہ ساقط ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حفرت مغیرہ ٹیکٹنے نے فرمایا کہ نبی پیٹائے اس صورت میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر بلیکٹنے نے فرمایا اگر آپ کی بات سمج ہے تو کوئی محواہ چیش بیجئے جو اس صدیت سے واقف ہو؟ اس پر حضرت مجمد بن مسلمہ ٹیکٹنے نے شہادت دی کہ نبی ملیٹائے ہی فیصلہ فرمایا تھا۔

(١٨٣١٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ بَكْوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤنِيِّ عَنِ الْمُهِيرَةِ بْنِ

(۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ نگائڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیکا کی خدمت میں حاضر ہوااور مرض کیا کہ میں فلاں مورت می حادث اور مرض کیا کہ میں فلاں مورت میں حادث کرنا جا ہتا ہوں ، نی طیکا نے فرمایا جا کر پہلے اسے دیکھوں کیونکہ اس سے تبارے درمیان محبت بزرہے گی ، چنا نچہ میں افسار کی ایک مورت کے پاس آیا اور اس کے والدین کو پیغام نکاح ویا اور نی طیکا کا ارشاد بھی سایا، غالبا انہوں نے اسے پشد نہیں کیا ایکن اس مورت نے پردے کے بیچے سے بیات من فی اور کہنے کی کہ اگر نی طیکا نے تہمیں تھم دیا ہے کہ دیکھوتو پھرتم ویکھ سے بہت ہوں اگرتم ایسانیس کرتے تو می تبہیں خدا کی تم وی جوال ، اس نے بیات بری بھی تھی ، چنا نچہ میں نے اسے دیکھ سے اس کے ساتھ ای موافقت کا ذکر کیا۔

(١٨٣٨) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُطَهْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُحُبَّةَ أَنَّ امْرَاتَيْنِ ضَرَبَتَ إِحْدَاهُمَّا الْأَخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَنَّهَا فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَلِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ قَالَ الْأَغْرَابِيُّ الْفَرَّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجُعٌ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَغْرَابِ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ (صححه مسلم (١٦٨٢)]. [انظر: ١٨٣٦، ١٨٣٣، ١٨٣٣].

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیرہ شائلا ہے مروی ہے کہ دو تورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپنے خیصے کی چوب مارکر تل کردیا ، نی ملیجائے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بیچے کے صافع ہونے پرایک باعدی یا غلام کا فیصلہ فرمایا ، ایک دیمہاتی کہنے لگا کہ آپ جھ پراس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نی مایوا نے فر مایا دیمہاتیوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی وی ہے کہ اس بیچے کے قصاص میں ایک غلام بابا نمری ہے۔

( ١٨٣٩ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ وحَدَّقَنَا رَوْحٌ خَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَبْدَةً بْنُ أَبِى لُكَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُفِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ الْمُفِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَرَّادٌ لُمَّ وَقَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمُوهُ [صححه البحارى (١٦٦٥)، ومسلم (٩٣٥)، وابن حزيمة: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣٦٧، ١٨٣٦٧، ١٨٣٨٥، ١٨٢٨٥، ١٨٢٨٥].

(۱۸۳۱۹) حضرت مغیرہ بڑائنڈ نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ بڑائنڈ کو خطاکھا''جوان کے کا تب وڑاد نے لکھا تھا'' کہ بیل ،

نی طبیدا کوسلام پھیرتے وقت برکلمات کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ یکی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،
عکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی بیں ، اے اللہ! جسے آپ ویں اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیں ، اے کوئی و سے نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا مرتبہ کا میں ، وزاد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ بیس معاویہ بڑائن کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہیں نے برسر منبر انہیں لوگوں کو یہ کلمات کہنے کا تھم دیتے ہوئے سنا ، وو کوئی کہنا ہے کہ کا تھم دیتے ہوئے سنا ، وہ کوئی کو یہ کھا اس کینے کا تھم دیتے ہوئے سنا ، وہ کوئی کو یہ کھا اس کینے کا تھم دیتے ہوئے سنا ، وہ کوئی کی دیتے ہوئے سنا ، وہ کوئی کو یہ کھا اس کھا رہے تھے۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّلُنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِلِيِّ عَنْ عَلِيْ بُنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِئَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ

يُقَالُ لَهُ قَرَطُةُ بُنُ كُعُبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَحَرَجَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا

بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبٍ

عَلَى آخَدٍ آلَا وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَفِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَةً مِنْ النَّارِ (صححه البحاري (١٢٩١)، ومسلم (٤)].

وانظ: ١٨٣٨٨].

(۱۸۳۴۰) علی بن رہید مینی کتے ہیں کہ قرطہ بن کعب نامی ایک انساری فوت ہو گیا ،اس پر آ ہو بکا وشروع ہو گئی ،حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈکائٹوا پے گھرے نظے اور منبر پرچڑ ھاکر اللہ کی حمدوثناء کرنے کے بعد فر مایا اسلام میں یہ کیمیا نوحہ جی نے بی پیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پرجموٹ با ندھنا عام آ دمی پرجموٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یا در کھو! جو تحق مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ با ندھتا ہے،اے اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

(١٨٣١١) أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَتَحْ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البخارى (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)]. [انظر: ١٨٤٢٦،١٨٣٨٩].

(۱۸۳۲) یا در کھوا میں نے نبی مایٹا کو بیرارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے جس مخفس پر نوحہ کیا جاتا ہے،اے اس نوجے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

(١٨٣١٢) حَذَّفَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ آبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَامِيُّ حَدَّفَنَا مُجَالِدٌ عَنِ النَّمْعِيِّ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَفَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا الْزِعُ خُفَيْكَ قَالَ لَا إِنِّي آذْخَلْتُهُمّا وَهُمَا طَاهِرَقَانَ ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ ثُمَّ صَلَّى (۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ بھٹنڈ سے مروی ہے کہ جس نے ایک سنر جس نبی ملیٹا کو وضوکرایا، نبی ملیٹا نے اپنا چیرہ اور باز و دھوئے اور مراور موز دس پرمسے فر مایا، جس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جس آپ کے موزے اٹارندووں؟ نبی ملیٹا نے فر مایانہیں مس نے یہ وضوکی حالت جس پہنے تھے ، چرجی انہیں اٹار کرنیس چلا ، پھر آپ نگاٹیٹا نے فجرکی تماز ای طرح پڑھ لی۔

(۱۸۲۲) حَدَّلِنِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبُدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْآهَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ صَحْوَةً حَتَّى الْمَتَدَّتُ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَلَى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَلْرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً مِنْ الْمَثَانِي ثُمَّ رَكِعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَقِعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى وَسَجَدَ ثُمَّ الْمُصَوَّتُ الطَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَحَلَّتُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَلْمَ مَا يَقُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَامَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُولِّقِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكِيفَانِ لِمَوْتِ احَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَنَانِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكِيفَانِ لِمَوْتِ احَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَنَانِ مِنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكِيفُونِ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَحَدَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الصَّلَةِ فَحَدَى مَنْهُ عُهُمْ بَيْنَ يَدَبُهِ ثُو إِلَّى الصَّلَاةِ ثُمْ وَلَالِمَ الْمَلَى وَلَالِي مَعْمَلَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَالْمَلَاقِ عَنْ وَجُهِى فَوَالْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَى وَالَّذِى بَعَوَ الْمُوعِيرَةَ الْمُورَةِ إِلَى مَا عَلَى وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالُولُ مَا مِلِهُ الْمُوالِي السَلَمَ عَلَى مَالِمَ الْمُعَلِى الْمُعْمَلِ مَا الْمُولُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مُعَلِّلُهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمَالِقُلُمُ اللَّهُ مُنْ وَلِي السَّالِمُ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمَلْمُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِقُ الْمَ

(۱۸۳۲۳) عامر کہتے ہیں کدا کیک مرتبہ جاشت کے وقت سورج کربمن ہو گیا ،ادر آسان انتہائی تاریک ہو گیا ،دعزت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹڈنید دیکھ کراشے اورلوگوں کونماز پڑھانے گئے ،انہوں نے اتفاطو بل تیام کیا کہ جس بی ''مثانی'' کی ایک سورت پڑھی جاسکتی تھی ،اتفاعی طویل رکوع کیا ،رکوع سے سراٹھا کراتفائی طویل رکوع دوبارہ کیا ، پھر سراٹھا کراتنی ہی دیر کھڑے رہے ،ادر ووسری رکعت بھی ای طرح پڑھی ۔

اتن دریمی سورج بھی روش ہوگیا ، پھرانہوں نے مجدہ ونماز سے فراغت پائی اور منبر پرچڑ ہے گئے ،اور فرمایا کہ جس دن نی بائیجا کے صاحبز اوے معزت ابرا تیم ٹائٹڈ کا انقال ہوا تھا ،اس دن بھی سورج گربن ہوا تھا اور نی بائٹا نے کھڑے ہو کر خطبہ و سیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سورج اور چا تدکسی کی موت سے نہیں گہنا تے ، یہ تو اللہ کی نشانعوں میں سے دونشانیاں ہیں ،البندا جب ان میں سے کسی ایک کو کہن گئے تو تم فور انماز کی طرف ستوجہ ہوجا یا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے مغیرے نیچ از کریہ حدیث بیان کی کہ نی طینا جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو ای دوران آپ نگافتان نے اپنے سامتے پھونکیں مارنا شروع کر دیں، پھر آپ نگافتان نے اپناہاتھ اس طرح پڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہ جوں،اورنمازے فارغ ہوکرفر مایا کہ جہم میرے استے قریب کردی گئی تھی کہ جس پھونکیں مارکراس کی گری اپنے چیرے سے دور کرنے لگا، میں نے جہنم میں لاٹھی والے کوبھی ویکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رہم ایجاد کرنے والے کوبھی ،اور بلی کو باند ہے والی تمیری عورت کوبھی دیکھا۔

> ( ۱۸۲۲۱ ) حَدَّثَنَا مَسَعِيدُ بْنُ يَتَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَةُ (۱۸۳۲۳) گذشته حديث ال دومرک مندے بھی مرول ہے۔

( ١٨٣٢٥ ) حَدَّلَتِي آبُو النَّصْرِ الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ شَبْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُلَـالِيَّيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَآنَ الْمِيرَاتِ لِلْوَرَلَةِ وَآنَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حفرت مغیرہ بھٹنا ہے سردی ہے کہ نبی بالیائے ہو خوال کی دوعورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات بردیت کا فیصلہ فرمایا اور در شرکے لئے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود سے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ قرمایا۔

(١٨٦٢١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَا بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى نَعْمِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغِبَةَ آنَةُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِياً فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ وَسُلِّمَ وَادِياً فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ وَسُلَّمَ وَادِياً فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِياً فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ لَعَرَجَ فَتُوصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَادِياً فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ لَعَلَيْ عَلَيْهِ فَقَلْمُ عَلَيْهِ فَقَلْمُ مَنْ عَلَيْهِ فَقَلْمُ مَنْ فَعَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ وَجَدَ رِيحًا بَعُدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْمُ لَنَّا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَلْمُ مَنْ عَرَجَ وَجَلَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَلْمُ مَنْ اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلُعُ الْمُحَقِيْنِ قَالَ كَلَا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَونِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [فال الألباني: ضعيف لَيْقُ اللّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلُعُ الْمُحَقِيْنِ قَالَ كَلَا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَونِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَ [فال الألباني: ضعيف (اللهِ فاود: ٢٥١)]. وانظر: ١٨٤٧].

(۱۸۳۲۷) حفزت مغیرہ نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طابا کے ساتھ کی سفریل تھے، نی طبا ایک وادی میں قضاءِ حاجت کے گئے تشریف کے دوہاں ہے واپس آ کروضو کیا اور موزے اتا رکروضو کیا ، وضوے فارغ ہونے کے بعد خروج حاجت کے گئے تاریخ ہونے کے بعد خروج کرتا ہے ہوئے گئے ، واپس آ کروضو کیا اور اس مرتبہ موزوں پر بی سے کرلیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید آ ہے بھول می کہ کہ آ ہے ہوں جھے تو میرے رہ نے مہی تھم و اے بھول می کہ ہو، جھے تو میرے رہ نے مہی تھم و اے ۔

( ١٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيْنَا فَلْيَغْتَسِلْ

(۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ انگائے سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوفض میت کونسل دے ، اے خود بھی منسل کرلینا جائے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحسَيْنٌ حَدَّلَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا فِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ الشُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبُنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٨٤٤)، ومسلم (٩٣٠) وصححه ابن محزيسة: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣٦، ١٨٣٧، ١٨٣٧، ١٨٣٧، ١٨٤١، ١٨٤٢١، ١٨٤٢١].

(۱۸۳۲۸) حعزت مغیره انگفزی مردی ہے کہ جناب رسول الله تکافیز کھنے ارشاد فرمایا الله تنمن چیز وں کوتمہارے حق میں ناپسند کرنا ہے قبل و قال ، کفرت سوال اور مال کو مشاکع کرنا اور نبی طینا نے تم پر بچیوں کوزند ، ورگورکرنا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(١٨٣١٩) حَذَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَذَّتَنَا وَالِدَةُ حَذَّتَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُورِةِ فَيْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُورِةِ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا وَهِى خُبُلَى فَأَلِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا وَهِى أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَالِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا آنْدِى مَنْ لَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَالِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا آنْدِى مَنْ لَا طُعِمَ وَلَا شَوْبَ وَلَا شَعْبَهُ اللهِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَالِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا آنْدِى مَنْ لَا طُعِمَ وَلَا شَوْبَ وَلَا شَعْبَهُ اللّهِ عَلَى عَصَبَةً لَلْ يَعْلُلُ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْمُعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَلَى عُصَبَةً لَا يَعْلَقُ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْمُعَلِقِ وَاللّهُ عَلَى مُثَلِّ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ لَا عَمْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَوْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ا

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ دو تورتوں کی اڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قبل کردیا ، نی طفیا نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیمیائی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معالمہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نی طفیان نے فر مایا دیمیا تیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پیر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص ہیں ایک غلام یایا ندی ہے )۔

(١٨٣٠) حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَوَنِي قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً عَنِ الْمُهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَآتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَنَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى الْمُهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةِ أَنَّ امْرَآتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَنَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَاحَ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْمُعْرَابِ قَالَ فَفَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِمَ الْمُعْرَاقِ الْمَرْآةِ [مكرر ما قبله].
عَافِلَةِ الْمَرْآةِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۳۳۰) حضرت مغیرہ بڑائٹ سے مردی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیصے کی چوب مار کرلٹل کر دیا، نبی ملیٹھ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر ما یا اور اس کے پیٹ میں موجود بیچے کے ضائع ہونے پر ایک با ندی یا غلام کا فیصلہ فر ما یا ،ایک دیمہائی کہنے وگا کہ آپ جھ پر اس جان کا تا وان عائد کرئے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا ، ایسی جان کا معاملہ تو نال دیا جاتا ہے ، نبی ملیٹھ نے فر ما یا دیمہا توں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس منے کے قصاص میں ایک غلام یا با ندی ہے اور نبی مینا نے بدد مت حورت کے عاقلہ پر لازم قرمادی۔

( ١٨٣٣٨) حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً وَحَمَّادٌ عَنُ أَبِى وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي عَلَى سُبَاطَةٍ يَنِي فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِى سُلَمْمَانَ فَضَحَّجَ وِجُلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (٦٣). قال الألباني: صحيح (ابن مُاحة: ٣٠٣)].

(۱۸۳۲۱) حضرت مغیره بن شعبه الگفتات مردی ہے کہ نبی طالا ایک قوم کے کوڑ اگر کٹ پیمیننے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑے ہوکر پیشا ہے گیا۔

( ١٨٣٣٢) حَذَّقَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَذَّقَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَبَّنِ عَنِ الْمُجِرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ آبِى سَهْلٍ وَهُو يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بُنَ آبِى سَهْلٍ لَا تُسْمِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْمِلِينَ [صححه ابن حبان (٤٤) ٥). وقال انبوصبرى: هذه اسناد صحبح قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥٧٤) اسناده ضعيف إ. [انظر: ١٨٣٧١، ١٨٣٧٢ ، ١٨٣٧١).

(۱۸۳۳۶) حعزت مغیرہ بن شعبہ ٹنگٹا ہے مروی ہے کہ عمل نے نبی میٹھ کوسفیان بن ابی سل کی کمر پکڑ کرید کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن ابی سل! اپنے تہبند کومخنوں ہے بینچے مت المکاؤ ، کیونکہ اللہ مخنوں ہے بیچے تبیند لٹکانے والوں کو بسند نہیں کرتا۔

( ١٨٣٠٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةً بْنُ نَوْقَلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَلِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(١٨٣٣٣) حضرت مغيره الكَّنَات مروى بك تبي مينه في الثول كي تاك كان اورد يكرا عضا مكاف يه منع فرمايا ب-

( ١٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَنَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوّالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا [احرحه النسائي في الكبرى (٨٧٢٣). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳۳) حفرت مغیرہ فی شخص مردی ہے کہ ایک مرحبہ وہ مشرکیین کی ایک جماعت کے ساتھ تنے ، انہوں نے جب مشرکیین کو غافل پایا تو انہیں کردیا اور ان کا مال ودولت کے آئے اور نبی ملیا کا کی خدمت میں بیش کیا ، لیکن نبی ملیا سے آبول کرنے سے انکار کردیا۔

( ١٨٣٥ ) حَذَنَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكُو بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَاةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ تِلِهَا قُلْتُ لَا فَالْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا رَاحِ: ١١٨٣١ ) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ اللَّهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا رَاحِينَا وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَو بُنُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

درمیان محبت بزیعے کی۔

( ١٨٣٣٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَيْسِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ آحَدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفَرَ مِمَّا سَالُتُ أَنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌّ وَكُذَا وَكُذَا قَالَ هُوَ ٱهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ وصححه البخارى (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان (۲۷۸۲)]. [انظر: ۱۸۲۰، ۲۹۸۱۱].

(١٨٣٣٤) معزت مغيره المعنز عدرى بكروجال كمتعنق جتنى كثرت كماتحد من في الميد عدوال يو وقع بي، سن نبیں ہو جھے، بی طاہ آئے ایک مرتبہ فرمایا کہ دو تہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سے گا، میں نے مرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہم بھی ہوگی اور فلال جزیمی ہوگی ، تی مایا سے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٣٨ ) حَلَّكُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَاسِ حَلَّكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْوَّنَادِ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزُّنَيْرِ قَالَ قَالَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إصحت الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واسناده حسن في المتابعات]. [انظر: ١٨٤١٦، ١٨٤١، ١٨٤١٦].

(۱۸۳۸) حفرت مغیرہ نگاٹڈے مروی ہے کہ میں نے ٹی مائٹا کوموزوں برسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٨٢٧٩) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ والْهَاشِيعَ آيْطُ

(۱۸۳۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے مجی مردی ہے۔

( ١٨٣٤. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلَّاهُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَلْدُ رَآيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّينِ [العرجة الطيالسي (٦٩١). قال شعيب: صحيح واسناده هذا فيه ضعف وانقطاع].

(۱۸۳۴۰) حضرت مغیره بیشت سروی ہے کدود چیزوں کے متعلق تو بس کس سے سوال نہیں کروں کا، کیونک میں نے ہی میشا کو وہ کام کرتے ہوئے ویکھا ہے، ایک توامام کا بی رعایا میں ہے کسی کے چھے تماز پڑھنا، میں نے نبی البتا کوایک مرتبہ فجر کی ایک رکعت حضرت عبدالرحن بن عوف ناتشائے بیچے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے،اورودس اموزوں برمسے کرنا کیونکہ میں نے تی مایٹا کو موزوں یہ سے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٨٣٤١ ) حَلَمَانَا رَوْحٌ حَلَمَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَآنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَآنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُعِيرَةِ قَالَ كَصَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى

الْعُهِيرَةِ اكْتُبُ إِلَىَّ بِخَنِيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَعَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَٱطُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا ٱغْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَلَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ (راحع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۴) حضرت امیرمعاویہ نگاٹھ نے ایک مرجہ حضرت مغیرہ نگاٹھ کو تطالکھا کہ چھےکوئی المی چیز لکھ کر بھیجے جوآپ نے نی ایک اسے منی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طینا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ یک ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں ، مکومت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں ، اے اللہ! جسے آپ دیں اس ہے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی و مے نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرجے والے کا مرجہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣٤٢ ) حَلَقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ آبِي الطَّيْحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي صَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جِنْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً قَالَ فَلَمْ يَغُدِرُ أَنْ يُنُورَجَ يَدَيُهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَآخُوجَ بَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ نَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگافذے مردی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ نبی طیفا کے ساتھ تھے ، نبی طیفا نے قضاءِ حاجت کی ، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا ، نبی طیفا اپنے ہازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑ حانے گئے ، لیکن نبی طیفانے جوشای جب زیب تن فر مار کھا تھا ، اس کی آسٹینیں تک تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تھیں ، چنانچہ نبی طیفانے وونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے ، وضو کر کے موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٣٤٣) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيَثَةُ عَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِرَةِ بْنِ شُغْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي عَزُوَةٍ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَمْ يَسْعُبُثُ عَلْهِ مَاءً فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُعْرِجُ فَلَمْ يَسْعُبُثُ عَلْهِ مِنْ كُمْ جُنِّتِهِ فَلَمْ يَسْتَعِلْعُ مِنْ ضِيقٍ كُمُّ الْجُنَّةِ فَالْحُرَجَهَا مِنْ نَعْتِ جُنِّتِهِ فَقَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ يَدَيْهِ مِنْ كُمْ جُنِّتِهِ فَلَمْ يَسْتَعِلْعُ مِنْ ضِيقٍ كُمُّ الْجُنَّةِ فَالْحُرَجَهَا مِنْ نَعْتِ جُنِّتِهِ فَقَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحْ رَأْسَهُ وَسَلّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُهُمْ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ وَمَسَحَ وَأَسَدُ وَمَسَحَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُهُمْ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ وَمَسَحَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكُمَةِ الْيَى بَهِمْ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكُمَة الّيَى بَهِبْتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكُمَة الّيَى بَهِبَتْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَة الّيَى بَهِبَتْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعُهُمُ الرَّكُعَة الَيْسَ بَعِيمَ واسناده فيه وهم إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْحَسَنَتُمُ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْحَبِهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعَلِيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

(۱۸۳۴۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹڈے مروی ہے کہ غزوہ جوک کے موقع پر نی طینا، قضاء حاجت کے لئے تشریف لے کے میں میں محے، یس بھی پانی کے کرساتھ چلا کمیا، نی طینا واپس آئے تو میں نبی طینا کی خدمت میں پانی کے کرحاضر بوا، اور پانی ڈ الٹار ہا، نبی طینی نے چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینا اپنے بازووں سے آسٹینس اوپر چڑھانے کے انکین بی طینا نے جوشامی جبزیب تن فرمار کھا تھا،

اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنانچہ نی طبطانے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اور دالیسی کے لئے سوار ہو تھے، جب ہم اوگوں کے پاس پہنچ نو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹٹ آ تھے برندھ کر ایک رکھت پڑھا تھے، اور دوسری رکھت میں اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹٹ آ تھے برندھ کر ایک رکھت پڑھا تھے، اور دوسری رکھت میں تھے، ہم نے جورکھت پائی، دہ تو پڑھ لی اور جورہ ٹٹی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا اور نماز سے اور خور نمی دارخ ہوکر نمی ملیدا اور کیا اور خورہ ٹٹی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا اور نمیاز سے فارخ ہوکر نمی طبیدا کیا۔

( ١٨٣٤٤ ) حَذَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَذَّتَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّلَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ زِيَادٍ مِنُ وَلَدِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبُ وَأَخْطَآ فِيهِ مَالِكُ حَطَأً قَبِيحًا

(۱۸۳۴۴) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٤٥) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّتَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي خَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [انظر: ١٨٣٥ه، ١٨٣٥].

(۱۸۳۳۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گاٹئا نے ارشاد فرمایا سوار آ دمی جنازے کے پیچے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ مے چلے، یا پیچھے، دا کمی جانب چلے یابا کمیں جانب ) اور نابالغ بیچے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی۔

( ١٨٣٤٦) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَغْيَرُنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَى بِنَا الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَى رَكُعَيِّنِ قَامَ وَلَمْ يَجُلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ حَلْفَةُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَايِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَلَ سَجُلَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَال النرمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: ص<del>يديع (ب</del>و داود: ٢٧ ، ١ ، الترمذي: ٣٦٥). قال شعيب: صحيح بطرقه]. [انظر: ٣٠ / ١٨].

(۱۸۳۳۷) زیاد بن علاقد بھٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت مغیرہ بن شعبہ النظائے نہمیں تماز پڑ حائی، دورکعتیں پڑ حانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگے ، مقتلہ یول نے سجان اللہ کہا الکین انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجا وَ، جب نماز نے فارغ ہوسے تو انہوں نے سلام پھیرکر ہوکے دو مجدے کے اور فر مایا کہ نمی طبیع الاسے ماتھ ای طرح کرتے ہے۔ (۱۸۲۵۷) حَدَّثُنَا بَوْیدُ الْحُبَرُنَا جِنسَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ وَحَلُّتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَإِذَا عَمْرُو بُنُ وَهٰ سِ النَّقَفِيُّ قَدْ دَخَلَ مِنْ النَّاحِيةِ الْأَخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَوِيهً مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَالْتَدَانِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَى وَحَلُّ مِنْ النَّاحِيةِ الْأَخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَوِيهً مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَالْتَدَانِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَى وَحَلُ مِنْ النَّاحِيةِ الْأَخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَوِيهً مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَالْتَدَانِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَى وَحَلُ مِنْ النَّاحِيةِ الْأَخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَوِيهً مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَالْتَدَانِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُجِبُّ مَا سَاقَ إِلَى مِنْ حَبْرٍ فَالْتَدَانِي بِالْحَدِيثِ فَقَالَ كُنَا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَوَادَهُ فِي نَفْسِى تَصْدِيقًا الَّذِى فَوْبَ بِهِ الْحَدِيثِ قَالَ قَلْنَ كُنَا هَلُ آمَ النَّبِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ غَيْرَ آبِي بَكُو الصَّلَقِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ غَيْرَ آبِي بَكُو الصَّلَقِ وَحِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ غَيْرَ آبِي بَكُو الصَّلَقِي وَحِيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْقَامَةِ عَيْرَ آبِي بَكُو الصَّلَقِي وَحِيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَيْرَ آبِي بَكُو الصَّاحِيْقِ وَحِيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْهُ وَالْهُ وَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُ فَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَالَةً عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ الْمَالَةُ وَلَا عَلَي

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ كُنَا فِي سَفَرِ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ صَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنُى رَاحِلَيهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَعَبَّبُ عَنِّى سَاعَةً لُمْ جَاءً فَقَالَ حَاجَعَكَ فَقُلْتُ لَيْسَتُ لِى حَاجَةً يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ جُنَّةٌ لَهُ شَامِئَةً فَعَسَلَ فَتَهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ لَمَ عَسَلَ وَجُهَةً لُمَّ فَعَبَ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُنَّةٌ لَهُ شَامِئَةً فَصَلَقَتُ فَالْحُرَ جَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُنَةِ فَعَسَلَ وَجُهةً لُمَّ مَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُنَّةٌ لَهُ شَامِئَةً وَعَلَى الْحُمَّلَ يَعَلَيْهِ فَالْحُرَ جَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُنَةِ فَعَسَلَ وَجُهةً وَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَقَلْمَ الْحَمْ جَهُمَا فَي الْمُعَلِّينِ فَصَلّينَا النَّاسَ وَقَلْ أَلْهِمَنَ الطَّهَوَ وَعَلَى الْحُمْ فَيْهُ وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَقَلْمُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَا النَّاسَ وَقَلْمُ أَلِهُ الْمَعْتَى الْمُعَلِّمِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُعَلِينَا الْمُعَلِينَا النَّي وَقَلْمَ الْمَالَوهُ وَعَلَي الْمُعَلِيمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ اللّهُ مِعْتُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِمُ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْمُ اللْمَاتِ عَلَى الْمُعَلِمُ وَقَلْمُ اللْمُعَلِمُ وَقَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ عَلَيْهُ مَلْمُ اللّهُ مُعْمَلِكُ اللّهُ مَلْمُ عَلَيْكُ مِلْمُ عَلَيْلُوا وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُع

نجرنی طینا اپنی سواری کے اترے اور تضاہ حاجت کے لئے جلے گئے ،اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ،اب بیں نئی طینا اپنی طور کے ،اب بیں نئی طینا کو نہیں ویکے سکتا تھا بھوڑی ویر گذرنے کے بعد نجی طینا والی آئے ،اور فر مایا مغیرہ اتم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ عظمے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی طینا نے پوچھا کیا تنہا رہے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا تی ہاں اور سے کہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چھا کیا تھے جسے میں لٹکا ہوا تھا ، میں نبی طینا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ،اور یا بیانی ڈوالٹار ہا ، نبی طینا نے پہلے ووٹوں ہاتھ خوب اتھی طرح وجوئے ، پھر چر و دھویا۔

اس کے بعد نی میں نے اپنے باز ووں ہے آسینیں اوپر چڑھانے گئے، لین نی باتھ نے جوشائی جہزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنا نچہ نی میں اس کے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دونوں کی مقدار سر پر سم کیا، اپنے عمامے پر سم کیا، اور موزوں پر سم کیا، اور واپس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ناہما تھے بڑھ کرایک رکعت بڑے، اور دونو پڑھ ل دوسری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو تی مائیلا نے جھے روک ویا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئے، اور اسلام چرنے کے بعد ) اوا کیا۔

( ١٨٣٤٨ ) حَلَّانَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّانَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّلَنِي وَجُلَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِي فَذَكَرَ نَحْرَهُ

(۱۸۳۴۸) گذشته عدیث ای دومری سندے می مروی ہے۔

(١٨٣٤٩) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَالِمٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ فَاسٌّ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراسِع: ١٨٣١).

(۱۸۳۴۹) حضرت مغیرہ نگافزے مردی ہے کہ جناب رسول الله فَالْفَظِلْفِ ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ آلال کرتی اورلوگوں پر غالب رہے گی ، یہال تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تھم آئے گا نب بھی وہ غالب ہی ہوں ہے۔

( ١٨٢٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخَتِرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ الْحَدُّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَالِ الْحَثَرُ مِثَا سَأَلَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَعْدُونَ اللّهِ عِنْهُ جَبَالَ الْحُبُو وَانْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُوَ أَهُونَ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ إِرَاحِهِ ١٨٣٣٧.

(۱۸۳۵۰) معزمت مغیرہ نُنْ مُنْ سے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثر ت کے ساتھ میں نے نبی مؤیدہ سے سوال پوجھے ہیں ،کسی نے نہیں پو چھے ، نبی علیدہ نے ایک مرتبہ قربایا کہ وہ حمہیں پرکھ نقصان نہ پہنچا سکے گا ، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں ہی کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور یانی کی نہریں بھی ہوں گی ، نبی علیدہ ان فر مایا دہ اللہ کے نزد یک اس سے بہت تغیر ہے۔

( ١٨٢٥١ ) حَذَّتَ هِشَامٌ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّتَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَأْتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ لَوْ رَآيْتُ رَجُلًا مَعَ الْمَرَآتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَيْرَ مُصْفَح فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً لَوْ رَآيْتُ رَجُلًا مَعَ الْمُواتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَيْرَ مِنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُوتِي مِنْ عَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَ آغَيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتِيلِ مَنْ عَيْرَةِ اللَّهِ عَرَّمَ الْفُواحِشَ مَا ظَهُو مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ آغَيْرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَلِكَ بَعَتَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَلِكَ بَعَتَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبْشَوِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلُ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبْشَوِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَى الْعَدِهِ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْسُلِينَ مُرَائِقِي مِنْ آجُولُ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْتَةُ [صححه البحارى ( ١٨٥٤)، ومسلم (١٤٩٥)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵) حضرت مغیرہ شاہد ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ حضرت سعد بن عبادہ شاہد نے کہا کہ اگر جس اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنی مردکود کھلوں تو کلوارے اس کی گردن اڑا دول، نبی بائیا تک بدبات کی تی فر مایا کہ سعد کی غیرت سے تجب کرتے ہو؟

بخدا! ش ان سے زیادہ غیور ہوں ، اور اللہ جھ سے زیادہ غیور ہے ، اس بناء پر اس نے ظاہری اور باطنی فو احش کو حرام قرار دیا سے ، اور اللہ سے ، اور اللہ سے نیادہ فرکو پسند کرنے والا کو کی صفح نہیں ہوسکتا ، اللہ سے نیادہ تو وہ عذر کو پسند کرنے والا کو کی صفح نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ نے خوشخری سنانے اور ڈرانے والے توقیر دن کو بھیجا ہے ، اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والا کو کی صفح نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ سے اللہ اللہ سے نیادہ تعریف کو پسند کرنے والا کو کی صفح نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ نے دیادہ خردہ اللہ اللہ ہے۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً [راسع ما فيله].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ عُمَيُدُ اللَّهِ الْقَوَادِيرِيُّ لَيْسَ حَدِيثُ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللہ تواریری بھٹے کہتے ہیں کہ اس صدیث سے زیادہ تخت صدیث فرقۂ جمید کے زویک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخص ایسانیس ہے جسے اللہ سے زیادہ تعریف پسندہو۔

( ۱۸۲۵) حَدَّقَا هِسَامُ بُنُ عَيْدِ الْعَلِكِ حَدَّقَا عُيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيَادًا يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ سُمُّةَ قَالَ خَوَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَغْضِ مَا كَانَ بُسَافِرُ فَيسُونَا حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَغْضِ مَا كَانَ بُسَافِرُ فَيسُونَا حَتَى إِلَا كُتَا فِي وَجُوهِ السّخِو انطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنَى فَصَرّبَ الْعَكَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَدَعًا بِطَهُورٍ وَعَلْهِ جَبّةٌ شَامِيةً صَيّعَةً الْكُتَيْنِ فَاذْحَلَ يَدَةُ مِنْ السُقلِ الْجُبّةِ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَعَ بِرَأَمِيهِ وَمَسَعَ عَلَى الْحُقَيْنِ عَيْدُهُ مَن اللّهُ عَلَى الْعُقَدِنِ عَلَى الْحُقَيْنِ الْمَعْتَ عَلَى الْحُقَيْنِ عَلَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْمَاءَ عَلَى الْحُقَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْحُقَيْنِ الْمَعْقَدُ الْكُتَيْنِ فَالْمُ مِن اللّهُ عَلَى الْحُقَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ عَل

(۱۸۳۵۵) گذشته صدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٢٥١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَة بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ تَخَلَّفَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَى حَاجَنَهُ فَقَالَ عَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ قَاتَبُعُتُهُ بِعِيصَاةٍ فِيهَا مَاءً فَعَسَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَى حَاجَنَهُ فَقَالَ عَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ قَاتَبُعُتُهُ بِعِيصَاةٍ فِيهَا مَاءً فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْدِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْمُجَبَّةِ ضِيقٌ فَالْخَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْدِ الْمُجَبَّةِ فَعَسَلَ فَقَالُ عَلَى عِمَاعِيهِ وَحُقَيْهِ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُرَجَّ الصَّلَاةَ وَلَالًا فَدُ أَخْسَلُكَ عَلْهُ وَسُلُم ذَهِبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُرْبَعُ الصَّلَاقَ وَلَالَ فَدُ أَخْسَلُكُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ ذَهِبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُرْبَعُ الصَّلَاقَ وَلَالَ فَدُ أَخْسَلُكُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ فَعَلَى عِلَى عَامَلِكُ فَافْعَلُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ذَعَبَ يَتَاخِرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُرْبَعُ الطَّهُ وَسَلّمَ ذَعَبَ يَتَاخِرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُرْبَعُ الصَالَعُ وَلَالًا فَدُ أَخْسَلُكَ كَلَاكُ فَافْعَلُ (صححه مسلم (٢٧٤)، وابن حاذ (١٣٤٧)، وابن حزيمة: (١٥٥٥).

[انظر: ۱۸۳۸۱].

(١٨٣٥٧) حفرت مغيره بن شعبه المائلة عروى بكرايك مرتبه ني الأاالي موارى عدار عدد تفاء حاجت كي لي طي مے تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی الجا والی آئے ، بی البائے یو جما کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نی مینا کی خدمت میں پائی کے کرحاضر ہوا ،اور پائی ڈالٹار ہا ، نبی پایٹائے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چہر و دھویا۔

اس کے بعد نمی ملیلانے اپنے باز وُول ہے آسٹینس اوپر چڑھانے گئے بلین نبی ملیلانے جوشامی جبرزیب تن قربار کھا تعاءاس كى آستينيس تك تعيس واس كے وہ او برند ہوسكيس، چتانچہ ني طياب ندونوں ماتھ نے سے نكال كيد واور جرہ اور ماتھ وحوت، پیٹانی کی مقدارسر پرمسے کیا، این عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور دا ہی کے لئے سوار ہو مکے، جب ہم لوگوں کے پاس پینیج تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اٹاٹنڈ آ مے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور دوسری رکعت میں تنے، وہ بیچے بیٹے ملکے تو تبی طائبی نے انہیں اشارے سے تماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ، اور نماز سے فارغ ہو كرفر ماياتم في الجماكياء اى طرح كياكرو\_

( ١٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّفْيِّى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْيَةَ أَنَّهُ فَامَ فِي الرَّكَعَنَيْنِ الْأُولَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجُلِسُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاقَهُ سَجَدَ سَجْدَنَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤). قال شعيب: صحيح بطرقه إ.

(۱۸۳۵۷) فعمل مینیلا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مفرت مغیرہ بن شعبہ ڈکٹٹائے ہمیں نماز پڑھائی، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہو مجتے ،مقتد یول نے سجان انڈ کہا، لیکن وائیس بیٹے، جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہوکے دو بحدے کیے اور فر مایا کہ نبی ملیٹا بھی۔

( ١٨٧٥٨ ) حَلَّانُنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ ٱخْبَرَنِي زِيَادٌ بْنُ جُبَيْرٍ ٱخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُفْيَةً عَنْ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالنَّسْقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدَّعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِفال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني:

صحیح (ابو داود: ۱۳۱۸، ابن ماحة: ۱۰۵، الترمذي: ۱۰۳۱، النسائي: ۲/۶ و ۵۸)]. إراحع: ۱۸۳۶ ).

(١٨٣٥٨) حفرت مغيره بن شعبه فلتنزع مروى ب كه جناب رسول الله كالتيافي في درشاد فر مايا سوارة وى جناز ي ي يجي علے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ کے چلے، یا چھے، واکیس جانب چلے یا بائیں جانب ) اور نا بالغ بیجے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ،جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعْدٌ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَعْدُ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ عُرُومَةً بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ آبِيهِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَةَ قَالَ تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ فِي عَزُونَةِ تَبُوكَ فَسَرَّزَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُمْ رَجَعَ إِلَى وَمَعِى الْإِذَاوَةُ قَالَ فَصَبَّتُ عَلَى يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَصَ ثُمَّ عَسَلَ رَجُهَةً ثَلَاتَ مَرَّاتٍ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُمْ السَّنُثُو قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَصَ ثُمَّ عَسَلَ رَجُهةً ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ بِخُفْيَهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ يَدَهُ النِّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ فَوَجَدَهُمْ فَلَا فَدَّوْلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّحْمَةِ الْآجُمَةِ الْآجُمَةِ عَلْمَ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُمْ فَاذُونَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْدُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْدُ الْوَحْمَةِ الْمُسْلِعِينَ فَاكُمُوا الشّمْرِيعَ فَلَمّا فَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحُبُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحُرَاءُ السَّامِينَ فَاعَمُ وَسَلّمَ الْحَدَى وَاللّهُ الْمُسْلِعِينَ فَاعَمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُسْلِعِينَ فَاكُونُ عَلَيْهُ الْمُسْلِعِينَ فَاعَمُ اللّهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُسْلِعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُسْلِعِينَ فَاعْمُولُ اللّهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَلِقُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْ

(۱۸۳۵۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگانزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیٹا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چنے سکتے بھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی پیٹا واپس آئے ، نبی پائیلانے ہو چھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ بس نبی پیٹا کی خدمت بس یانی لے کر حاضر ہوا ، اور یانی ڈالٹار ہا ، نبی پائیلانے پہلے وونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی اینا نے اپنے باز وُوں ہے آستینس او پر چڑھانے گے، کین نی اینا نے جوشا می جہزیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آستینس تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو تکیں، چنا نچر نی اینا نے ووٹوں ہاتھ نیچے ہے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، بیٹانی کی مقد ارسر پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور والیسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس مہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیٹر آھے بڑھ کرایک رکھت پڑھا تھے، اور و درسری رکھت بڑھا کے انہیں اشارے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نمازے ان ارخ ہو کو ورسری رکھت بھی، اور عشرت کی ایس میان اس کے بات کے ایکن ای اور نماز سے فارخ ہو کو کرایک رکھت پڑھا ہے انہیں اشارے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فارخ ہو کر فرمایا تم اور نماز سے فارخ ہو

( ١٨٣٦.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدَثَنَا ابُو هِلَالِ عَلْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْتَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوْجَدَ مِنْي رِيحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ أكلَ النُّومَ قَالَ فَاخَذُتُ يَدَهُ فَآذُخَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِى مَعْصُوبًا قَالَ إِنَّ لَكَ عُلْوًا (انظر: ١٨٣٩٢).

(۱۸۳۱۰) حضرت مغیرہ بھٹڑے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نئی مایا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی مایا کو میرے مندے بسن کی بد بوحسوس ہوئی تو فر ما یا بسن کس نے کھایا ہے؟ میں نے نبی مایا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قیص میں واخل کیا تو نبی مایا کہ کومعلوم ہوا کدمیر سے بینے پر پٹیال بندھی ہوئی ہیں، نبی مایا سے فرمایا تم معذور ہو۔ (١٨٣١) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ حَدَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخُبَوَنَا سُفَيَانُ الْمَعْنَى عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنْ عُيْدٍ بُنِ نُصَيْلُةَ قَالَ زَيْدٌ الْمُحْزَاعِیُّ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْفَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطُنِهَا عُرَّةً فَلُ الْمُعْرَابِيُّ أَتُقَرِّمُنِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْمُحْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً (راحع ١٨٣١٨).

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ الگفتات مردی ہے کہ دو حورتوں کی اڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپے خیے کی چوب ارکر افکر دیا ، نبی طیفی نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود ہے کے ضائع ہونے پرایک یا ندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا ، ایک و بہائی کے تعلق کر آپ مجھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معالمہ تو ٹال ویا جا ہے ، نبی ملیئی نے فرمایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پر بھی وہی ہے کہ اس بے کے اس بے کے قصاص میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

(١٨٣٦٢) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّانَا زَائِدَةُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَقُولُ انْكَسَفَتُ الشَّفْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّفْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِيهُ وَلَا لِحَيَالِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ قَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٠٦٠)، وسلم لِمَوْتِ آخِدٍ وَلَا لِحَيَالِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ قَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٨٢٠)، وسلم (٩١٥)، وابن حبان (٢٨٢٧)]. [انظر: ١٨٤٠].

(۱۸۳۷۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگانگذے مروی ہے کہ جس دن نی ظیا کے صاحبز ادے حضرت ابرا تیم خافی کا انقال ہوا تھا، اس دن سورج گربن ہوا تھااورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیوبہ سے سورج گربن ہو گیا ہے، نی طیا نے کمڑے ہو کر خطبہ دہیتے ہوئے فر مایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نیس گہناتے ، بہتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، البذا جب ان میں سے کسی ایک کو کمن گئے تو تم فورانماز کی طرف متوجہ ہوجایا کردیہاں تک کریڈتم ہوجائے۔

(١٨٣١٢) حَلَالُنَا إِشْمَاعِيلُ حَلَّاثُنَا حَالِدٌ الْحَلَّاءُ حَلَّاتِنِي اَبْنُ الشَّوَعَ عَنِ الشَّغْيِي قَالَ حَلَّانِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنُ الْحُبُ إِلَى بِشَىءُ مِسَيغْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِصَاعَةَ الْمَالُ وَكَثَرَةَ السُّوَالُ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۳) ایک مرتبه حضرت معاوید نظائلا نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نظائلا کو نطالکھا کہ مجھے کوئی الی چیز لکھ کرجیجیں جوآ پ نے نبی طیاب سے بنی ہو؟ انہوں نے جوایا لکھا کہ بی اے نبی طیاب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کوتہارے حق میں

نا پیند کرتا ہے تیل وقال ، کثریت سوال اور مال کوضائع کرنا۔

( ١٨٣٦٤) حَلَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَّارِ بُنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوُ اسْتَوْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّلِ [قال الترمذي: حسن صحبح. وقال الألباني:

صحيح (ابن ماحة: ٤٨٩)؛ الترمذي: ٥٥٠٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٤٠٨ - ٤٠١٨٤ - ١٨٤٠٨].

(۱۸۳۷۳) معزت مغیرہ التا تئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلَا الله الله تُلَا الله الله الله توقعی اپنے جسم کوآگ سے دانے یامنتر پڑھے، وہ تو کل سے ہری ہے۔

( ١٨٣١٥) حَذَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ الْحُبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ الْمُعِبرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ الرَّاكِبُ بَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمُشِي خَلْفَهَا وَآمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالَهَا قَرِيبًا رَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ يَدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يُونُسُ وَآهُلُ زِبَادٍ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ إِراحِيهِ ه ١٨٣٤، تقدم مرفوعا: ١٨٣٨م).

(۱۸۳۷۵) حعزت مغیرہ بن شعبہ نگاؤنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذِ فَافِیْجَائِم نے ارشاد فر مایا سوار آ دی جنازے کے پیجیے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ کے چلے، یا پیچھے، واکمیں جانب چلے یابا کمیں جانب) اور تا بالغ بیچ کی تماز جناز و پڑھی جائے گی ،جس بیں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی وعا وکی جائے گی۔

(۱۸۳۱) حَذَنَا إِسْمَاعِيلُ الْحُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو أَنِ وَهْبِ النَّقَفِي قَالَ كُنَا عَنْدَ الْمُغِرَةِ 

مُن شُعْبَةَ فَسُنِلَ عَلْ أَمَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَيْرَ أَبِي بَكُم قَالَ نَعَمُ قَالَ فَزَادَهُ

عِنْدِى تَصْدِيقًا الَّذِى قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَا مَعَ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَم فَلَمَا كَانَ مِنْ

السَّحْرِ صَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَطَنَعْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَى بَرَزُنَا عَنْ النَّسِ فَنَوْلَ عَنْ

رَاحِلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَبَّبَ عَنِى حَتَى مَا أَرَاهُ لَمَكَ طُولِلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَةً فَقَالَ عَاجَعَلَى يَا مُغِرَةً فَلَتُ مَا لَى عَاجَةً

لَقَالَ مَا حَجَلَكَ يَا مُغِرَةً فَلَتُ مَعْمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ مُعَلِّقَةٍ فِي آجِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيْنَهُ بِهَا لَمُسَبَتُ عَلَى عَاجَةً لَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّاسِ فَيَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهُ فَعَلَى الْعَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِنْحَرَاجًا فَعَسَلَ وَجُهَةً وَمُتَعَ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقَ فَى الْعَرَاجُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَامُ الْوَجُهِ مَرَّتَنِي فَلَا أَذْرِى آهَكُمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَكُمَا اللّهُ اللّهِ عَلَى الْعَمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعُمْ اللهُ الْحَرَجُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۳۷۱) عمروین وہب بکیفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ خاتین کے ساتھ تھے کہ کی مختص نے ان سے
پوچھا حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کے علاوہ اس است میں کوئی اور بھی ایسا شخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی ملیٹا نے نماز پڑھی
ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ کس سفر میں تھے ، مسم کے وفت نبی ملیٹا نے میرے نبیے کا
ورواز و بجایا ، میں بجھ گیا کہ نبی ملیٹا قضاء حاجت کے لئے جاتا جا ہے ہیں ، چنا نبیٹ میں آبی ملیٹا کے ساتھ نکل پڑا ، یہاں تک کہ ہم
لوگ جلتے جاتے لوگوں سے دور جلے گئے۔

پھر نی طبیقا ہی سواری ہے اترے اور قضا و حاجت کے لئے چلے تھے ، ادر میری نظروں سے غائب ہو تھے ، اب جی بیٹھا کوئیس دیکھ سکتا ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی طبیقا والی آئے ، اور فر مایا مغیرو! تم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، جس نے عرض کیا کہ بھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نی طبیقا نے بوچھا کیا تمہارے پاس پائی ہے؟ جس نے عرض کیا جی باں! اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیز و لانے چلا گیا جو کھا ہے کہ جھے جس انکا ہوا تھا ، جس نی طبیقا کی خدست جس پائی ہے کہ حاضر ہوا ، اور پائی میں وہ مشکیز ولانے چلا گیا جو کھا ہے کہ حاضر ہوا ، اور پائی التار باء نی طبیقا نے جیلے دونوں ہاتھ خوب المجھی طرح دھوئے ، پھر چیر ودھویا۔

اس کے بعد نمی مایشانے اپنے باز وُوں ہے آسٹینس او پر چڑھانے گئے، لیکن نبی میتانے جوشا می جبرزیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آسٹینس نگ تھیں ، اس لئے وہ او پر نہ ہو کیس ، چنانچہ نبی مایتا نے وونوں ہاتھ نبچ ہے نکال لیے ، اور چیرہ اور ہاتھ وصوئے ، چیٹانی کی مقدار سر پر سم کیا ، اور موزوں پر سم کیا ، اور والیس کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم تو کو ک پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑیڈا آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور ووسری رکھت بین سے ، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی مایشانے میں جو رکعت پائی ، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئی ، اور جورہ گئی ، اور جورہ گئی ، اور جورہ کی تھی ۔ اور اور جورہ کی تھی اور اور جورہ کی تھی ہیں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی مایشانے میں دیا اور ہم نے جورکعت پائی ، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئی ، اے (سلام پھرنے کے بعد ) اوا کیا۔

( ١٨٣١٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَبِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّاهٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُ (راجع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۷۷) معزت ایر معاویہ ٹاتھ نے ایک مرتبہ معزرت مغیرہ ٹاتھ کو خط اکھا کہ بھے کوئی ایس چیز لکھ کر میعیم جو آپ نے بی طبیعا ہے تی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ بی طبیعا جب نمازے فارخ ہوتے تھے تو ہوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معیود تبیس ، وہ یکنا ہے ، اس کا کوئی شریک نبیس ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک تبیس سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اسے کوئی و سے نبیس سکتا ، اور آپ کے سامنے کی مرتبے والے کا مرتبہ کام تبیس آ سکتا۔ مرجب سے روک لیس ، اسے کوئی و سے تبیس سکتا ، اور آپ کے سامنے کی مرتبے والے کا مرتبہ کام تبیس آ سکتا۔ (۱۸۳۸۸) حکوف اُس جُعلقی وَ ہَھُو فَالَا حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ اَنِي قَالِيتٍ قَالَ ابْنُ جَعلقی فَالَ سَیعَتُ

مَيْمُونَ بُنَ آبِي شَبِيبٍ يُحَذَّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالٌ مَنْ رَوَى عَنَّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَذَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٢). (انظر: ۱۸۲۹۸، ۲۹۸۸۱ ۱۸۴۹۸).

(۱۸۳۷۸) مصرت مغیرہ بن شعبہ جائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَ فاقع کمنے ارشاوفر مایا جوفض میرے حوالے ہے کو لَ حدیث نقل کرتا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ جموت بول رہا ہے تو دہ دومیں سے ایک جموعا ہے۔

( ١٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْكَزُرَقُ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ بَيَّانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِى حَاذِمٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الظُّهُرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْوِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه ابن حبان (٥٠٥). وقال البوصيرى: هذا استاد صحيح رجاله تقات. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٨٠). قال شعيب: صحيح وهذا استاد ضعيف].

(۱۸۳۷۹) حضرت مغیرہ ڈٹائز سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی مایٹا کے ساتھ ظہر کی نماز دو پہر کی گرمی میں پڑھتے تھے، نبی مایٹا نے ایک سرتہ ہم ہے فر مایا تماز کو شند ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہم کی بیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفُيّانَ بْنِ أَبِي سَهُلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهُلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ (انظر: ١٨٣٣٢).

(۱۸۲۷) حفرت مغیره بن شعبه بناتش سروی ہے کہ یں نے نبی ملیا کوسفیان بن ابی ہل کی کمر پکڑ کرید کہتے ہوئے سااے مفیان بن ابی سبل اے تبیند کونخوں سے بیچے مت انکاؤ ، کیونک اللہ نخوں سے بیچے تبیند لاکانے والول کو پسند نیس کرتا۔ ( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُفْبَةَ عَنِ الْعُيرَةِ [راحع: ١٨٣٣٦].

(۱۸۳۷) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُّ دَارُدَ عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۲) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُعِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْوُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِي يَا مُغِيرَةُ خُذُ الْإِدَاوَةَ قَالَ فَٱخَذُنَّهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ قَالَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

## ٠٥٠ مناه مَرْنَ بْل يَنِي حَرْم الله هَا مِن الله مَرْنَ بْل يَنِي حَرْم الله هَا مِن الله مَن الله مَن الله م

فَطَافَتُ فَأَخُرَجَ يَلَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحاري (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤).

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاؤ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی طبیقا کے ہمراہ کس سفر میں تھا، کہ نبی طبیقانے بھے سے قربایا مغیرہ! یائی کا برتن پکڑلو، میں اسے پکڑ کر نبی طبیقا کے ہمراہ چل پڑا، نبی طبیقا قضا ہ حاجت کے لئے چلے گئے ،اور میری نظروں سے نائب ہو گئے ،تھوڑی ویر گذر نے کے بعد نبی طبیقا واپس آئے ،اور پانی متعوایا ،اوراپنے باز وُوں سے آستینیں اوپر چڑ ھانے ساتھ بہو گئے ،تھوڑی ویر گذر نے کے بعد نبی طبیقا واپس آئے ،اور پائی متعوایا ،اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں ، چنا نچہ نبی طبیقا نے دونوں ہاتھ وہ وہ دونوں ہا تھے اور چرواور ہاتھ وھوئے ،مر پرسے کیا ،اور موزوں یرسے کیا۔

( ١٨٣٧٥) حَذَّفَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِنَّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَادِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبُ إِلَىَّ مِشَىءٍ مَسِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ قَامُلَى عَلَى وَكَبَّتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاقًا وَنَهَى عَنْ ثَلَافٍ قَالَمًا الثَّلَاثُ اللَّهِى نَهَى اللَّهُ عَنْهُنَّ فَقِيلَ وَقَالَ وَإِلْحَافُ السُّوَالِ وَإِصَّاعَةُ الْمَالِ (راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷) ایک مرتبه معنوسہ معاویہ مخافظ نے معنرت مغیرہ بن شعبہ بھٹٹ کو خطاکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر جھجیں جوآپ نے خود نبی طابقہ سے نبی ہواوراس بیس آپ کے اور نبی طابقا کے درمیان کوئی راوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا لکھوا بھیجا کہ بیس نے نبی طابع کو میدفر اتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کوتمہار ہے جی میں ناپئد کرتا ہے قبل وقال ، کثر سے سوال اور مال کو ضافع کرنا اور نبی طابعہ نے تم پر بچیوں کو زندہ در گور کرتا ، ماؤں کی نافر مانی کرتا اور مال کو روک کر رکھنا اور دست سوال دراز کرتا حرام قرار دیا ہے۔

(١٨٣٧١) حَذَقَنَا هُشَيْمُ أَخْرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُعِيرَةُ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ وَزَادٍ كَاتِبِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَارِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَيِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُعِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) اور جناب رسول الله مُنْفَقِقُهُ نِے کتر ت سوال اور مال کوضائع کرنا ، پیچیوں کوزند و در کورکرنا ، ماؤں کی نافر مافی کرنا اور مال کوروک کررکھناممنوع قراردیا ہے۔

( ١٨٣٧٨) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِيهِ [راحع: ١٨٣٥٩] ( ١٨٣٧٨) گذشته حديث اس ووسري سندے بحي مردي ہے۔

(۱۸۲۷۹) وَعَنِ ابْنِ سِيوِينَ وَلَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَمُ وَسَلَّمَ فَاعَدُ فَقَالَ الْمَعْكَ مَاءً كَيْفِي بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَتَبِعْتُهُ فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ الْمَعْكَ مَاءً فَلُكُ تَعِيى بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَيَعْتُهُ وَقَالَ الْمَعْكَ مَاءً فَلُكَ تَعَمُ وَمَعِي سَطِيحَةً مِنْ مَاءٍ فَفَسَلَ وَجْهَةً وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةً شَاهِبَةً طَيِّهُ الْكُمَّيُنِ فَآلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْمِعَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيةَ الْجُبَّةِ عَلَى عَاتِقِهِ وَالْخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْمِعَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَالْخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْمِعَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيةَ الْجُبَّةِ عَلَى عُقِيْهِ لُمُ الْمُعَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْمِعَامَةِ قَالَ وَذَكْرَ النَّاصِيةَ بِشَى عَلَيْ وَمَسَعَ عَلَى الْمِعَامَةِ قَالَ وَذَكْرَ النَّاصِيةَ بِشَى عَاتِقِهِ وَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ الشَّفِلِ الْمُجَنِّةِ الْمُعَدَاةِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَّوا رَكُعَةً وَقَعْمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَالَكُمَا مَعَهُ رَكُعَةً وَقَطَيْنَا الْقِي سُيقُنَا بِهَا [الطر: ١٨٣١٤].

(۱۸۳۷۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابقا کے ساتھ کسی سفر بیں تھے، مہم کے وقت نی طابقائے میرے خیمے کا دروازہ بجایا، بیں بجھ گیا کہ نبی طابقا ضاء صاحت کے لئے جاتا جا ہے جیں، چنانچہ بیں ڈیٹا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں ہے دور چلے مجتے ۔

پھر نبی بینہ اپنی سواری کے اُٹرے اور قضا وجاجت کے لئے چلے مجے بھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی مینہ واپس آئے، اور فر مایا کیا تنہارے پاس پانی ہے؟ پیس نے عرض کیا تی ہاں!اور سے کہدکر پیس نبی ملینہ کی خدمت بیس پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا ،اور یانی ڈالٹار ہا، نبی ملینہ نے مبلے دونوں ہاتھ خوب چھی طرح دھوئے، پھر چیرودھویا۔

اس کے بعد نبی میں اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں ، چنا نے ہی مالین نبی میں اس کے بعد نبی میں اس کے استینیں جگ الیک اس کی آستینیں جگ الیک ہے ، اور چیرہ اور ہاتھ اس کی آستینیں جگ تھیں ، اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں ، چنا نچہ نبی مالیٹا نے ووٹوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے ، اور چیرہ اور ہاتھ وحوے ، بیٹانی کی مقدار سر پرمسے کیا ، اور موزوں پرمسے کیا ، اور واپسی کے لئے سوار ہو مجے ، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بین عوف جھڑ آگے بوھ کرایک رکھت پڑھا تھے ، اور دوسری رکھت میں آئیس بنانے کے لئے جانے لگا تو نبی مالیٹا نے بھے روک ویا اور ہم نے جورکھت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جورہ وہ تی میں آئیس بنانے کے لئے جانے لگا تو نبی مالیٹا نے بھے روک ویا اور ہم نے جورکھت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جورہ وہ تی میں انہیں بنانے کے لئے جانے لگا تو نبی مالیٹا نے بھے روک ویا اور ہم نے جورکھت پائی ، وہ تو پڑھ لی

( ١٨٣٨ ) حَذَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكْمٍ لَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبْوَلَ قَلُ الْمُعِيرَةُ فَجَرَّزُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلُ الْمُقَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبْلَ الْمُقائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ

إِذَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ الْإِذَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيُهِ ثَلَاتَ مِوَادٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُئَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَصَاق كُمَّا جُئِّتِهِ فَاذْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخُرَجَ ذِرَاعَيُهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ ٱلْخَبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَالْجَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَلْ لَمُتَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلَّى بِهِمْ فَآثُوكَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَمُّ صَلَالَهُ فَالْحَرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِعِينَ فَٱكْتَوُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا فَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ الْخُبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمُ أَوْ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْيِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْيِهَا [راحع: ١٨٣٥]. (۱۸۲۸۰) حضرت مغیره بن شعبه طابق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوة تبوك میں نبی طبقه اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے محتے بھوڑی دیر گذرنے کے بعدنی ملینا واپس آئے ، نی ملینا نے پوچھا کیا تہارے ہاس یانی ہے؟ میں نی نائیں کی ضدمت میں پانی کے کرحاضر ہوا ،اور پانی ڈالٹار ہا، نی نائیں نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چہرہ دھویا۔ اس کے بعد نبی علیا نے اپنے باز وُوں ہے آسٹینیں اوپر چڑھانے گئے انیکن نبی طیال نے جوشامی جیدزیب تن فر مار کھا تھا،اس کی آسٹینس تک تھے،اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیس، چنانچہ تبی پائیانے دونوں ہاتھ نے سے نکال لیے،اور چبرواور ہاتھ دحوے، بیٹانی کی مقدار سر پرمسے کیا، آسین عماے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو مکتے، جب ہم لوگوں کے یاس پینے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ،اور حضرت عبدالرحن بن موف اٹٹاٹڈ آئے بردھ کر ایک رکھت پڑھا ہے تھے ،اور دوسری رکعت میں منے ، وہ پیچے بیٹے ملکے تو نبی مائیل نے انہیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ، اور نماز سے فار لح ہو كرفر ما ياتم نے اچھا كيا واي طرح كيا كرو\_

( ١٨٣٨١) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَذَّقِنِي ابْنُ هِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُعِيرَةُ وَأَرَدُتُ لَأَخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ [راحع: ٢ ١٨٣٥].

(۱۸۳۸۱) مگذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٨٢) حَدَّقَنَا إِسْحَاقَ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُوّةً بُنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِنَّلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَلُثُ نَعَمُ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَنْ الْمُولِيِّ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِنَّلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَلُثُ نَعَمُ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مَنْ الْمُحَدِّقِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ صَلَّى فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَآخُوجَهُمَا مِنْ السُفَلِ الْمُجَيَّةِ فَلَمَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِراسِهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِراسِهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِراسِهِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ لُمَّ آهُويُتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِراسِهِ وَمَسَحَ

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ شافتات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی بایش کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نی بایشانے جھے ہے

یو چھا کہ تہمارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا تی باں! پھر نی بایٹا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے
کے ، اور میری نظروں سے عائب ہو میں ، اب میں نی بایٹا کوئیس دیکھ سکتا تھا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نی بایٹا واپس آئے ،
اور میں نی بایٹا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا ، اور پانی ڈال رہا ، نی بایٹا نے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ،
پھرچہرہ دھویا۔

اس کے بعد ٹی طینا اپنے بازؤوں ہے آسٹین اوپر جڑھانے گے، لیکن ٹی طینا نے جوشای جبزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چٹا نچہ نبی طینا نے دونوں ہاتھ نیچ ہے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوتے، چیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے تھاہے پرمسے کیا، پھرٹس نے ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو ٹی طینا نے فرمایا آئیس رہنے دو، جس نے وضوکی حالت جس آئیس بہنا تھا، چٹا نچہ نبی طینا نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٣٨٢ ) حَدَّثُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثُنَا لَوْرٌ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيُّوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَحَّنَا فَمَسَحَ النَّفَلَ الْخُتَّ وَأَعْلَاهُ إِقَالَ اللِمِحَارِى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله، وقال الترمذي: هذا حديث معلول. وقال النارقطني: لا يثبت، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥، ابن ماحة: ٥٥، الترمذي: ٩٧)].

(۱۸۳۸۳) حفرت مغيره الكافئت مروك به كه ني طفال في ايك مرتبدونسوكيا اورموز برك نجليا اوراو پروالے جھے پركم فرايا۔ (۱۸۳۸ ) حَدَّكَ اسْفَيَانُ عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نُورَّمَتُ قَلَمَاهُ قَفِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَلْدُ عَقَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ أَوَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [صححه البحارى (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨١٩)، وابن حبان (٢١١)، وان حزيمة: (١١٨٦ و ١١٨٣)]. [انظر:

(۱۸۳۸۳) معزت مغیرہ نگافتا ہے مردی ہے کہ نبی مالیا اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ، لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ ہے اگلے بچھلے سارے کمناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھراتنی محنت؟ نبی مالیا فرماتے کیا ہیں شکر گذار بندہ نہ ہوں؟

( ١٨٣٨٠ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدَةً وَعَبُدِ الْمَلِكِ سَمِعًا وَرَّادًا كَتَبَ إِلَهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَهِ مُعَاوِيَةُ اكْتُبُ إِلَى يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كِتَبَ إِلَهِ مُعَاوِيَةُ اكْتُبُ إِلَى يَغْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَهِ يَغْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَهِ يَغْنِى الْمُعْدَرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُتَبَ إِلَهِ يَغْنِى الْمُعْدَةُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ضَى إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ ضَى إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ ضَى إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْمِلُهُ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ لَلُهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَلْهُ اللَّهُ وَمُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كُلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ لَا إِلَا لِللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ لَا أَلْهُ وَلَهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلُولُ

(۱۸۳۸۵) حفرت امیر معاویہ فائن نے ایک مرتبہ حفرت مغیرہ فائن کو تعالکھا کہ جھے کوئی اٹی چیز لکھ کر بھیج جو آپ نے نی طاق سے می ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نی طاق جب نمازے فارخ ہوتے تھے تو پوں کہتے تھے اللہ کے علادہ کوئی معیورتیس، وہ یکا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی بیں ،اوروہ برچیز پر قادر ہے۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنُ الْعَقَّادِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنُ اسْتَرُقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّتَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راجع: ١٨٣٦].

(۱۸۳۸۱) معنرت مغیرہ نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله فکافی آنے ارشاد فر ما یا جوفنص اپنے جسم کو آخک سے دانے یامنتر پڑھے ، دوتو کل سے بری ہے۔

(١٨٣٨٧) حَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِذُرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَالِلِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ هُمُّنَة قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَالُوا ارَأَيْتَ مَا تَقُرَّوُنَ يَا أَخْتَ هُمُّةً قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلُ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَوَجَعْتُ فَذَكُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أَخْتَرُتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا الْخَبَرُتَهُمُ النَّهُمُ كَانُوا يُسَمَّونَ بِاللَّهُ بِيَا وَالطَّالِحِينَ قَلْلُهُمْ [صححه ضلم (٢١٣٥)، وابن حبان (١٣٥٠). وقال الترمذي: صحيح غريب].

(۱۸۳۸) حضرت منجره فقائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی المقائل نے جھے' نجران' کی طرف بھجا، وہاں کے بیسائی جھ سے کئے گئے کہ لوگ برآ بہت پڑھے ہو' اے ہارون کی بہن!' (حضرت مربہ بھا کا کوگوں نے حضرت سینی طبیح پر اکس طرح خاطب کیا تھا) حالانکہ حضرت موئی طبیح (جن کے بڑے بھائی حضرت ہارون طبیح اتقامی ہونگا ہے ) قو حضرت میں طبیح سے اتنا مرمہ پہلے گذر بچے ہے (قو حضرت مربے الفیحان کی بہن کیے ہوئکی ہیں؟) جب میں واپس آیا تو نی طبیح سے اس کا تذکرہ کیا، نی طبیح اندا مرمہ پہلے گذر بیا ہے اس کا تذکرہ کیا، نی طبیح اندا مرمہ پہلے گذر الله سے اس کا تذکرہ کیا، نی طبیح اندا مربع نے اندا مرمہ بھید عن سیعید بن عمید بن عمید بن عمید بن میٹ ہوگئی بن ربیعة قال شہدت المنبورة بن شخص بن المنافق المنبورة بن مستعد الله والنبی علیہ فرم قال ما بنل هذا النور بی المنسورة علیہ قال مسبعث رسول الله صلی الله علی بن المنافق این تحد علیہ قال مسبعث رسول الله صلی الله علی قسل من المنافق این تحد الله علی تست کھیدہ علی المنسورة فقال خوال علی منتحد الله مسلی الله علی السام و تکان مات کھیدہ علی المنسورة فقال خوال بن تحد الله مسلی الله علی السام من المنافق المنبورة فقال خوال بن تحد الله مسلی الله علی المنافق المنسورة فقال علی منتحد الله مسلی الله علی المنافق المنسورة فقال خوال المنسورة المنسورة الله مسلی الله علی المنسورة فقال علی تعلی المنسورة الله مسلی الله علی المنسورة فقال المنسورة الله مسلی الله علی المنسورة ا

(۱۸۳۸) علی بن ربید مکلا کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنزت مغیرہ بن شعبہ ناٹھ اپنے گھرے لکے اور مغیر پر پڑھ کر اللہ کی جمدہ شاٹھ اپنے گھرے لکے اور مغیر پر پڑھ کر اللہ کی جمدہ شاٹھ اپنے کا مکرنے کے بعد فر مایا اسلام ہیں یہ کیسا نوحہ '' ورامسل آیک افساری فوت ہو کیا تھا جس پرنوحہ ہور ہاتھا'' ہیں نے ہی ایا اور کی برجوٹ ہو کی میں بیادر کھوا جو محفق جھ پرجان ہو جو کر میں ایس کے موٹ ہا عدمتا عام آ دمی پرجموٹ ہونے کی طرح نہیں ہے ، یا در کھوا جو محفق جھ پرجان ہو جو کر میں تاری لینا میا ہے۔

( ۱۸۲۸۹) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (راحع: ١٨٣٨١) المريخ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (راحع: ١٨٣٨٩) المريخ في يؤو حد كيا جاتا ہے، اسے النوسے كى يجد سے عذاب موتا ہے۔

( ۱۸۳۹) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمُّو اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ إِراحِع: ١٨٣١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمُّو اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ إِراحِع: ١٨٣٩٠) عَرْمَتُ مَعْرُه مُحْتُلُا سِے مروی ہے کہ جناب رسول الشَّرَكُةُ فَيْمُ فَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَ

( ١٨٣٩١) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ مَا سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَّالِ أَحَدُّ أَكُثَرَ مِمَّا سَأَلَتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ فَالَ فَلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبُرْ وَنَهْرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣٧].

(۱۸۲۹) حفرت مغیرہ وہ فیڈ ہے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جنتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی میں اسے سوال ہو جھے ہیں ،کس نے نہیں ہو چھے ، نبی طائع نے ایک مرتبہ فر ما یا کہ وہ تنہیں پھی نقصان نہ پہنچا سکے گا ، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑا در پانی کی نہریں بھی ہوں گی ، نبی طبیق نے فر ما یا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت تقیر ہے۔

(١٨٣٩٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى يُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ الْكُاعِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدُنّهُ قَدْ سَبَقَنِى بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَى قُمْتُ الْقَضِى الْكُلُتُ قُومًا ثُمَّ النَّيِيِّ صَلّى النَّيِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدُنّهُ قَدْ سَبَقَنِى بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَى قُمْتُ الْقَضِي فَوَجَدَنَا حَتَى يَذَهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا فَصَيْتُ الْعَيْنِ وَمُولَ اللّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَلَا قَالَ فَوَجَدُنّهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَئِي يَدَهُ فَاذْخَلْتُهَا اللّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَلَا قَالَ فَوَجَدُنّهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَئِي يَدَهُ فَاذْخَلْتُهَا اللّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَلَا قَالَ فَوَجَدُنّهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَئِي يَدَهُ فَاذْخَلْتُهَا اللّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَلَا قَالَ فَوَجَدُنّهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَئِي يَدَهُ فَاذْخَلْتُهَا فِي كُنِي إِلَى صَدْرِى فَوْجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا (صححه ابن عزيسة: (١٦٧٦)، وابن حبان (١٥٥٠) فِي كُنِي إِلَى صَدْرِى فَوْجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا (صححه ابن عزيسة: (١٦٧٦)، وابن حبان (١٥٥٠)

ورجع الدارقطني: ارساله. قال الآلباني: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعيب: رحاله ثقات]. [راجع: ١٨٣٦٠].

(۱۸۳۹۲) حضرت مغیرہ بڑا تھئے ہے، جب ہی میں ایک مرتبہ میں ہی فیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے لیسن کھایا ہوا تھا۔
ہی میں اٹھ کر کعت قضا ہوئے تھے، جب ہی فیٹا نمازے قارغ ہوئے تو میں اٹھ کرا ہی دکعت قضا ہ کرنے لگا، ہی فیٹا کومیرے منہ کے لیسن کی بد بومسوں ہوئی تو فرمایا جو تھی بیہزی کھائے وہ اس وقت تک ہماری مجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بد بودور نہ ہو جائے، میں اپھی نماز کمل کر کے ہی فیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں معذور ہوں، جھے اپنا بد بودور نہ ہو جائے، میں نے نبی فائل کا باتھ پر ااور اپنی تھیں میں داخل کیا تو نبی طینا کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر پٹیاں بندھی ہوئی بیں، نبی بیٹا نے فرمایا تم معذور ہو۔

( ١٨٦٩٣ ) حَلَّانَا وَكِمَعٌ حَلَّانَا سُغُمَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُلَمُلُو بْنِ شُوَجِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغِهَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ تَوَظَّ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (صححہ ابن حزيسة: (١٩٨٨)، واس حبان (١٣٢٨)، ونفل البهفي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر، وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه، وقال الثرمذى: حسن صحيح، وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه، وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٩٩) ابن ماحة: ١٩٥٩ الترمذى: ١٩٩)، قال شعب: ضعفه الائمة).

(۱۸۳۹۳) حفرت مغیره و تاثنات مروی ب كه ايك مرجه ني اينهائي وضوكيا توجرابون اورجوتيون برسم فرماليا ..

( ١٨٣٩١ ) حَذَقَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّقَنَا سَعِيدٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَنَّةَ قَالَ حَدَّقَنِى عَنْى ذِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنُ ذِيَادٍ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ حَيَّةَ عَنْ أَبِرِهِ عَنْ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلُفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٥٨].

(۱۸۳۹۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاکٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاکٹی نے ارشاد فرمایا سوار آ دمی جنازے کے پیچے چلے، پیدل چلنے والے کی مرض ہے (آ مے چلے، یا پیچے، دائیں جانب چلے یابائیں جانب)اور نابالغ بیچے کی نماز جنازہ پڑمی جائے گی۔

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّقَنَا سُفُيّانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْيَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبُّ الْمُفَوَاتِ [فال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاکٹوئے مروی ہے کہ جتاب رسول الله کُلاَثِیّا کے مردوں کو برا بھلا کہتے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٨٣٩٦) حَدَّقَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْمَامُواتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

(۱۸۳۹۱) حفرت مغیرہ بن شعبہ ناتش سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ فَافَعُ منے مردول کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف مینچی ہے۔

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ لِمُؤْدُوا الْآخِيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حعزت مغیرہ بن شعبہ بڑگئز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّه کَافِیْزُ کمنے مردوں کو پرا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پینچق ہے۔

( ١٨٣٩٨ ) حَلَّاقَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّاقَنَا سُفَيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ حَذَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوّ يَرَى أنّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

الْكُلُّالِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۹۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ المثنزے مردی ہے کہ جناب رسول الله مالی کا ارشاد فریایا جوفنص میرے دوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ مجمعتا ہے کہ وہ جموٹ بول رہاہے تو وہ دویس سے ایک جمونا ہے۔

(١٨٣٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُخَةَ قَالَ ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ قَالَ فَاجَدَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِمُغَنِّ بَعَنْهُ قَالَ طَغَدَ الشَّفُرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةٌ وَكَانَ شَادِبِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَةً بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَالْفَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةٌ وَكَانَ شَادِبِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَةً بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَالْفَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرْبَتْ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةً وَكَانَ شَادِبِي وَمَعْلَى مِوالِي إِلَّهُ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي إِلَى اللهِ عَلَى مِوالِي إِللهِ اللهِ عَلَى مِوالِي إِللهِ اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مُوالِي اللهِ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مِوالِي اللهِ اللهِ عَلَى مُوالِي اللهِ عَلَى مُؤْتُ اللهُ عَلَى مِلَى اللهُ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مُؤْلِلُهُ عَلَى مِوالِي اللهُ عَلَى مِوالِي اللهِ عَلَى مُؤْلِقُهُ لَلْ الْمُؤْلِدُ اللهِ عَلَى مُؤْلِقُهُ لَلْ اللهُ عَلَى مِواللهِ اللهُ عَلَى مُؤْلِدُ اللهُ عَلَى مِواللهِ اللهُ عَلَى مُؤْلِقُهُ لَلْهُ عَلَى مُؤْلِدُ اللهُ عَلَى مُؤْلِدُ اللهُ عَلَى مِؤْلُولُ اللهُ عَلَى مُؤْلِقُ اللهُ عَلَى مُؤْلِدُ اللهُ عَلَى مُؤْلِدُ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى عَلَى مُؤْلِلُهُ عَلَى مُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى مُؤْلِعُ اللّهُ عَلَى مُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلْمُ الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(۱۸۳۹۹) حضرت مغیرہ نظافت سروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے دقت میں نی طیفا کے یہاں مہمان تھا، نی طیفا نے تھے دیا تو ایک ران بھونی گئی، نی طیفا تھری پکڑ کر جھے اس میں ہے کا شد کاٹ کردینے گئے، اسی دوران حضرت بلال ڈاٹٹڈ نماز کی اطلاع دسینے کے لئے آھے، نی طیفا نے تھری ہاتھ ہے رکھ دی اور فر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈاٹٹڈ کہتے ہیں کہ میری مونچیس بڑھی ہوئی تھیں، نی طیفانے ایک مسواک بینچے رکھ کرانیس کتر دیا۔

(۱۸٤٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِضَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَعْوَمَةً قَالَ البُعَضَارُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَابِ النَّاسَ فِي بِعُرَةٍ فِي الْمَسْدَاةِ فَالَ الْمُعْمِرَةُ بُنُ شُعْبَةً شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَى فِيهِ بِعُرَةٍ فِي مِلْاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُعْمِرَةُ بُنُ شُعْبَةً شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَى فِيهِ بِعُرَةٍ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً [صحت مسلم(١٨٣٠٠)] عَيْدِ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْبِينِي بِمَنْ يَشُهِدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلَمَةً [صحت مسلم(١٨٣٠٠)] (١٨٣٠٠) معرت مغيره اللَّهُ عَلَي مرد معزمت مروى عن كرايك مرد معزمت مراقات معالم على الله عنها الله الله عنها الله

( ١٨٤٠ ) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ حَذَّلْنَا طَعْمَةُ بُنُ عَمْرِو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الْدُهِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَفِّمُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُغَصِّبُهَا [نال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٤٨٩)].

(۱۸۴۱) حفزت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹائٹ مروک ہے کہ نبی طالبہ نے ارشا دفر مایا جو مختص شراب چ سکتا ہے تو پھراسے چاہئے کہ خزیر کے بھی کلزے کر کے بیمینا شروع کردے۔

( ١٨٤٠٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَذَ بِمُعْجُزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ النَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ إِذَا رَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبِحِبُّ الْمُسْبِلِينَ (راحع: ١٨٣٣٢).

(۲ میم ۱۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ نظافت مروی ہے کہ ش نے نبی طافیہ کوسفیان بن الی ہل کی کمر پکڑ کریہ کہتے ہوئے سنااے سفیان بن انی ہل! اپنے تہدئد کو مختول سے بیچے مت الفاؤ، کیونکہ اللہ فخنوں سے بیچے تبدید انکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

( ١٨٤٠٣ ) حَلَّكَ بَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَرَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَنَهَ عَلَيْهِ الرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَعَضَى فَلَمَّا النَّمَ الطَّلَاةَ سَجَدَ سَجُعَتَنَى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَاصَّارَ أَنْ فُومُوا

(۱۸۴۰۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ ٹی طائی انے ہمیں نماز پڑھائی ، دورکھتیں پڑھائے کے بعدوہ ہیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے ، متعقد یوں نے سجان اللہ کہا ، لیکن نی طائی کھڑے ہو گئے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرکر سموکے دیجدے کر لیے۔

( ١٨٤٠١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَيِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ قَالَ عَدَّنِي عَفَّارٌ بْنُ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِينًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أُمْعِنُ حِفْظَهُ فَرَجَعْتُ إِلَهِ آنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجُزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءً بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّقَاهُ لِي فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجُزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءً بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّقَاهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْفَى [راحع:١٨٣٦٤] عَقَادٌ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ لَمْ يَتَوَكّلُ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْفَى [راحع:١٨٣٦٤]

(۱۸۴۰) حفرت مغیره بخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فافغ کی ارشاد فرما یا جو خص اپنے جسم کو آگ ہے دانے یا منتر پڑھے، وہ تو کل سے بری ہے۔

( ١٨٤٠٥) حَلَّكَ آبُو النَّضُرِ حَذَّكَ شَهَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا وَالْمُعَلُوا وَاذْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٦٢].

(۱۸۳۰۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ نظافت مردی ہے کہ جس دن نی طینا کے صاحبز ادے حفرت ایراہیم خافیز کا انتقال ہوا تھا،
اس دن سورج گربن ہوا تھا اورلوگ کینے گئے کہ ایراہیم کے انتقال کیوجہ سے سورج گربن ہو گیا ہے، نی طانا نے کھڑے ہوکر
خطید دیتے ہوئے قربا یا کہ سورج اور جاند کسی کی موت سے نیس گہنا تے ، بیتو اللہ کی نشاند وں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب
ان میں سے کسی ایک کو کمن گئے تو تم فررانماز اور دیا می طرف متوجہ ہوجا یا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔
موجہ میں ایک کو کمن گئے تو تم فررانماز اور دیا می طرف متوجہ ہوجا یا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔

( ١٨٤٠٦ ) حَدََّلْنَا أَبُو الْوَلِمِدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّلْنَا إِيَادٌ عَنْ سُويْدِ بْنِ سَرْحَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَة آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أَيْدِمَتُ الطَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدُ كَانَ تَوَصَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَمَّ صَلَّى فَصَكُونُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ فَالْتَيْنَةُ بِمَاءٍ لِيَتُوصًا مِنْهُ فَالْتَهَرَئِي وَقَالَ وَرَائِكَ فَسَانِنِي وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَصَكُونُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَا لَهِ إِلَى الْمُعْبِرَةَ فَدُ صَقَّ عَلَيْهِ الْبِهَارُكَ إِنَّاهُ وَحَيْبِي آلُ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ مَنَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَلْمَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَى مَلْمَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَى مَلْمَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَى مَلْمَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَى مَلْمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى مَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى مَلْمَ اللَّهُ عَيْهُ وَلِيلُ النَّانِي بِمَاءٍ لِالْوَصَّا وَإِنَّمَ الْكُلُتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْمُ فَلَا ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ بھیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طابعات کا ان اول فر مایا ، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئی ، نی طبعات پہلے ہے وضوفر مار کھا تھا اس لئے آپ نگا گھڑ ہے ہو گئے ، میں نی طبعا کے پاس وضوکا پانی لے کر آیا تو نی طبعات نے جمر کتے ہوئے فر مایا بیٹھے ہٹو، بخدا ! مجھے بیہ بات بہت پر بیٹان کرنے تھی ، جب نماز سے فراخت ہوئی تو میں نے معرت عمر جھٹا ہے اس کا فلکوہ کیا ، وہ کہنے گئے اس اللہ کے اس کا مجوز کہا بہت پر بیٹان کر دہا ہے ، اس اللہ بیشہ ہے کہ بیس اس کے متعلق آپ کے دل میں کوئی یو جو تو نہیں ہے؟ نی طبعا انے فر مایا میرے دل میں تو اس کے متعلق مواسمة بھلائی کے اور کوئیس ، البتہ بیر میرے پاس وضوکر لیٹا تو میرے بعد لوگ بھی ای طرح کرنا شروع کر وہتے ۔

لوگ بھی ای طرح کرنا شروع کر وہتے ۔

( ١٨٤.٧ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَفَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمْرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٢٦].

(۱۸۴۰-۵) حفرت مغیرہ بخاندے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی مایٹا کے ساتھ کی سنریں تھے، نی میٹا ایک وادی بیں قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں ہے واپس آ کروضو کیا اور موزوں پر بن سمح کرنیا، بیں نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آپ بھول گئے کہ آپ نے موزے تبیس اٹا رے؟ نی عابیا نے فر مایا قطعانہیں ،تم بھول میے ہو، مجھے تو میرے رب نے بہی تھم ویا ہے۔

(۱۸۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَهَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ السَّرَقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَتُحُلِ إراحِع: ١٨٣٦]. (١٨٣٠٨) معرت مغيره ثنَّزَ سے مردي ہے كہ جناب رسول الله كَاثَةُ أَسْدَ ارشا وفر ما يا جوفق البينے جم كوآك سے دائے يا منتر برجے، ووقة كل سے برى ہے۔

(١٨٤٠٩) حَلَّاتُنَا ٱسُوّدُ إِنْ عَامِرٍ حَلَّاتَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ ٱمَّنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الظَّهْرِ آوُ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللّهِ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَٱشَارَ بِيَدِهِ يَغْنِى قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ فُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ آحَدُكُمْ فَبْلَ أَنْ يَسْجَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ [انظر: ١٨٤١].

(۱۸۳۰۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائڈ کہتے ہیں کرا یک مرتبہ ہی طائیا نے ہمیں ظہریا عصری نماز پڑھائی ، دورکھتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں مجمی بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوئے اشارے سے ہمیں مجمی کھڑے ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں مجمی کھڑے ہوئے کو ایا اور جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام مجمیر کرس دے دو مجدے کر لیے اور فر مایا اگر متہبیں کھل کھڑا ہوئے ہوئے تو ہائے تو بیٹھ جا کا کروء اور اگر کھل کھڑے ہوجا ؤ تو پھر نہ بیٹھا کرو۔

( ١٨٤١٠ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَانِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَنَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْرِ [مكرر ما قبله].

(١٨٣١٠) حفرت مغيره بن شعبه ثناتًظ عروى ہے كه في الفظائے ارشادفر مايا جبتم من سے كوئى فخص دوركعتوں إر بينے كى يجائے كمر ابو جا بولا في مرد بينے اور بعد من بحدة سم وكر لے۔ يجائے كمر ابو جا بولا في رند بينے اور بعد من بحدة سم وكر لے۔ (١٨٤١١) حَدَّنَا مَدِّى بُنُ إِبْوَاهِمَ مَنْ إِبْوَاهِمَ مَنْ الْمَوْمَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ الله مَدَّنَا مَدُّى بُنُ الله عَلَى مُحَمَّدٍ بُنِ الله مَدَّنَا مَا الله عَلَى الله عَدْ الله مَدَّى الله عَدْ وَسَلَم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّنِهِ إِلَى يَوْم الْقِهَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيَةً مَنْ نَسِيَةً مَنْ نَسِيَةً مَنْ نَسِيةً مَنْ وَعَاهُ وَسَلِمَ مَنْ فَعَامًا مَا فَالْمَا فَالْمَ فِي الْمُعْرَاقِ فِي أُمِينِهِ إِلَى يَوْم الْقِيمَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَسَسِيةً مَنْ نَسِيةً مَنْ نَسِيةً اللهُ مَدَّى اللهُ عَدَى اللهُ مَا الله مَدَّى الله مَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَقَامًا فَالْحَبَوْنَ اللهُ مَدَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْم الْقِهَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَسَسِيةً مَنْ نَسِيةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْم الْقِهَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيةً مَنْ فَعَامًا فَالْعَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَسَالَةً وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَسَيةً مَنْ وَعَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَنْ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَالْمَا اللهُ الل

(۱۸۴۱) حضرت مغیرہ پڑھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الینا جارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں تیامت تک جیش آنے والے واقعات کی خبر دے وی ،جس نے اس خطبے کو یا ور کھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سوبھلا دیا۔

(١٨٤١) حَدَّتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّتَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّلَنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِ لِيِّي عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَصَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ فِي الْمُعَلِّقِ بُنِ مُنْ مَاءً يَتَوَصَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَصَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأَمْنِي وَمُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا عَنْدِكِ مِنْ مَاءٍ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُقُلُ السّمَاءُ وَلَا يُقِلَ الْاَدْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلَا وَلَي وَلَكُونَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُقُلُ السّمَاءُ وَلَا يُقِلُ الْاَرْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلَا وَسُلُم وَهُو يَرْيِكُ مَاءً يَقُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُقُلُل السّمَاءُ وَلَا يُقِلُ الْاَدْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلَا أَوْمُ وَلَكُنَ هَذِهِ الْقُورُةَةُ مَسْكُ مَهُمَةٍ وَلَا أُوجِعُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ ذَبَعَتُهُ فَهِي طَهُورُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ الْمَالِي وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرَجَعْتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اوْجِعْ إِلَيْهَا فِإِنْ كَانَتُ ذَبَعَتُهُ فَهِي طَهُورُهَا قَالَ فَرَحَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِنْ تَعْتِ الْمُعْتَدِ وَاللّه لَقَدُ وَبَعْتُهُ فَالَ مَنْ عِنْ يَعْتُهِ وَعَلَمْ وَعَلَى الْمُعَالِقُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَلِّي وَاللّهُ فَقَالَ الْمُعْتَعِ عُمَانًا قَلَ فَتَوْمَ فَا قَالَ فَا وَعَلَيْهِ عَلَى الْمِعْورُهُ فَاللّه وَالْمُعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مِنْ تَعْتِ الْمُعْتَعِ عَلَى مِنْ وَعَلَى مَنْ عَنْ عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا مَنْ عَلَى مَلْ وَالْمُلْ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ السَّمَةُ عَلَى مَا مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْولُولُ الْمُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِقُ مِنْ اللّهُ مُعْلِي

(۱۸۳۱۳) حفرت مغیرہ نگافٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا نے جھ سے پانی منگوایا، میں ایک قیمے میں پہنچا، وہاں ایک دیماتی عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹی طینا آئے جی اور وضو کے لئے پانی منگوارہ ہیں ان کیا تمہارے ہاں پانی بی در ہے؟ وہ کہنے تھی میرے ہاں ہی طینا کے بیان میں میں ہیں تو کیا تمہارے ہاں ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پرمیرے نز دیک نی مائیا سے زیادہ محبوب اور معزز کوئی مختص نہیں، یہ منگیزہ مرداری کھال کا ہے، میں نہیں جا انتیال سے نی طینا کونایاک کروں۔

یں نی بیٹی کی خدمت میں واپس آیا اور بیساری بات بتا دی ، تی نظیمہ نے فرمایا واپس جاؤ ، اگر اس نے کھال کو دیا خت دے دی تھی تو دیا تھی تو دیا تھی تھی تو دیا تھی تھی تو دیا تھی تھی تو دیا تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے ، چنا نچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ کیا اوراس سے بیسند ذکر کردیا ،
اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباغت تو دی تھی ، چنا نچہ میں اس میں سے پانی لے کر نبی بائیم کے پاس آیا ، اس ون نبی بائیما نے ایک شامی جب نبیم تھی تھی ہیں رکھا تھا ، نبی بائیم نے جب کے بیچے سے ہاتھ تکا نے کیونکہ اس کی آسٹینس جس تھی تھی ، پھروضو کیا اور مماروں وں رکھے فر مایا۔

(١٨٤١٢) حَدَّلْنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّلْنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَسَكُبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَفَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَطَاقَ عَنْهُمَا كُمُّ الْجُبَّةِ فَاخُورَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ [راحع: ٢٥٣٥٩].

(۱۸۴۱۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈپھڑے مردی ہے کہ نبی طبیع قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی طبیع والیس آئے ، میں نبی طبیع کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہواء اور پانی ڈالٹار ہا، نبی طبیع ان نے پہلے وونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، مجرچیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی طالبا اپنے باز دُوں سے آسٹینیں او پر چڑ ھانے لگے ،لیکن نی طالبانے جوشای جبرزیب تن فرمار کھا تھا ، اس کی آسٹینیں تک تغییں ،اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں ، چتا نچہ نبی طالبانے دونوں ہاتھ بینچے سے نکال لیے ،اورانییں دھوکر موزوں رمسے کیا۔

( ١٨٤١٤) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّقَ يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنُ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَوْ يَشْتَخِبُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى فَرْوَةٍ مَذْبُوغَةٍ [صححه اس حزيمة: (١٠٠١)، والحاكم (١/١٥٢). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٥٦).

(۱۸۴۱۳) حضرت مغیره نگانت سروی ہے کہ تی ملائاد باغت دی ہوئی ہوئی ہوئین پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٨٤٥) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنُ عُرُوّةَ قَالَ قَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَمُسَحُ عَلَى ظُهُودِ الْخُفَيْنِ [راسع: ١٨٣٣٨].

## 

(۱۸۳۱۵) حضرت مغیره الملفظ سے مروی ہے کہ ش نے نبی المیا کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثناه سُرَيْج وَالْهَاشِيمُ أَيْضًا

(۱۸۳۱۱) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَلَكُنَا مُسَلَمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِعِيُّ حَلَكُنَا إِنْسَمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْرَنِى شَوِبُكُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ أَبِى نَعِرٍ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا السَّالِبِ مَوْلَى هِضَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حُمْبَةَ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَتَوْلَ مَنْزِلاً فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَخَّأَ وَمُسَحَ عَلَى الْخُفَيْن

(۱۸۳۷) حفرت مغیرہ نگافئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا سمی سفر پرروانہ ہوئے ، ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، بھی بھی ایک برتن نبس پانی لے کر چیچے چلا گیا ، اور پانی ڈالٹار ہاجس سے نبی طائیا نے وضو کیا اور موزوں پر سے کرلیا۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ رَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأَنْهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۱۸) حطرت منجرہ نگافتا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافی نے ارشاد فرمایا قبل وقال، کشر سیاسوال اور مال کوضا کع کرنا اور پچیوں کوزندہ در گورکرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کرر کھنا اور دست سوال دراز کرنا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ١٨٤١٩) حَلَّكَ حَجَّاجٌ حَلَّقِني شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِهْلِ قَالَ سَمِعَتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ اللَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ قَالَ فَأَرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَصَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَمَ فَقَالَ هَكُذَا فَعَلْنَا مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ضَكَ فِي سَبَّحَ [راحع: ١٨٤-١].

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِيّ لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وراحع: ١٨٣١٩.

(۱۸۳۰) حضرت امير معاديد التراف ايك مرتبه معزب مغيره التائة كونط لكها كه يجهدكو كي اليكي جيز لكوكر بيجيج جوآب في ماينها هي معرب منازي المين المرافي المين ال

(۱۸۳۲) اور جناب رسول اللهٔ ظُلْقِظِ نے کمٹریت سوال اور مال کو ضائع کرتا ، بچیوں کوزند ہورگورکرتا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھناممنوع قرار دیا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَلَّكَ عَلِى الْبَالَا الْجُرَبُرِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَدَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۳) حعزت مغیره نگافت مروی ہے کہ نی پائیا سلام پھیرتے وقت یکلمات کہتے تھے کہ اللہ کے ملاو وکوئی معبود نہیں ،وہ بیکا ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت ای کی ہے اور تمام تعریفیں بھی ای کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قا در ہے ،اے اللہ! جسے آپ دیں اس ہے کوئی روک نہیں سکا .....

( ١٨٤٣ ) حَذَّقَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَذَّلَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ بَكُرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌّ وَفَلْ سَمِغْنَهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ [صححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۲۳) معنزے مغیرہ چین ہے مروی ہے کہ تبی پیلانے وضو کیا تو چیٹا ٹی کے بیندرسر پرمسے کیا اورموز وں پراور مماے پر بھی مسے کما۔

( ١٨٤٠٤ ) حَلَّلْنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَلَّلَنِى عُرُرَةً بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى مَسِيرٍ فَقَالَ لِى مَعَكَ مَاءٌ فُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْهَا فَآخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ ٱشْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْرِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعْهُمَا فَإِنْى مِنْهَا فَآخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ ٱشْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْرِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعْهُمَا فَإِنْى أَذُ خَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِوَكَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [داحع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ بنافلائے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نی مایلائے ساتھ کس سفر میں تھا، نی مایلائے جھ سے

ہو چھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی میلائا بی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے

میں اور میری نظروں سے عائب ہو گئے ،اب میں نبی مایلائا کوئیں و کھے سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرتے کے بعد نبی مایلاؤالی آئے ،
اور میں نبی مایلاً کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ،اور پائی ڈالٹا رہا، نبی مایلائا نے پہلے ووٹوں ہاتھ خوب اچھی طرح وجو ہے ،
پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی ملیدا اپ یازوں سے آسٹین اور چڑھانے گئے، لیکن نی ملیدا نے جوشا می جبزیب تن قرمار کھا تھا، اس کی آسٹینس تک تھیں ، اس لئے وہ اور نہ ہو تھیں، چنانچہ نی ملیدا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے ، چیشانی کی مقدار سر برسے کیا، اپنے عماسے برسے کیا، پھریس نے ان کے موزے اتادنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نی ملیدا نیس دینے دو، میں نے وضوکی حالت میں انہیں بہتا تھا، چنانچہ نی ملیدا نے ان برسے کرلیا۔

( ١٨٤٢٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ بِتُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ بَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَوِبَّتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ إِلَّ مَا لَهُ تَوِبَّتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ إِراحِينَ ١٨٣٩٩].

(۱۸۳۲۵) حفزت مغیرہ نگانڈے مردی ہے کہ ایک مرتبدرات کے دفت میں نیابی کے یہاں مہمان تھا، نی مایاب نے کم دیا تو ایک ران بھونی گئ، نی طابا چھری بگا کر جھے اس میں سے کاٹ کاٹ کردینے لگے، ای دوران حفزت بلال بڑگانا نمازی اطلاع دینے کے لئے آئے ہے، نی مایاب نے چھری ہاتھ سے رکھ دیا در فر مایا اس کے ہاتھ فاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضزت مغیرہ نڑھنا کہتے ہیں کہ میری مونچس بڑمی ہوئی تھیں، نی مایابانے ایک مسواک نے رکھ کرانہیں کتر دیا۔

( ١٨٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُيَيُهِ الطَّائِئُ وَمُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْآسَدِئُ عَنُ عَلِيٌ بُنِ رَبِيعَة الْوَالِيِّي قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مِنْ نِيعَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بُنُ كَعْبِ الْمُنْصَادِئُ فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ (راحع: ١٨٣١).

(۱۸۳۲۱) حفرت مغیرہ بن شعبہ نگافڈے مروک ہے کہ بیل نے نبی طینا کو بدارشاد قرماتے ہوئے ساہے جس مخلص پرنو حد کیا جاتا ہے ،اے اس نوسے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ١٨٤٢٧) حَذَّكَ وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدْمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤]. (۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ (ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مائیا انے اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبادک قدم سوخ جاتے ،لوگ کہتے (پارسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے کنا و معاف فرما دیئے ہیں ، پھراتنی محنت؟) نبی مائیا فرماتے کیا ہی شکر گذار بندونہ بنوں؟

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّكَ وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً صَيَّقَةَ الْكُمَّيُنِ [راجع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۸) حضرت مغیره نظفت مروی ہے کہ نی مانیا نے روی جبه زیب تن فرمایا جس کی آسٹینیں تک تھیں۔

( ١٨٤٣٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتُ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى الَّهُ كَذِبٌ لَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ أَحَدُ الْكُذَّابِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاکٹزے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹاکٹا کیا ہے ارشاد فرمایا جو مخص میرے دوالے ہے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور د ہ مجمنا ہے کہ دہ جموٹ بول رہاہے تو و و دویش ہے ایک جمونا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ بْنُ أَمَدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَ حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَذَكَّرَ نَحْوَهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۳۳۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٣) حَذَنَا وَكِيعٌ حَذَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ مَعِعْتُهُ مِنَ الشَّغِيِّ قَالَ شَهِدَ لِي عُرُوهُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى آبِيهِ

اللَّهُ شَهِدَ لَهُ البُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ فِي سَفَرٍ قَانَاحٌ وَآنَاحٌ آصُحَابُهُ قَالَ فَبَرَزَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَاتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُنَّةً لَهُ رُومِيَّةً صَيْعَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَعَبَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَاتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُنَّةً لَهُ رُومِيَّةً صَيْعَةُ الْكُمَّيْنِ فَلْعَبَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجِتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَاتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُنَّةً لَهُ رُومِيَّةً الْكُمَّيْنِ فَلْمَتِ الْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنَاقًا فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَاقِ فَالَ السَّعْمِي فَضَهِدَ لِي عُرُونًا وَلَمَتَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِي فَضَيِدَ لِي عُرُونًا وَسَتَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِي فَضَيْدَ لِي عُرُونًا وَسَلَعَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِي فَضَالَ لَهُ إِنِّى الْمُعْرَافِهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاحِهِ وَسَلَمَ وَمُسَاقًا قَالَ الشَّعْبِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَ فَيَوْطًا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِي فَقَالَ لَهُ إِنِّى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاحِهِ ١٨٤٤].

(۱۸ ۳۳۱) تعفرت مغیرہ ین شعبہ الگاؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جل کی طابعہ کے ساتھ کسی سفر علی اتھا، نبی طابعہ نے جھے ہے اور کہ آبارے پاس پانی ہے ؟ جس نے عرض کیا تی ہاں! چر نبی طابعہ نبی طابعہ کے ،اور کہ تبارے پاس پانی ہے ؟ جس نے عرض کیا تی ہاں! چر نبی طابعہ نبی سواری ہے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،اور میں میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب جس نبی طابعہ کوئیس و کچے سکتا تھا، تموزی دیر گذرنے کے بعد نبی طابعہ اولیس آ ئے ، اور میں نبی طابعہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ،اور پانی ڈال رہا ، نبی طابعہ و داوں ہاتھ خوب انجی طرح دووے ، چرچرہ دو ہویا۔
اس کے بعد نبی طابعہ ان کے وہ اور یہ نہ ہو سکتیں اور پر خاصانے کے ،لیکن نبی طابعہ نے جوشامی جبرزیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آستینس تک تھیں ،اس کے وہ اور پر ہو اور ہاتھ کے ،لیکن نبی طابعہ نبی ہو تھی ۔ نکال لیے ، اور چرہ اور ہاتھ

وحوے ، بیٹانی کی مقداد سر پرمس کیا ، اپنے تا ہے پرمس کیا ، پھر ہی نے ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بو حائے تو نبی طائیا نے فر مایا اُٹیس رہنے دو ، ہیں نے وضوی حالت ہی انہیں پہنا تھا ، چنانچہ نبی طائیا نے ان پرمس کرلیا۔

( ١٨٤٣٣ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّانَا سُفْيَانُ عَنَّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَلَمَاهُ فَغِيلَ لَهُ ٱلنِّسَ قَدْ غَفْرَ اللَّهُ لِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ٱلْلَا أَكُونُ عَبْدًا ضَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤].

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ نظافت مردی ہے کہ نبی مائیا نے اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یارسول اللہ! اللہ تعالٰی نے تو آپ کے ایکے پیچھے سارے کما ہ معاف فرماد ہے ہیں، پھراتی محنت؟ نبی مائیا فرماتے کیا ہیں شکر محذار بندہ نہ بنوں؟

## حَدِيثُ عَدِی بُنِ حَالِمِ الطَّائِیِّ (اللَّائِیِّ اللَّائِ حضرت عدی بن حاتم طاکی اللَّئِ کی حدیثیں

( ١٨٤٣٣ ) حَلَّانَا يَخْنَى عَنْ شُفْهَةَ حَلَّانِي سِمَاكُ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَلِي بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر: ١٨٤١١، ١٨٤٥٤، ١٨٤٤١].

(۱۸۳۳) معزت عدی بن حاتم نگانگئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالگائی نے ارشاد فر مایا جو مخص کسی بات پرتسم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو ( اور قتم کا کفار ود ہے د ہے )

( ١٨٤٢٤) حَذَّقَ يَهُمَى بُنُ سَجِيدٍ وَوَكِيمٌ عَنْ زَكَرِيًّا قَالَ وَكِمْ عَنْ عَامِمٍ وَقَالَ يَهُمَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَأْنِي عَامِرٌ قَالَ مَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَهُدِ الْمِعْوَاضِ فَقَالَ مَا السّبُتَ بِحَدْهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبُكَ السّبَ بِحَدْهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبُكُ وَلَا أَكُلُ مَنْ يَعْرُضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَالُتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبُكُ وَلَا أَكُلُ فَكُلُهُ وَإِنْ أَخْذَهُ وَكِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ عَلَيْكَ وَلَمْ عَلَيْكَ وَلَمْ عَلَيْكَ وَلَمْ عَلْهُ وَكُلُ لَكُولُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَاللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَمْ عَلَى كُلُهُ وَلَمْ الْمُعَلِقُ وَلَمْ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى كُلُهُ وَاللّهُ السّرَالَ الرَّهُ وَلَى السّرَالِي وَمَا السَمْ اللّهِ عَلَى كُلُولُ وَكُلُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَى كُلُولُ عَلَى عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلَمْ وَاللّهُ الْوَلَالُ الرَّالِ الرَّمِنِ فَلَا اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلِمْ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن حاتم فائن سے مردی ہے کہ ش نے نبی ملااے اس شکار کے متعلق ہو جھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے تو نبی ملاانے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھارے مارا ہوتو اے کھا سکتے ہوئیکن جے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو، وہموقو ذہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے علم میں ہے، پھر میں نے نبی رہیں سے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (نبی رہیں نے فر مایا جب تم اپنے کئے کو شکار پرچموڑ واور اللہ کا نام لے لوتوا سے کھا تھے ہو) اس نے تمبار سے لیے جو شکار پکڑا ہو اورخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذرح کرنا ہے، اور اگرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی و دسرا کی جمی پاؤ اور تم ہے ساتھ کوئی و دسرا کی جمیوڑ تے وقت مہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کئے نے شکار کو پکڑا اور تم کی ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کو چھوڑ تے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کئے برنیس لیا تھا۔

(١٨٤٧٥) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَذَّنَا الْمُعَمَّنُ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمِ الطَّائِنِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلّا سَيْكُلُمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَّانٌ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلّا سَيْكُلُمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَّانٌ لَيَنْظُو اللّهَ عَلَيْهُ وَبَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَا فَلَامَهُ وَيَشْطُلُ الْمَامَةُ وَيَشْطُولُ اللّهَ مَنْ اللّهَ عَلَيْهُ النَّارُ فَمَنْ السَّلَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَنْفِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْوَقٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (١٥٣٩)، ومسلم فَتَشْفَيلُهُ النَّارُ فَمَنْ السَّلَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَنْفِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْوَقٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (١٥٣٩)، ومسلم فَتَسُلُهُ النَّارُ فَمَنْ السَّطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَنْفِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْوَقٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (٢٥٦٩)، ومسلم والمِن حزيمة: (٢٤٢٨)]. [انظر: ١٩٤٢، ١٨٥٩]

(۱۸۳۳۷) حطرت عدی بی فق سے مردی ہے کہ ایک آدی نے نی طینیا کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' ووٹوں' کی نافر مانی کرتا ہے ، وہ گراہ ہوجاتا ہے ، نی طیاست فرمایاتم بہت پرے خطیب ہو، یوں کہو'' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''

اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا سَعْدَانُ اللّهُ عَنِي اللّهِ عَلِيفَةَ الطّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقِى النّارَ فَلْيَتَصَدّقُ رَلُوْ بِشِقٌ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَيِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهَ يَجِدُ فَيكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ السّمَحة البحارى (١٤١٣)]. [انظر: ١٨٤٤٣].

(١٨٣٣٥) حفرت عدى بالله است مروى ب كه ني مايدا في ارشا وفر ماياتم بي س جو محف جبنم س في سكما مود وخوا م مجور ك

## ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ <t

ا کی کارے ہی مے وض " تو وہ ایسان کرے ، اگر کسی کو میسی شد طے تو اچھی ہات ہی کرنے۔

(١٨٤٣٨) حَلَكُنَا وَكِمَعٌ حَلَكُنَا آبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَنَامٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حَامِمٍ فَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَاعْزِقَ [اننذر: ٥٥ ١٨١، ١٩٥٨، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١٢.

(۱۸۳۳۸) حفرت عدی پڑگافت مروی ہے کہ علی سنے نبی ہاؤاں۔ اس شکار کے متعلق ہو جما جو تیرکی چوڑ ائی ہے مرجائے تو نبی ماؤال نے فرمایا اے مت کھاؤ ، الکا یہ کہ تیراے زخی کردے۔

(١٨٤٣٠) حَكَّفَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَالَةٍ عَنْ مُرَى بَنِ ظَلَوِكَى عَنْ عَذِى بَنِ حَامِمِ الطَّابِي قَالَ فُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ العَبُّذَ فَلَا نَجِدُ سِكُناً إِلَّا الطُّوَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا ظَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنَّ اللَّهَ مِمَا شِفْتَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ [صححه الحاكم (٢٤٠/٤). قال الألباني: صحيح (ابر داود: ٢٨٢٥، ١٨٤٥٢ ، ١٨٤٥١) النساني: ١٩٤/٧ و ٢٦٠). (انظر: ٢٨٢٥ ، ١٨٤٥٢ ، ١٨٤٥١) ١٩٥٦.

(۱۸۳۳۹) حفرت عدی نگافت مروی ہے کہ بی نے ایک مرتبہ بارگاورسالت بی عرض کیا یارسول اللہ اہم جب شکار کرتے جی تو بعض اوقات چمری نیس ملتی ،صرف نو سکیلے ناتر یا لاٹھی کی تیز وهار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نی میٹیٹا نے فر مایا اللہ کا نام لے کر جس چیز ہے بھی جا ہو،خون بہا دو۔

(١٨٠٤) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو مَوْلَى
الْحَمَنِ بْنِ عَلِى يُحَلَّثُ عَنْ عَدِئْ بْنِ حَامِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى
يَعِينٍ فَوَأَى عَبْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلْبَأْتِ اللَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألبانى: سحيح (النسائى: يُعِينٍ فَوَأَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلْبَأْتِ اللَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألبانى: سحيح (النسائى: ١٠٠/٧).

(۱۸۴۳۰) معزت عدی بن حاتم نگالؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کُالْگائے اُرشاد فرمایا جوفض کی بات پرتسم کھائے ، مگر کسی اور چیز جس بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کرے جس جس بہتری ہواور تشم کا کفارہ وے دے۔

(١٨٤١) حَذَّلُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَذَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَغْقِلِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّفِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُرَةٍ فَلْيَفْعَلُ (صححه البحارى (١٤١٢)، ومسلم (١٠١٦)، وابن حبان (٢٣١١)). [انظر: ١٨٤٦]، ١٨٤١].

(۱۸۳۴) حضرت عدی چانئا سے مروی ہے کہ تی طاق نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو فنص جہنم سے تکے سکتا ہوا' خواہ مجود سے ایک کنزے بی سے موض' تو وہ ایسا بی کر ہے۔

( ١٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْسَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ يَحْشَفَةَ عَنْ عَلِيثُ بْنِ حَالِيمٍ قَالَ

ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَفَاحَ بِوَجْهِهِ نُمَّ قَالَ النَّهُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمُرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِسُوا فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ [راسع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۲) حضرت عدى الكائف مردى كي كي الياكان ارشاد فرماياتم بين سے جوفض جنم سے فائل سكتا ہوا و خواہ مجورے ايك كار ب بى كے وض " تو وہ ايسا ى كرے ، اگر كى كو يەسى نەلے تو اچى بات بى كرلے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّقَ شُغْبَةُ عَنْ مُبِحِلٌ بْنِ خَلِيفَة قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ حَامِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِيثِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيَكُلِمَةٍ ظَيْبَةٍ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَيِكُلِمَةٍ [راحع: ١٨٤٣٧].

(۱۸۴۳۳) حعزت عدی اللظ ہے مروی ہے کہ نبی اللہ اے ارشاد فر مایاتم میں ہے جو محفی جہنم سے نج سکتا ہو" خواہ مجور کے ایک کلڑے می کے موض " تو وہ ایسائل کرے ،اگر کس کو یہ بھی نہ سلے تو اچھی بات می کرنے۔

( ١٨٤١٠ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُونِ قَالَ حَلَثَنَا الشَّغْبِيُّ قَالَ سَمِفْتُ عَدِى بُنَ حَالِيمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَحِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيُنِ اللَّهُ سَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَ كُلْبِي كُلُّكُ قَدْ اخَذَ لَا آذَرِى أَيُّهُمَا آخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَتَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۴) حضرت عدی بن حاتم ظائشت مردی ہے کہ انہوں نے ٹی طاقات پر چھا کہ اگر بھی شکار پر اپنا کتا چھوڑ وں اور وہاں پیٹھ کرا پنے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں ، اور جھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں بٹل ہے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ ٹی طاقائے نے فرمایا تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے دفت اللہ کا نام لیا تھا ، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّلَنَا شُغْمَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِى بُنِ حَامِمٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۳۵) گذشته مدیداس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٤٦ ) حَلَّكُنَا بَهُوَّ حَلَّكُنَا هُمُعَهَّةُ الْخَبَرَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُكَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِئَ يُحَدُّثُ عَنْ عَدِى بُنِ حَامِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَانِ اللّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلُيْعُرُكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸ ۳۲۶) حضرت عدى بن حاتم فلائت مروى بے كه جناب رسول الله فلائل نے ارشاد فر مایا جوفف كى بات پرتسم كھائے ، محر كى اور چيز يى بہترى محسوس كر بے تو وى كام كر بے جس بى بہترى بواورتشم كا كفاره و بے د (۱۸٬۱۷) حَدِّقَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُعَيْرٍ حَدَّقَا مُجَالِدٌ عَنْ عَدِم عَنْ عَدِى بُنِ حَدِم قَالَ النَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَمْنِي الْمِسْلَامَ وَتَعَتْ لِى الطَّلَاةَ وَكُفْتُ أَصَلَى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَفِيهَا ثُمَّ قَالَ يُعْفِي الْنَتَ بَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ يَوْاهَا قَالَ لَمُعُورَ الْمِعِرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَيْنَ مَعْفَيهُ بِهَذِهِ مَقَالِبٌ طَيْءٍ وَرِجَالُهَا قَالَ يَكْفِيكَ اللَّهُ طَلِّنَا وَمَنْ يَوَاهَا قَالَ لَمُعْورِ الْمِعِرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَمُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَوادِح مُكْلِينَ تُعَلِيمُ وَالْمُكُن عَلَيْكُمْ وَالْمُكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُم مِنْ الْمَعَوادِح مُكْلِينَ تُعَلِيمُ وَمَا عَلَمْتُم وَالْمُكُن عَلَيْكُمْ وَالْمُكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُم مِنْ الْمَعَوادِح مُكْلِينَ تُعَلِيمُ وَالْمُكُن عَلَيْكُمْ وَالْمُكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُهُ مِنْ الْمَعَوادِح مُكْلِينَ تُعَلِيمُ وَمَا عَلَيْكُمْ وَالْمُكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُكُم وَالْمُكُولُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَا يَعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ مِنْ الْمُعَلِّينَ مُعْلَمُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا عَلَى لَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَالُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ لَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَا لَهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَالَا اللَّهُ وَاللَهُ وَالَالِهُ اللَّهُ وَالَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَال

(۱۸۳۷) معزت عدى بن حاتم نظائت مروى ہے كديش ني طفيق كى خدمت بش حاضر ہواتو آپ تُلَا اُلَا ہے اسلام كى تعليم دى اور نماز كى كيفيت بھے بتائى كہ كس طرح برنماز كواس كے وقت پراواكروں ، پھر بھے ہے فرما بیا ہے ابن حاتم إاس وقت تہارى كيا كيفيت ہوكى جب تم يمن كے كلات ہے سوار ہو كے جمہیں اللہ كے طلاوه كسى كا خوف ند ہوگا يہاں تك كرتم جروك محلات بى حالت بى جا از و كے ، بى افراز كى اللہ اللہ كاروں و كے بہاوراور جمجو پھركہاں جائيں ہے ؟ نى افرائل نے فرما يا اللہ تعالى وفيرو ہے تمہارى كا بيت فرمائيں ہے ۔

پرش نے مرض کیا یا رسول اللہ ایم لوگ ان کو ب اور یا زے در سے شکار کرتے ہیں تو اس میں ہے ہمارے لیے کیا ملال ہے؟ بی طبیحانے بید آیت محاویا معرف اللہ ہے؟ بی طبیحانے بید کے میں اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے جمہیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں ،اے تم کھا سکتے ہوا ور ان پر اللہ کا نام لے لیا کر و' اور فر مایا تم نے برجی جس کتے یا بازکوسد حالیا ہو، پھرتم اے اللہ کا نام لے کر چھوڑ و، تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اے کھا لو، میں نے پرجیا اگر چدوہ جا تو رکو مار ڈالے ، تبی طبیعات فر مایا ہاں! اگر چدوہ جا تو رکو مار ڈالے کین اس میں سے تو دیکھ در کھاتے ،اس لئے کہ اگر اس نے خود اس میں سے چوکھ الیا تو اس نے وہ شکارا ہے ۔ (ابندا تمہارے لیے حال نہیں)

جی نے ہو چھا کہ بینتا ہے ، اگر ہمادے کئے کے ساتھ کچھ دوسرے کئے آ بلیں تو کیا تھم ہے؟ نی افتا نے فر مایا اس شکارکومت کھا ذ ، جب تک حمیس بید معلوم نہ ہو جائے کہ اسے تہارے کئے بی نے شکارکیا ہے ، جی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ چوڑ ائی کے جصے سے تیر مارتے ہیں تو اس جی سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نی دیا ہے ضر مایا جس جانورکوتم نے تیر کے چوڑ ائی والے جصے سے مارا ہو، اسے مت کھا ذ ، اللہ یک اس کی روح لگنے سے پہلے دے ذرج کرلو۔ ( ١٨٤٨ ) حَكَّنَ عَبُدُ الرَّزَاقِ حَكَّنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِعٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَلِمٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضِى ٱرْضُ صَهْدٍ قَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا ٱمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ فَعَلَ فَإِنْ ٱكُلَ مِنْهُ قَالَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ٱمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا ٱرْسُلْتَ كُلْبَكَ فَخَالْطُنَهُ ٱكُلُبُ لَمْ تُسَمَّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَشْرِى أَيُّهَا فَعَلَهُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(١٨٥١٩) حَدَّتَ بَرِيدُ الْمُرَنَ حِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَقَّدِ بَنِ سِيوِينَ عَنْ آبِي عُيَدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فَلْتُ لِعَدِى بَنِ حَدِيثَ بَلَكِنِي عُرُوجِهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً حَرَّجُتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِمَةَ الرُّومِ وَقَالَ بَعْنِي يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَّى وَسَلَمَ فَكُوهُتُ حَوْدِجِهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً حَرَّجُتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِمَةَ الرُّومِ وَقَالَ يَعْنِي يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَّى قَلِمْتُ عَلَى فَيْهِ فَيْ عَرَامَةً شَدِيدَةً حَرَّجُتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِمَةَ الرُّومِ وَقَالَ يَعْنِي يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَّى قَلْمُتُ عَلَى فَيْمُ وَجِهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ وَلِهُ كَانَ النَّاسُ عَدِئُ بَنُ حَالِم قَلْلُ فِي عَلَى فَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَلَكُ فَلَ النَّسُ عَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَكُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَلُوكُ فَلَ النَّسُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ الرَّكُوسِيَةِ وَالْتَ عَلَى عَلَى مِي قَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

(۱۸۳۲۹) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی چاتھ سے حرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک مدیث معلوم

ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا ، جب جھے نی طابی کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بیزی تا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کرروم کے ایک کنارے پہنچا ، اور قیسر کے پاس چلا گیا ، لیکن وہاں پہنچ کر جھے اس سے زیادہ شدید تا گواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع مطنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس فخص کے پاس چا کر تو دیکھوں ،اگروہ جموٹا ہوا تو جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو جھے معلوم ہو جائے گا۔

چنا نچدیں والی آکرنی طفیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ،عدی بن حاتم ''کہنا شروع کردیا، میں نی طفیقا کے پاس پہنچا، نی طفیقا نے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلو، سلامتی یا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں سنے مرض کیا کہ میں تو پہلے ہے ایک دین پر قائم ہوں، نی طفیقا نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمبارے وین کو جانتا ہوں، میں طفیقا نے فرمایا ہاں! کیا تم ''دکوریہ'' میں سے نیمیں ہو ہوں، میں نے مرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتا ہوں، نی طفیقا نے فرمایا ہاں! کیا تم ''دکوریہ'' میں سے نیمیں ہو جوانی قرمایا ہاں! کیا تم ''دکوریہ'' میں سے نیمیں ہو جوانی قرمایا حالانکہ دیر تبدارے وین میں حلال نیمی ہوا ہے، نی طفیقا نے اس سے آگے جو بات فرمایا میں کہ کیا ہے۔ نی طفیقا نے اس سے آگے جو بات فرمایا میں کہ گیا۔

پرنی النائے فر مایا میں جانا ہوں کے جہیں اسلام تبول کرنے میں کون کی چیز مانع لگ دی ہے، تم یہ تھے ہو کہ اس دی ک کے ہیر وکار کمز وراور ہے مایہ لوگ ہیں جنہیں حرب نے دھتکار دیا ہے، یہ نتاؤ کہ تم شہر جمرہ کو جائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نتیل ہے، البتہ سنا منر ور ہے، نبی طینا ان فر مایا اس ذات کی تم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو کھل کرکے دہے گا، کہاں تک کہ ایک تورت جمرہ سے نظری اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی ، اور مختر یہ کسری بن ہر سرکے داور کئر انے فتح ہوں مے، میں نے تجب سے بع جھا کسری بن ہر سرکے؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! کسری بن ہر سرکے، اور مختر یہ انتا مال فری کیا جائے گا کہ اسے تبول کرنے والا کوئی نہیں دہ گا۔

حعزت عدى نفاط فرماتے ہیں كدواقتى اب ايك مورت جروف نفلق ہاوركى محافظ كے بغير بيت الله كا طواف كرجاتى ہے ، اور كسرىٰ بن ہر مو كے فزانوں كو فق كرنے والوں ميں تو ميں خود بھى شامل تھا اور اس ذات كی تتم جس كے دست قدرت ميں ممرى جان ہے ، تيسرى بات بھى وقوع يذير ہوكرد ہے كى كيونكہ ني طياباتے اس كى چيئين كوئى فرائى ہے۔

( - ١٨٤٥) حَلَّكُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِى هَيْهَةً قَالَ حَلَّكُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يَمْعَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِقِ قَالَ أَخْبَرَبِي مُحِلُّ الطَّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَلَيْهِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِقُ قَالَ أَخْبَرَبِي مُحِلُّ الطَّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَلَيْهِ وَسَلَى الْمُسْتَعِينَ وَالْمَائِقُ وَسَلَى وَلَا الْمُحْجَدِ مَكْذًا كُنَّا نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 الْمُحَاجَةِ مَكُذًا كُنَّا نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۸۳۵۰) حعرت عدی پیکٹنا ہے مردی ہے کہ جوفض ہماری امامت کرے، وہ رکوع سجدے عمل کرے کیونکہ ہم جس کزور، پوڑھے، بیمار، راہ گیرا در منر درت مندسب ہی ہوتے ہیں اور ہم ای طرح نبی مایٹھ کے دور باسعادت میں کماز پڑھتے تھے۔ (١٨٤٥١) حَلَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفَفَرِ قَالَ حَلَّقَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَبِعْتُ مُوَى بْنَ قَطَرِ فَى قَالَ سَبِعْتُ مُوعَى بْنَ جَائِمٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ لَمَوْ اللَّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرُا لَا تَدَعُ شَبْنًا أَرُا فَاذَوَكَهُ يَعْنِي اللَّذِي قَالَ لَا تَدَعُ شَبْنًا طَعَامٍ لَا أَدْعُهُ إِلَّا تَحَوَّجًا قَالَ لَا تَدَعُ شَبْنًا فَرَا فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَا طَاوَعُتَ فِيهِ نَصُوانِيَّةً فَلْكُ أُرْسِلُ كَلِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَذَكِهِ بِهِ فَاذْبَحَهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوَّ اللّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُو السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحح: ١٨٤٣٩].

(۱۸۳۵) حضرت عدی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یں سے بارگا ورسالت ہی عرض کیا یارسول اللہ امیر ہے والد صاحب صلد رحی اور فلاں فلاں کام کرتے ہے، نی فائیل نے فرمایا کہ تہمارے باپ کا ایک مقعد (شہرت) تھا جواس نے پالیا، یس نے عرض کیا کہ یس آ پ سے اس کھانے کے متعلق ہو چھتا ہوں جے بی صرف مجبوری کے دفت چھوڑ وں؟ نی فاؤلانے فرمایا کوئی ایسی چیڑ مت چھوڑ وجس بیسی تم بیسائیت کے مشا بہہ معلوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر بیل کٹا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو کہ کیڑ نے دوس کی کہ اگر بیل کٹا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو کہ کڑ لے لیکن میرے پاس اسے ذرح کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہوتو کیا ہیں اسے تیز دھار پھر اور الٹھی کی دھارسے ذرح کرسکتا ہوں، نی خالا نے فرمایا جس چیز سے جا ہوخون بہا دو، اور اس پر اللہ کا نام لے اور

( ١٨٩٥ ) حَلَكَنَا حُسَيْنٌ حَلَكَنَا شُغَيَّةُ فَلَـَكَرَهُ بِإِسْتَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوَى بْنَ فَطَرِى الطَّابِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمُرًا فَأَذْرَكُهُ قَالَ سِمَاكُ يَعْنِي اللَّـكُرُ [انظر: ١٩٦٠].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٥٣) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ فَلَاكَرُهُ مِنْ مَوْضِعِ الطَّيْدِ وَ قَالَ أَمْرِرُ اللَّهَ[راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۳۵۳) گذشته صدیث ای دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ حَدَّلْنَا سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَامِمٍ وَآثَاهُ رَجُلٌّ يَسُالُهُ مِانَةَ دِرُهَمٍ فَقَالَ تَسُالُنِي مِالَةَ دِرْهَمٍ وَآثَا ابْنُ حَامِمٍ وَاللَّهِ لَا أَعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَتَأْتِ الَّذِي هُو خَنْرُ (راحع: ١٨٤٣٣).

 (۱۸۵۵) عَلَنَا يَعْمَى بْنُ آقَمَ عَلَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْعُمُورِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِي بْنِ حَابِمِ فَالَ سَأَلْتُ النّبِي حَمَّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَمَاتٍ قَالَ كُلُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ فَالَ قَالَ اللّهُ عَلَى مَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

(۱۸۳۵ ) حضرت عدی پڑاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں مرض کیا یارسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چھری نمیں ملتی ، تو کیا کریں؟ نبی الیکھانے فرما یا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی چاہو، خون بہا دواوراہے ، کھالو۔

( ١٨٤٥٧ ) حَلَّلْنَا يُونُسُ حَلَّلْنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ الْحَبَرَانَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُلَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَغْنِي كُنْتُ أَسُالُ النَّاسَ عَنْ حَلِيثِ عَدِى بْنِ حَلِيمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسُالُ عَنْهُ فَالْمَثْةُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نَعْمُ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَلَاكُرُ الْحَلِيثَ [رامع: ١٨٤٤].

(۱۸۳۵۷) حدیث نمبر (۱۸۳۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٨ ) حَلَّكَ اللَّهُ مُكَدَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّتُ حَدِيثًا عَنْ عَدِي ابْنِ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّتُ حَدِيثًا عَنْ عَدِي الْحَرَةِ الْكُوفَةِ فَلُوْ الْبُنَّةُ وَكُنْتُ آنَ الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَالْبُنَّةُ وَكُنْتُ آنَ الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَالْبُنَّةُ وَكُنْتُ إِلَى أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ فَلَاتُ إِلَى كُنْتُ فِي أَفْصَى الرَّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما بنه].

(۱۸۴۵۸) مدیث نبر(۱۸۴۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُعَمَيْلٍ عَنُ بَيَانٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَمَّدُ بِهَلِهِ الْكِلابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلابْكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ

# من المنافق ال

مِنَّا الْمُسَكُّنَ عَلَيْكَ وَإِنْ فَعَلَتْ إِلَّا أَنْ يَأَكُلُ الْكُلُبُ فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنْ آعَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ عَالَعَهَا كِلَابُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ [راسع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۵) حضرت عدى بن حاتم الألاس مروى بكرين في المياس مرض كيا إرسول الله ابماراطاق الكارى علاقه به المراه الله المراه الله المارة المراه الله المراه المراه

( ١٨٤٦) حَدَّنَ السُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّنَ شَرِيكٌ عَنُ الْمُعَشِ عَنْ خَهْمَةَ عَنِ ابْنِ مَعُقِلٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّوَ وَالْمَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَّ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمْ قَالَ النَّوَ النَّارَ وَالْمَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَّ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمْ قَالَ النَّوَ النَّارَ وَالْوَ بِشِقَ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِيمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠، ١٩١٠] بو جُهِهِ قَالَ مَرَّتُنِي أَوْ قَلَالًا النَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِيمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠، ١٩١٠] بو جُهِهِ قَالَ مَرَّتُنِي آوْ قَلَالًا النَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِيمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠، ١٩١٠] بو الله الله النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكُومَةً طَلْبَهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

( ١٨٤٦١ ) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّفَمٍ حَلَكُنَا شُفَهَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَغْفِلٍ عَنْ عَدِيقٌ بُنِ حَالِمِ الطَّالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ قَمْرَةٍ [راجع: ١٨٤٤١].

(۱۸۴۷۱) حطرت عدی الله سے مروی ہے کہ تی طاق نے ارشاد قربایا جہنم کی آگ سے بچوء اگر چہ مجور کے ایک کلاے کے موض می ہو۔ موض می ہو۔

(١٨٤٦٢) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَكُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُقَيْعِ يُحَدَّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَقَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَامِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا قَلْمَاتِ الّذِى هُوَ حَيْرٌ وَلْهُولُكُ يَمِينَهُ [راسع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۷۳) حضرت عدی بن مائم ٹاکٹنے مروی ہے کہ بھی جناب رسول الله فاکٹی کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کفس کی بات برقتم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وی کا م کرے جس میں بہتری بواور قتم کا کفار ودے دے۔

( ٧٨٠٣ ) حَدَّقَ عَفَانُ حَكَثَنَا شُغَيَّهُ عَنْ آبِي إِسْسَعَاقَ قَالَ اتَقُوا النَّارُ وَاغْمَلُوا خَيْرًا وَافْمَلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ بَقُولُ سَمِعْتُ عَدِينٌ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ نَهُرَةٍ [راسع: ١٨٤٤١].

### مِنْ الْمُعْنَىٰ لَى مُعْمِرِي كِهُ هِنْ الْمُعْنَىٰ لَى مُعْمِرِي كِهِ هِنْ الْمُوفِنِينَ كِهُ هِنْ الْمُوفِنِينَ كِهُ الْمُعْنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُوفِنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِنِينَ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِينِينَ لِينَ الْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ لِينَا لِلْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ لِينَا لِلْمُؤْفِقِينِ لَيْهِ عَلَى الْمُؤْفِقِينِ ل

﴿۱۸۳۷) هنرت عدی ظافئت مردی ہے کہ نبی طاق نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ مجورے ایک بھڑے کے موش بی ہو۔

## حَدِيثُ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِیُ ﴿ ثَالَثَهُ حضرت معن بن يزيد ملى الْأَفْذَ كي حديث

( ١٨٤٦٤) حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ آخُبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَآبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ اِلَيْهِ فَالْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَالْكَحَنِي [راحع: ١٥٩٤].

(۱۸۳۷۳) حضرت معن بن بزید نظف سے مروی ہے کہ ٹی طیا کے ہاتھ پر ش نے ، میرے والداور دادانے بیعت کی ، شی نے نی طیا کے ساتھ اپنا مقدمہ دکھا تو نی طیا نے میرے فن میں فیصلہ کردیا ، اور میرے پینام نکاح پر تھ کرمیرا نکاح کردیا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ثَلَّةً

#### حضرت محربن حاطب خافظ كي حديثين

(مه ١٨٠) حَلَّكَ أَبُو أَخْمَدَ حَلَّكَ إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَاوَلْتُ قِنْرًا لِأَمَّى فَاحْتَرَفَتُ يَدِى فَلَعَبَتُ بِى أَمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا أَذْرِى مَا يَكُولُ أَنَا أَضْعَرُ مِنُ ذَاكَ فَسَالُتُ أَمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ [راجع: ٢٥٥١].

(۱۸۳۷۵) حضرت محر بن حاطب فالنزے مروی ہے کہ ایک مرجہ میرے ہاتھ پرایک ہاغری گرمنی ،میری والد و بھے نی طینہا کی ضدمت میں کے گئیں ،اس وقت نی طینہا کسی خاص جگہ پر تھے ، نی طینہا نے میرے لئے دعا وفر مانی کہ اے لوگوں کے دب!اس تعلیف کو دور قرما اور شاید بیاسی قرما یا کہ تو اسے شفاء عطا وقرما کیونکہ شفاء و سینے والاتو بی ہے ، نی طینہانے اس کے بعد جھے پر اپنا لعاب دہمن لگایا۔

(١٨٤٦٦) حَلَّلْنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ أَيِى الْعَبَّامِي قَالَا حَلَّلْنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ دَنَوْتُ إِلَى قِسُرٍ لَنَا فَاخْعَرَقَتُ يَدِى قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ قَالَ فَوَرِمَتُ قَالَ فَذَهَتَ بِى أَثَى إِلَى رَجُلٍ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكُلَامٍ لَا أَفْرِى مَا هُوَ وَجَعَلَ يَنْفُتُ فَسَأَلْتُ أَثَى فِي خِلَافَةٍ عُنْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٥٠٥٣]. (۱۸۳۱۷) محد بن حاطب ڈاٹٹٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیل یا دُل کے بل چانا ہوا ہانٹری کے پاس پانچ کمیا، وہ اہل ری تھی ، بیل نے اس میں ہاتھ ڈالاتو وہ سوج کمیا یا جل کمیا ،میری والدہ جھے ایک فخص کے پاس لے کئیں جومقام بعلیاء میں تھا ،اس نے پچھ پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا رویا ،حضرت عثان فنی ٹاٹٹٹا کے دور خلافت میں میں نے اپنی والدہ ہے ہوچھا کہ وہ آ دی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ دونی مؤتیم ہتے۔

﴿ ١٨٤٦٧ ﴾ حَدَّلْنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَدَّلْنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشَجَعِيُّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ رَآيْتُ آرْضًا ذَاتَ نَحْلٍ فَاخْرُجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبَحْرِ فِيْلَ النَّجَادِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ آنَا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷۵) ابو ما لک اتبی کیفٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نمی محمد بن حاطب نگاٹڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے گئے کہ جناب رسول انڈنڈاٹٹٹٹ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں مجوروں والا ایک علاقہ و یکھا ہے لہٰذاتم اس کی طرف جرت کر جاؤ، چنانچہ حاطب نگاٹڈ (میرے والد) اور حفرت جعفر نگاٹٹ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف رواندہو گئے، میں اس سنر میں کشتی میں بدا ہوا تھا۔

(١٨٤٦٨) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّكُنَا أَبُو عَوَالَةَ حَلَّكُنَا أَبُو بَلْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّكُ [راحع: ٣٠٥٥].

(۱۸۳۱۸) حضرت محمد بن حاطب نگانڈ سے مروی بلے کہ ٹی بیٹا نے ارشاد فر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح کی تشمیر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرِ حَلَّثَنَا شُمْيَةُ عَنُ آبِي بَلْجٍ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ إِنِّي قَدُ نَزَوَّجْتُ امْرَٱلَيْنِ لَمْ يُضْرَبُ عَلَى بِدُكُ قَالَ بِنُسَمَا صَنَعْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الطَّوْتُ يَمْنِي الطَّوْبَ بِاللَّكُ [رَاضَ: ٣٥٥٥].

(۱۹۳۹) حضرت محمد بن حاطب الانتخاب مروی ہے کہ نبی طاق نے ارشاد قر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور تکاح کی تشویر کرنے سے ہوتا ہے۔

( ١٧٤٧ ) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَذَّكَ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ وَقَعَتْ الْفِلْرُ عَلَى يَدِى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى فَانْطَلَقَ بِى أَبِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ ٱذْهِبْ الْبَاصَ رَبَّ النَّاسِ وَآخِيبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي [راحع: ٢١٥٥٣].

(۱۸۳۷) حفرت محد بن حاطب ناللائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک بائٹری کرکی ، میری والدہ نجھے تی طاق کی خدمت میں لے کئیں ، اس وقت نی طاق سمی خاص جگہ پر تھے ، نی طاق نے میرے لئے دعا وفر مائی کدا سے لوگوں کے دب!اس

#### مِنْ مُنْ اللهُ مَنْ بُلَ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ ا مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ بُلُ مُنْ اللهِ مِنْ ال

تکلیف کودور فرمااور شاید میجی فرمایا که تواہے شفاہ حطاء فرما کیونکہ شفاء دینے والاتو بی ہے، نبی ماینا ہے اس کے بعد مجھ پراہنا لعاب دہمن لگایا۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ ظَالِمُنَّ ایک محافی ٹاٹھٔ کی روایت

( ١٨٤٧ ) حَلَكُنَا عُقَانُ حَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّاتِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلُّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ إنظر: ٢٤٥٥ ].

(۱۸۳۷) حضرت ابو بزید نگانئے سے مروی ہے کہ نبی طاقائے ارشاد فر مایا لوگوں کو جھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رز ق حاصل ہو ، البتہ اگرتم میں سے کو کی مختص اسے بھائی کے ساتھ ہدر دی کرنا جا ہے تو اے نعیجت کردے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ آخَوَ الْكُلْطُ أَلِيكُ مِحَالِي الْكُلُوكُ كِي روايت الكِ مِحَالِي الْكُلُوكُ كِي روايت

(١٨٤٧٠) حَدَّلَنَا عَفَانُ حَدَّلَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّالِي قَالَ كَانَ أَوَّلُ بَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِى لَيْلَى رَآيْتُ شَيْعًا آبَيْصَ الرَّأْسِ وَاللَّمْءَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَشْعُ جِنَازَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَلَيْقِي فَكَانُ بْنُ فَكَانِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ آحَبُ إِنَّا يَكُوهُ اللَّهُ لِقَاءَة وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ اللَّهِ كَرةً اللَّهُ لِقَاءَة قَالَ اللَّهُ لِقَاءَة اللَّهِ كَرةً الْمَوْتَ قَالَ فَالَعُومُ يَنْكُونَ فَقَالَ مَا يَبْكِيكُمُ فَقَالُوا إِنَّا يَكُوهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّةً إِذَا حَصَرَ اللَّهُ لِلقَاءَة قَالَ فَاكُمْ اللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلِقَاءِمِ أَحَبُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِلَا يَعْمَا وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَعْلَى مَا يُعْلَى مَنْ الْمُحَلِّينَ الطَّالِينَ الْمُعَلِّينَ الطَّالِينَ الْمُعَلِّينَ الطَّالِينَ الْمُولُقُ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَكُوهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَكُونُ وَلِي فِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمَ تَصَلَيْلَ جَعِيمٍ قَالَ عَطَاءً وَفِى فِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمَ تَصَلِينَهُ جَعِيمٍ فَالَ عَطَاءً وَفِى فِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمَ تَصَلِينَهُ جَعِيمٍ فَالَ عَطَاءً وَفِى فِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمَ تَصَلِينَهُ جَعِيمٍ فَالَ عَلَا عَلَاءً وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَكُرَهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَكُرَهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمُ أَكُرةً وَلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْعَاءِمُ أَكُونُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلْقَاءِمُ أَكُونُ أَنْ مَنْ الْمُعَلِيقَ وَاللَّهُ لِلْعَاءِمُ أَكُونُ أَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْعَاءِمُ أَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَا

(۱۸۳۷۲) عطا وین سائب مکتلا کہتے ہیں کہ جس دن سب سے پہلے جھے عبدالرحمٰن بن الی لیل کی شنا خت ہو کی ہے ، ای دن میں نے سراور ڈاڑھی کے سفید بالول والے ایک بزرگ کو گدھے پرسوار دیکھا، جوایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے ، میں نے اکنیں سے کہتے ہوئے سنا کہ جھوسے فلال بن فلال نے نیاصدیٹ بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی مایڈا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو پہند کرتا ہے اور جواللہ سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو پہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو بہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو پہند کرتا ہے ۔ بین کرلوگ سر جھکا کررونے گئے، نی پائٹا نے رونے کی وجہ پوٹھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب بی موت کو چھائیں بھے ، نی پائٹا نے فر ما یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب کی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں ہے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت، غذا کیں اور تعتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اے اس کی خوشخری مقربین میں ہے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت، غذا کی اور تعتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اے اس کی خوشخری سائل جاتی ہوتا ہے تو وہ اللہ ہے کہ اور جب اے اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملے کو پہند فر ماتا ہے اور اللہ علی ہے تو وہ اللہ سے ملے کو بہند کرتا ہے اور اللہ علی ہے تو وہ اللہ سے ملئے کو زیاد و تا پہند کرتا ہے۔

#### ثانى مسئد الكوفييين

# حديثُ سَلَمَةً بِنِ نُعَيْمٍ نَالَثُوْ حضرت سلمه بن تعيم نظائظ كي حديث

(۱۸٬۷۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَيْهَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم فِن آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة فِن نَعْهُم قَالَ وَكَانَ مِنْ الْمِعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِلاً المُعْجَابِ الرَّمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِلاً بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِلاً بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِلاً لِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِلاً لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

# حَدِبتُ عَامِرِ بَنِ شَهْرٍ ثَالِمَةُ حضرت عامر بنشهر فَالْمَوْكُ حديثيں

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُهَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خُلُوا مِنْ قَوْلٍ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ١٩٢١].

(۱۸۴۷۳) حضرت عامر بن شمر نظائلا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملالا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کو دیکھا کروءان کی با توں کولے لیا کرو،اوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٠ ) حَكَّفَنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَكَّفَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِشْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ شَهْرٍ فَالَ سَبِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(١٨٣٤٥) حفرت عامر بن شير اللائك بمروى بكريس في اليه كويدفر مات بوئ سناب كدفريش كود يكماكرو،ان كى

#### هي مُنالهَ مُن ثِبَل بين حَرَّم الْهِ هِي هِي هِي مِن مِن الْهِ هِي هِي مِن الْهِ فَيْنِين الْهِ هِي هِي هِي ا الله مُن ثِبِل بين حَرَّم الله هِي هِي هِي هِي مِن مِن الله وَيَنِينِ اللهِ وَيَنِينِ اللهِ وَيَنِينِ اللهِ وَي

باتوں کو لےلیا کروماوران کےافعال کوچھوڑ دیا کرو۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ثَلَاثُنُ بنوسليم كاليك صحالي ثلاثنُ كي روايت

(١٨٤٧٠) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافٍ الْحَبَرُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ عَنُ جُرِّى النَّهْدِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَدِهِ أَوْ فِى يَدِى لَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفُ وَالْمَرْمِ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَ وَالْمَحْدُ لِلَهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا يَهُنَ السَّمَاءِ وَالْمَارِضِ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَ وَالْمَحْدُ لِلَهِ تَمْلَأُ الْمُهزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا يَهُنَ السَّمَاءِ وَالْمَارِضِ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيزَانَ وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيرَانَ وَالطَّوْمُ بِيصَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيرَانَ وَالطَّوْمُ بِيصَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصَفَى الْمُعَلِّمِ وَالطَّهُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَكِنَالُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْ

(۱۸۳۷) بنوسلیم کے ایک محانی تنگفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفیاہ نے است مبارک کی انگلیوں پریہ چیزیں شارکیں است مارک کی انگلیوں پریہ چیزیں شارکیں است میں الله " نصف میزان ممل کے برابر ہے" المحمد لمله " میزان ممل کو بحردے گا" الله انگیر " کا لفظ زیمن و آسان کے درمیان ساری فضا وکو بحردیتا ہے ،صفائی نصف ایمان ہے اور دوز ونصف مبر ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الصَّحَّاكِ اللَّهُ

#### حضرت ابوجبيره بن ضحاك الثلثة كي حديث

(١٨٤٧٠) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغِيِّى قَالَ حَلَّقِي ابْو جَبِيرَةَ بْنُ الطَّحَّاكِ قَالَ فِيهَا نَوَكُتُ فِي بَنِي سَلِمَةً وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّ رَجُلُّ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَكَانَ إِذَا دُعِيَ آحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْاَسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ يَفْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَتَوْلَتُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْكُلْقَابِ

(۱۸۳۷۷) ابو جیرہ فائد نقل کرتے ہیں کہ نی فائد اجب مرید مورہ تشریف السنة تو ہم علی سے کوئی فض ابیانیس تھا جس کے ایک یا دولقب نہوں ، نی فائد جب کس آ دی کواس کے لقب سے بکار کر بلاتے تو ہم عرض کرتے یارسول اللہ! بیاس نام کونا پند ہے، اس برید آ بت نازل ہوئی" ایک دوسر سے کوئلق القاب سے طعندمت دیا کرو۔"

### حَدِيثُ رَجُلٍ طُلَّمُوْ ایک صحابی طِلْتُوْ کی روایت

(١٨٤٧٨) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِي الطَّائِي قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ

### 

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْلِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٢٨٧٣].

(۱۸۳۷۸) ایک سحانی نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی طافیانے ارشاوفر مایا لوگ اس وقت تک ہلا کت میں نبیں ہڑیں سے جب تک اپنے لئے گنا وکرتے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الشَّجَعَ ثَالَثُهُ بنوا شجع کے ایک صحالی ٹاٹٹؤ کی روایت

( ١٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَفْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَمْرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا [انظر: ٢٢٦٩٢].

(۱۸۳۷۹) بنوا بھی کے ایک محالی ٹاٹٹ سے مردی ہے کدایک مرتبہ نبی ٹاٹٹا نے مجھے ہونے کی انگوشی پہنے ہوئے و مکھا تو مجھے تھم دیا کداسے اتاردوں ، چنانچہ بٹس نے اسے آج تک اتار ہواہے (ووہارہ بھی نیس پہنی)

### حَدِيثُ الْمُأْغَرِّ الْمُزَنِي ثَالَمُوْ

### حصرت اغرمزنی الثلظ کی حدیثیں

( ١٨٤٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ قَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْكَفَرِّ الْمُوَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَآسُتَفْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِالَةَ مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠١].

(۱۸۴۸) حصرت اغر ٹائٹڑے مروک ہے کہ جناب رسول اللہ ٹائٹٹلے نے ارشا دفر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روزانہ سومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

(١٨٤٨١) حَدَّثُنَا وَهُبَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنُ آبِى بُرُدَةَ آنَةُ سَمِعَ الْآغَرَ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّفُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَا آئِهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۸۳۸) حضرت اغرمزنی تلافت نے ایک مرتبہ معنرت این عمر الافتا ہے بید حدیث بیان کی کدانہوں نے تبی طابعا کو بی فرہاتے ہوئے سنا ہےا۔ اوکو!اینے رب سے تو بدکرتے رہا کرواور بیں بھی ایک دن میں سوسومرتبداس سے تو بدکرتا ہوں۔

# حَدِيثُ رَجُلِ الْكُلْطُ

#### ايك محاني فاثنظ كى روايت

( ١٨٤٨٢ ) حَلَّنَهُا إِسْمَاعِيلُ حَلَّنَهُا يُونُسُ عَنُ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ عَنُ آبِي بُوْدَةً عَنْ رَجُلٍ مِنُ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةً مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةً مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسَتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُكَ النَّانِ اللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَلُمُ وَلَالُهُ اللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُولُوهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُولُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُوا إِلِلْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُولُولُولُولُولُولُول

(۱۸۳۸۲) ایک محالی نگاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طائٹا نے فر مایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کرواور ش بھی ایک ون جس سوسومرتبداس سے توبہ کرتا ہوں ، جس نے ان سے ہو جہا کہ اللَّهُمّ إِنّى أَمْسَعُفِورُكَ اور اللَّهُمّ إِنّى أَتُوبُ إِلَيْكَ بدو الگ الگ چزیں جیں یا ایک بی جین؟ نی طیُٹانے فر مایا ایک بی جیں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأُلْدُ

#### ا يك مبها جرمحاني ثلاثن كروايت

( ١٨٤٨٣ ) حَلَنْنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِئَ قَالَ حَلَّنَا أَيُّوبُ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى أَتُوبٌ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ الْحُكَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ [مكرد ما نبله].

(۱۸۲۸۳) ایک مهاجر محانی نظافات مروی ہے کہ بیل نے نبی طابع کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کداے لوگوا اسپنے رب سے توبہ کرتے رہا کرواور میں مجمی ایک ون میں سوسومر تبداس سے تو بدکرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةَ الْأَثْرُ

### حفرت عرفجه ثلاثظ كي حديث

( ١٨٤٨٤) حَدَّثُنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلِنِي زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتُ فَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُفَرِّقَ آمُرَ الْمُشْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [صححه مسلم (١٨٥٢)، وابن حبان (٤٥٧٧)]. [انظر: ١٨٤٨٥، ١٩٢٠٨، ١٩٢٠٩، ١٩٢٠٩].

### 

(۱۸۳۸۳) حضرت عرفیہ نگائئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ایکا کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عظریب نساوات اور فقتے رونما ہوں کے ،سوجو خص مسلمانوں کے معاملات میں ' جبکہ وہ متفق وہتھر ہوں' کفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی کردن کموار ہے اڑا دوبخواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرُفَجَةَ الْكَشْجَعِيِّ الْهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحِ الْآسُلَمِيِّ فَلَاكْرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۸۵) گذشته مدید اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْهَ أَنَّالُوْ

### حضرت عماره بن رويبه نگافظ کی حدیثیں

( ١٨٤٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْدَةَ عَنْ أَبِدِهِ قَالَ سَأَلَّهُ رَجُلٌ مِنْ آغَلِ الْبُصْرَةِ قَالَ آخِيرُنِي مَا سَعِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُمِي وَقَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ قَالَ آنَتَ سَعِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ سَعِعَتْ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى فَفَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدُّ سَعِغْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ (راسع: ٢٥٣٥ ).

(۱۸۳۸) حفرت تمارہ انگائڈے مردی ہے کہ بی نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ مختص جہنم بی ہر گز داخل نہیں ہوگا جوطلوع شمس اور فروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ بی سے ایک آ دی نے ان سے بع چھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی طابی سے بی ہے؟ انہوں نے فرما یا میرے کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا ش نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٨٤٨٧ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّلْنَا مِسْعَرٌ قَالَ وَحَدَّلْنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بُنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ سَمِعُوهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ آشَهَدُ لَسَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راجع: ١٧٣٥٢].

(۱۸۴۸۷) حضرت محارہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائدہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ مخفی جہنم میں ہر گز داخل نہیں ہوگا جوطلوع مشن اور فروب مشن سے پہلے نماز پڑ حتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آ پ نے بیہ حدیث نبی طائبہ سے بن ہے؟ انہوں نے فرما یا میر سے کا نوں نے اسے سنا اور میر سے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بی فرماتے ہوئے سنا ہے۔

### ﴿ مُناكَامُنُونَ لِيَنْ مُؤْمِ كُولُونِ فِي ١٨ كُولُونِ وَ الْمَاكِنِينِ ﴾ ﴿ مُنْكَالِكُونِينِ لِيُو

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْهَةً انَّهُ رَآى بِشُرَ بْنَ مَرُوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِيرُ بِإصْبَعَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتِيْنِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِ [راجع: ١ ١٧٣٥].

(۱۸۳۸۸) حضرت عمارہ بن رویبہ بڑاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے جدے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو (دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ ان ہاتھوں پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے نبی طیبا کودیکھا ہے کہ آپ شکافیا مرف اس طرح کرتے ہے میں کمہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی ہے اشارہ کیا۔

# حَدِيثُ عُرُوّةً بِنِ مُصَرِّسٍ الطَّانِيِّ رَا لَكُوْ حَصْرِت عروه بن مَصْرِس طائي رِنَا لِمُنْ كَي حديثين

(۱۸۸۸) حَدَّنَا يَهُوَى عَنْ إِسْمَاعِلَ حَدَّنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّنِي أَوْ أَخْرَنِي عُرُوةُ بَنُ مُعَمَّر بِي الطَّائِيُ قَالَ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ الْكَلْتُ مَعِلَيْقِى وَالْقَبْتُ نَفْيِسِى وَاللَّهِ مَا تَوَكُنُ مِنْ جَهَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلُ لِي مِنْ حَجْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعْبُتُ نَفْيِسِى وَاللَّهِ مَا تَوَكُنُ مِنْ جَهَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلُ لِي مِنْ حَجْهُ وَقَعْتِى تَفَنَّوْراحِينَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ أَذُوكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتِي عَوْفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَادًا ثَمَّ حَجْهُ وَقَعْتِى تَفَنَّوُراحِينَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ أَذُوكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتِي عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ثَمَّ حَجْهُ وَقَعْتِى تَفَنَّوُراحِينَ مَا مَا مِرَاء اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالْمَالِ عَلَى مَا مُعْرَاعِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَيْهِ مَنْ فَعْلَ مَعْرَاء عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ الْحَرَاء عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَى الْعَلَامُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَلِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ مَلِي الْمَالِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِلَ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَى مُعْلَى مُولِلُ

(١٨٤٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بْنَ ابِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ عُوْرَةَ بْنِ الْمَدِرِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّةً وَهَا مُعْرَفِي بْنِ حَلْمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّةً وَهَا لَمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّةً وَهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّةً وَهُونَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُغِيضَ الْإِمَامُ ٱلْخَاصَ قَلْلَ مَنْ صَلّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ثُمَّ وَقَلْتَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُغِيضَ الْإِمَامُ ٱلْخَاصَ قَلْلُ مَنْ صَلّى مَنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجَّةً وَقَلْضَى نَفَقَهُ

(۱۸۳۹۰) حضرت مروه بن معزل التلفظ سے مروی ہے کہ بی البلا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آ پ مُلَاثِقَا مزدلغہ میں بتھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میراحج ہوگیا؟ نی نایا اسنے فرما یا جس مخص نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کرلی اور جمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس مٹی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا جج تھل ہو کمیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَ الْهُو النَّصُوِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الشَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ مُضَرَّسِ بْنِ آوُسِ بْنِ حَارِقَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ النَّبْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸ س۹۱) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٤٩٢ ) حَذَّتَنَا عَفَّانُ حَنَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ حَدَّلِنِي قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ عَنُ عُرُوَةَ بْنِ الْمُصَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَادِلَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكُرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ( ١٨٣٩٢ ) كذشت صديث ال دوسرى سند سے بحل مروى ہے۔

المَّدُونَةُ مُنَ مُحَمَّدُ مُنَ جَمُعُمْ قَالَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ أَبِى السَّغْرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُونَةُ مُنْ مُطَرِّم فَالَ النَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لِى مِنْ عَرْقَ مُن مَنَى مَثَلَ عَدِهِ الطَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَتَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ أَفَاضَ قَبْلَ حَجْجُ فَقَالَ مَنْ صَلَى مَثَلَ عَرْقَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدُ ثَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى ثَفَتَهُ إراحِع: ١٦٣٠٩.

(۱۸۳۹۳) حفزت مروه بن معزل نگانئات مروی ہے کہ بل نیال کی خدمت ش ایک مرتبہ عاضر ہوا، اس وقت آ پ نگانگانی مزدلقہ بل تھے، میں نے مرض کیا یارسول اللہ! کیا میراج ہوگیا؟ نی طائل نے فر مایا جس فض نے ہمارے ساتھ آج نجر کی نماز میں نئر کت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ دا پس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے دورات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج ممل ہوگیا اور اس کی محنت وصول ہوگئ۔

### حَدِيثُ آبِی حَازِمٍ لِمُثَاثَرُ

#### حضرت ابوحازم وكأثنؤ كي حديث

( ١٨٤٩) حَذَّفَ وَكِيعٌ قَالَ حَذَّفَ ابْنُ أَبِي حَالِمٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَأَنَا فِي الشَّمْسِ فَآهَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الطَّلِّ [راجع: ١٥٦٠]

(۱۸۳۹۳) حضرت ابوطازم نگافتات مروی ہے کہ ایک مرتبدہ ویارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نی طینا خطبدارشا دفر مار ہے تھے، وہ دھوپ بن میں کھڑے ہوگئے ، نبی طینائے انہیں دی کھے کر حکم ویا اور وہ سابیددار جگہ میں چلے گئے۔

# حَدِيثُ ابْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ حضرت صفوان زہری طائن کی حدیثیں

( ١٨٤٩ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ عَنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفُوانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُودُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرُّ مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۵) حضرت صفوان زہری تکافئزے مردی ہے کہ ہی ہائیانے فر مایا نماز کوشنڈ ہے دقت میں پڑ معاکر و کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٣ ) حَكَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُنَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَغْوَانَ الزَّغْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظَّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۳) حضرت مغوان زہری پڑٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا نماز کوشنڈے وقت بٹس پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

# حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ الْأَثَةُ

## حضرت سليمان بن صرد والنفظ كاحديثين

(١٨٤٩) حَلَّكُنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَلَّكِنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُنَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ (١٨٤٩) وَحَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُنَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ قَالَ يَحْيَى يَعْنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَفْزُونَا [صححه البحارى (٤١٠٩)]. (انظر: ٢٧٤٤٩، ١٨٤٩٩).

(۱۸۳۹۷–۱۸۳۹۸) حضرت سلیمان بن صرد الکٹائے ہے مردی ہے کہ نبی طابق نے فزو و کنندق کے دن (والہی پر)ارشاد فرمایا اب ہم ان پر پیش قند می کر کے جہاد کریں مجے اور پے ہمارے خلاف اب بھی پیش قند می نہیں کرسکیں سے۔

(١٨٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَوْمَ الْمُحْزَابِ قَالَ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا (سكررسا تبله).

(۱۸۳۹۹) حضرت سلیمان بن صرو تفتیز سے مروی ہے کہ نبی طالانے غز وؤخند تی ہے دن ( واپسی پر )ارشاد فر مایا اب ہم ان پر پیش قدی کر کے جہاد کریں کے اور یہ ہمارے خلاف اب بمجی پیش قدی نبیس کرسیس سے۔

#### وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرُفُطَةً

#### حضرت سليمان بن صرد ولأفنا ورخالد بن عرفطه ولأفنؤ كاجتماعي حديثين

( ١٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَامِعٍ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُلْلِمُهَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةً وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتُبَعًا جِنَازَةً مَبْطُونٍ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ٱللهُ بَقُلْ مَسُلِمُهَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةً وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتُبَعًا جِنَازَةً مَبْطُونٍ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ٱللهُ بَقُلُهُ بَعُلْتُهُ فَلَنْ يُعَدِّبُهِ فِي قَبْرٍهِ فَقَالَ بَلَى [صححه ابن حباد (٢٩٣٣).
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَعُلْتُهُ فَلَنْ يُعَلِّبُهِ فِي قَبْرٍهِ فَقَالَ بَلَى [صححه ابن حباد (٢٩٣٣).
 قال الألباني: صحيح (النساني: ٩٨/٤)]. [انظر: ١٨٥٥، ٢٢٨٦٧).

(۱۸۵۰۰) عبداللہ بن بیار بیٹیو کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں حضرت سلیمان بن صرد انٹیٹواور خالد بن عرفط انٹیٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں بہتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اس دوران ایک نے دوسرے ہے کہا کہ کیانی طفیانے رئیس فر مایا کہ چوفنص ہیٹ کی بیاری میں بہتلا ہو کر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْحَبَرَنِي جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَةٍ
 وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلَغَكَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتْلَهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَرُ بَلَى إمكره ما قبله إ.

(۱۸۵۰۱)عبداللہ بن بیار بینیٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن مرد بڑنٹڈاور خالد بن عرفط بڑنٹڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پید کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دی کے جنازے میں شرکت کا اراد ہ رکھتے تھے، اس دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی طینٹانے بیٹیس قر مایا کہ جو تھی ہیٹ کی بیاری میں جنتلا ہو کر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

(١٨٥.٢) حَدَّنَنَا فُرَانٌ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ ابُو سِنَانِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلُ صَالِحٌ فَأَخُوجَ بِجِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجُعُنَا تَلَقَّانَا حَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةً وَسُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَكِلَاهُمَا فَدُ كَانَتُ لَهُ صُحُبَةٌ فَقَالَا سَبَقْتُهُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكَرُوا آنَهُ كَانَ بِهِ بَطْنُ وَآنَهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ فَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ بُعَذَبُ فِي قَبْرِهِ إِقَالَ النَّرَمَذِي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواسحاق بہینی کہتے ہیں کہ ایک نیک آ دی فوت ہو یا، ان کے جنازے کو باہر لایا حمیا، واپسی پر ہماری ملاقات حضرت خالد بن عرفط بڑتھ اورسلیمان بن صرو ٹڑٹھ سے ہوگئ، بید دنوں حضرات محالی تھے، انہوں نے قرمایا کہ اس نیک آ دمی کا

### ﴿ مُناكَا اَمَٰذِينَ بْلِ يَسْتَا حَتْمَ ﴿ إِلَيْهِ هِي ﴿ مُنْ الْكُونِينِ ﴿ مُسْتَلُ الكُونِينِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴿ إِنَّهُ الْكُونِينِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ لَيْنَ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ لَيْنِهُ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ فَيْنِينَ لَيْنَ اللَّهُ فَيْنِينَ لَيْنِهِ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ إِنَّ إِنْ إِلَّهُ وَلِينَ إِلَّهِ فَيْنِينَ لِي اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ لَكُونِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فِي مِنْ إِنْ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِينِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ لَلْمُعْلِينِينَ اللَّهِ فَيْنِينِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُعْلِقِينِ الللَّهِ فَيْنِينِ الللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينِ الللَّهِ فَيْنِينَ الللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ فَيْنِيلِ لِلْمُعِلْ لِل اللَّهِ الللَّهِ فَلْمِنْ الللَّهِ فَلْمِنْ الللَّهِ فَلْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ الللَّهِ فَلْمِنْ الْمُعْلِقِيلِينَ الللَّهِ فَلْمِيلِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ فَلْمِي اللَّهِ الللَّهِ لَلْمِي اللَّهِ فَلْمُ إِلَّهُ إِلَيْنِيلِ لِللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

جنازہ ہمارے آنے سے پہلے عیتم لوگوں نے پڑھ لیا الوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری بیں ہتاا ہو کرفوت ہوا تھا، گری کی وجہ سے لاش کوئٹھان کنچنے کا خطرہ تھا بتو ان بیں سے ایک نے دوسرے کود کھے کر کہا کیا آپ نے نبی ناپیم کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو محص پہیٹ کی بیاری بیں جتلا ہو کرمرے اسے قبر میں عذا ب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ الْأَثْثُ

#### حفزت عمارين بإسر خافيؤ كي مرويات

( ١٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَائِتَ هَذَا الْمُمْرَ الَّذِى الْتَيْتُمُوهُ بِرَأْيِكُمْ أَوْ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَّكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ [احرحه ابويعلى (١٦١٦) والطيالسي (١٤٨). قال شعب: اسناده صحبح).

(۱۸۵۰۳) قیس بن عباد نیکٹ کہتے ہیں کہ بل نے حصرت ممارین باسر انگٹناسے پوچھاا سے ایوالیفکان ایہ بتاہیے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑنچکے ہیں ، وو آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی طائع کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طائع ان خصوصیت کے ساتھ الی کوئی وصیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کو زفر مائی ہو۔

( ١٨٥٠ ) حَكَانَنَا يَخْتِى بُنُ آدَمَ حَكَانَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُرَادِئَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَآيُتُنَا نُعَلَّمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰۳) حضرت ممارین یامر خاتئزے مروی ہے کہ جب مشرکین بھاری جو گوئی کرنے لگے تو ہم نے نبی طفیقا ہے اس کی شکایت کی ، نبی طفیقائے فرمایا جیسے دو تمہاری جو بیان کرتے ہیں ،اسی طرح تم مجی ان کی جو بیان کرو، چنانچہ پھرہم نے وہ دقت مجی و یکھا کہ ہم الل مدینہ کی بائدیوں کو وہ اشعار سکھا یا کرتے تھے۔

(م. ۱۸۵۰) حَدَّنَ آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَ آبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِهَةَ الْعَنَزِى قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فِي النَّيْمُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَالْمَدَّ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَالْمَدَّ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَالْمَدَّ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَالْمَدَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَدَّ فِي الْإِبِلِ فَآجُهَنَّ لَكَ مَتَعَكَّتُ تَمَعَّكُ الدَّابَةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَّالِيلِ فَآجُهَنَّ لَكَمَّ مَعْمَلُكُ الدَّبَقُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

عسل کے بغیر نمازنیس پڑھوں کا محضرت محار ڈاٹٹ کئے لئے کیا آپ کو دہ داقعہ یا دئیس ہے جب ایک مرتب میں اور آپ اونؤں کے ایک باڑے میں تنے مرات کو جمعے پر شمل داجب ہو کیا تو میں جانور کی طرح مٹی پرلوٹ بوٹ ہو کیا ، اور جب نی مایشا خدمت میں داہس ہو کی تو میں نے نمی مایشا ہے اس کاذکر کیا اور نی مایشا نے فرمایا کرتمہارے لیے تو تیم می کافی تھا۔

( ١٠٥٠٠) حَدَّلُنَا يَخْتَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّكَ عُقْبَةً بْنُ الْمُغِرَةِ عَنْ جَدِّ آبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِى قَرْنِ فَقُلْتُ أَفَائِلُ مَعَكَ فَآكُونُ مَعَكَ قَالَ قَائِلُ تَحْتَ رَائِةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَائِلَ تَحْتَ رَائِةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠٢)].

(۱۸۵۰۸) حفرت عمار بن باسر منافظ سے مروی ہے کرایک مرتبہ میں اپنا کی خدمت میں حاضر مواجو کہ نماز پڑھ دہے ہے۔ میں نے نبی المنا اس کیا تو آپ کا فیائے نے مجھے جواب مرصت فر مایا۔

( ١٨٥٨ ) حَلَانًا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالًا حَلَّانَا آبَانُ حَلَّانَا قَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى عَنْ

## المن المؤن في المنظم الموقيد المنظم الم

آبِيهِ عَنْ عَمَّادِ بَنِ يَاسِمِ آنَ نَبِيَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُولُسُ إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ التَّيثُم فَقَالَ ضَرْبَةً لِلْكُفَيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيثُم ضَرُبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكُفَيْنِ [صححه ابن حبان (٢٠٢٣). وصححه ابن عزيمة: (٢٦٧) وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٧، الترمذي: ١٤٤)].

(۱۸۵۰۹) حضرت ممار ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پائٹا سے ٹیٹم کے متعلق ہو چھا تو نبی مائٹا نے فر مایا ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے اور ایک ضرب چیرے کے لئے لگائی جائے۔

( .١٥١٠) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَذَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَائِهِ عَنْ تَرْوَانَ بُنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ حَذَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفِئْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَجْدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِئْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَجْدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِئْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَجْدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قَالَ لَهُ لَوْ حَذَلْنَا غَيْرُكَ مَا صَذَقْنَاهُ قَالَ لَا يُؤْمَ يَاحُدُونَ [اعرحه ابويعلى (١٦٥٠).

اسناده ضعيف).

(۱۸۵۱) روان بن ملحان تائذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد علی ہینے ہوئے تھے کہ دھرت تمار بن یاسر تائذہارے

پاس سے گذر ہے، ہم نے ان سے درخواست کی کوئٹوں کے حوالے ہے آپ نے نبی طینا سے اگرکوئی حدیث تی ہے تو وہ ہمیں

بھی ہتا دہنچے ، انہوں نے جواب دیا کہ بیل نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میر سے بعد ایک انسی قوم آسے گی جوافقہ ار

عاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کوئل کرد ہے گی ، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور محض ہم سے بیر صدیث

بیان کرتا تو ہم بھی اس کی تفد میں نہ کرتے ، انہوں نے فرمایا ایسا ہوکرد ہے گا۔

( ١٨٥١) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ بَعْمٍ حَدَّثُنَا عِسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَوْبِدُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمٍ الْمُحَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمٍ أَبِى يَوْبِدَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ بَاسِمٍ قَالَ كُنتُ أَنَا وَعَلِي رَفِيقَنِي فِي غَزُوةٍ ذَاتِ الْعُصَيْرَةِ قَلْمًا نَوْلَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ نِنِي مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَنْنِ لَهُمْ فِي نَعْلِ فَقَالَ لِي عَلِي يَا أَنَا الْيَفْظُانِ هَلَ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوْلَاءِ فَتَنَظُرَ كَنْ يَعْلِ فَقَالَ بِي عَلِي يَا أَنَا الْيَفْظُانِ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوْلَاءِ فَتَنَظُرَ كَنْ عَلَو بَهُ فَتَكُونَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ عَشِينَا النَّوْمُ فَانْطَلْقَتُ أَنَا وَعَلِي فَاصُطْجَعُنَا فِي صَوْدٍ كُنْ النَّعْلِ فِي دَفْقَاءَ مِنْ التَّوَابِ فَيْمَنَا فَوَاللّهِ مَا آهَنَا إِلّا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُحَدِّكًا بِوجْلِهِ مِنْ النَّوْابِ فِي دَفْقَاء فَيَوْمَئِذٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِي عَلَى مَنْ النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِقٌ قَالَ الْحَلْمُ لَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَالِي يَعْنِي لِمُعَتِهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى

(۱۸۵۱) حضرت ممارین یاسر بناتش سروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ وات العشیر ویش میں اور حضرت علی بنتشار فیق سفر ہے،
جب ہی پہلانے ایک مقام پر پڑاؤ والا اور وہاں قیام فر ما یا تو ہم نے بی مدلج کے پچھلوگوں کو دیکھا جوا ہے با عات کے چشموں میں کام کرد ہے تھے ،حضرت علی بنتا ہی ہے کئے گئے اسے ابوالمیقطان! آؤ و ان لوگوں کے پاس چل کرد بچھتے ہیں کہ یہ س طرح کام کرتے ہیں؟ چنا نچے ہم ان کے تر یب چلے صحتے ،تھوڑی دیر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جو کئے آنے گئے چنا نچے ہم والی آگئے اور ایک باغ ہیں مثی کے او پر بی لیٹ مجئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہو کرسوئے کہ پھر نبی طائباتی نے آ کرا تھایا، نبی طائباہ میں اپنے یاؤں ہے بلارہے تھے اور ہم اس مئی میں لت بت ہو چکے تھے۔اس دن نبی طائبائے حضرت علی ٹائٹٹوے فر ایا اے ابوتر اب! کیونکدان پرتر اب (منی ) زیادہ تھی ، پھر نبی طائبائے فر ایا کیا میں تہمیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شقی دوآ دمیوں کے متعلق نہ بٹاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں تہیں یا رسول اللہ! نبی طائبائے فر مایا ایک تو قوم شمود کا وہ مرخ وسپیدآ دمی جس نے نافتہ اللہ کی کوئیس کا فی تھیں اور دوسراوہ آ دی جواسے کی انتہارے سر پرواد کر کے تہماری ڈاڑھی کوخون سے ترکردے گا۔

( ١٥٥١) حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّقَنِي عُبَدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَهُ زَوْجَتُهُ فَانُقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ فَحُسِسَ النَّاسُ انِعَاءً عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُورُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانُولَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ عَلَى رُسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ وَخَصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيْسِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبِطُوا مِنْ التَّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبِطُوا مِنْ التَّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْفُوا مِنْ التُوبُ وَمِنْ بُعُونِ آيْدِيهِمْ إِلَى الْمُسْلِمُونَ مَنْ النَّرَابِ مَنْ النَّرَابِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْلَهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمُ وَالْمُ يَعْمَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلّٰ لَمُهَاوَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَعَالِمْ وَلَا لِمَالِي اللّهِ اللّهِ عَاعِلْمَتُ إِنّا لِمُعْرَافِي اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ لَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَيْكُ لَمُبَاوَكُمُ أَولَ لِلْعَالِمِينَ اللّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۵۱) حضرت قاربن یاسر طائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی افیا نے کسی انٹیز کے ساتھ رات کے آخری جھے ہیں ایک چکہ پڑاؤ کیا، نبی طائبا کی زوج محتر مدحضرت عائشہ بڑا ہا بھی نبی طیبا کے ہمراہ تیں ،ای رات ان کا ہاتھی وانت کا ایک ہار ثوث کر پڑا، لوگ ان کا ہار تاش کرنے کے لئے رک سمتے ، پسلسلہ طلوع فجر تک چال رہا ،اورلوگوں کے پاس پانی بھی تیس تھا ( کہ نماز پڑھ تھیں ) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیتی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھی تازل قرماد یا، چنا نچہ تمام مسلمان نبی طیبا کے ساتھ تیم کرنے کا تھی تازل قرماد یا، چنا نچہ تا مسلمان نبی طیبا کے ساتھ کی تمام اور اپنے چروں اور کسلمان نبی طیبا کے ساتھ کو کرنے ہوئے اور زمین پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھ اٹھائے ، لیمن مٹی تبیس اٹھائی اور اپنے چروں اور کندھوں تک ہاتھ کی ساتھ کی ساتھ

بخدا! مجھےمعلوم ندتھا کہ تو اتن مبارک ہے۔

التَّقَطُانِ فَقَالَ إِنِي الْمَا النَّيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَذَّكِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ تَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسٍ الْخُوَاعِيُّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكْعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ تَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسٍ الْخُوَاعِيُّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكْعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ الْمَسْجِدَ فَرَكُعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْحَقَيْنِ الْحَدِيثَ وَاتَمَّهُمَا قَالَ لُمْ جَلَسَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدْ خَفَّفُتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْهَ فَلَكُو الْحَدِيثَ (انظر: ١٩١٠).
 الْبَقْطَانِ فَقَالَ إِنِي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى فِيهِمَا قَالَ فَذَكُو الْحَدِيثَ (انظر: ١٩١٠).

(۱۸۵۱۳) آبن لاس فزای میشده کیج بین که ایک مرتبه حضرت نمار نگافتا مسجد بن داخل ہوئے اور دو بکی لیکن تکمل رکعتیں پڑھیں،اس کے بعد بیٹے گئے،ہم بھی انٹھ کران کے پاس پہنچ اور بیٹھ گئے،اوران سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے بی دورکھتیں تو بہت بی بکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ بیس نے ان میں شیطان پرسبقت حاصل کی ہے کہ وہ میرے اندر دوخل شہونے یائے۔ پھرانہوں نے تکمل حدیث ذکر کی (جو۱۹۱۰ پراً یاجا ہتی ہے)۔

( ١٨٥١٠) حَدَّثَنَا ٱلسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ آبِي هَاشِمٍ عَنُ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُيْلَ آوُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمْتُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۸۵۱۴) ابومجلز مُعَقَلاً کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممار ڈکاٹٹو نے مختصری نماز پڑھی وان سے کسی نے اس کی دجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہی نائیلا کی نماز سے سر موہمی تفادت نہیں کیا۔

( ١٨٥١٥ ) حَدَّنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ ضَرِيلَتٍ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ صَلَى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً قَالُوجَزَ فِيهَا فَالْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ اللهُ أَيْمٌ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ أَمَا إِنِّى قَذْ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبِ وَقُدْرَيْكَ عَلَى الْحَلْقِ أَخْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَّةَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبِ وَقُدْرَيْكَ عَلَى الْحَلْقِ إِلَى الْحَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْعَيْبِ وَقُدْرَيْكَ عَلَى الْحَلْقِ إِلَى الْحَلْقِ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي خَيْرًا لِي آسُالُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْعَشِي وَالرَّضَة وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَة الْحَقِي إِلَى وَخُهِلِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاتِكَ وَأَعُودُ بِلْكَ مِنْ الْفَصْبِ وَالرَّضَة وَالْمَالِ اللّهُمْ زَيْنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهُ فِي الْمَالِقُ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَةٍ اللّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهُ لِيَيْنَ

(۱۸۵۱) ابومجکو مینید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کار نظافت نے ہمیں بہت مخضر نماز پڑھائی ، لوگوں کواس پر تعجب ہوا تو انہوں نے نرمایا کیا جس نے رکوع وجود کمل نہیں کے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کہ جس نے اس جس ایک وعاء ماگی ہے جو نی طابی انہوں نے درمایا کہ جس نے اس جس ایک وعاء ماگی ہے جو نی طابی نقت سے ، (اور وہ بہب ) اے اللہ! اپنے علم غیب اور تخلوق پر قدرت کی وجہ سے مجصاس وقت تک زندگی عطاء فرما جب تک تیرے علم کے مطابی زندگی جس میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجصے موت سے ہمکنار فرما، جس طام ہروباطن جس تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، تا رافتتی اور رضا مندی جس کھے جس کیے کہ بھکھ تی اور کشاوہ وہ تی جس میں اور تقصان وہ چیز ول سے اور گراہ کن

فَتُول سے آپ کی پناہ میں آ تا ہوں ، اساللہ ایمیں ایمان کی زینت سے مزین فر ااور ہمیں ہدایت یا فتہ اور ہدایت کندہ بنا۔ (۱۸۵۱۱) حَدَّنَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَعْدَ بُنِ عَنْدِ بَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللّهُ يَعْلِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللّهُ يَعْلِي الْقُرَ طِلَى حَدَّقِنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَمَةً اللّهُ يَعْدُونَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفِيقَيْنِ فِى غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَوَدُنَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ وَعَلَى كُنْ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفِيقَيْنِ فِى غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَودُنَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَودُونَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى غَزْوةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَودُونَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى غَزْوةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَودُونَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى غَزْوةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَودُونَا بِوجَالٍ مِنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى نَعْلِ لَهُمْ فَلَدَى مَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بُنِ يُونَسُ [راحع: ١٥٥١].

(۱۸۵۱۷) حدیث نمبر (۱۸۵۱۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٥١٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ بَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ بَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ بَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ بَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِطْرَةُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسُّيِنْشَاقُ وَقَصَّ السَّارِبِ وَالشَّوَاكُ وَتَقْلِيمُ الْكَافْقَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَالِاسْتِيْحَدَادُ وَالِاجْتِمَانُ وَالِانْتِصَاحُ الشَّارِبِ وَالشَّوَاكُ وَتَقْلِيمُ الْكَافْقَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَالِاسْتِيْحَدَادُ وَالِاجْتِمَانُ وَالِانْتِصَاحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْلُولُ وَاللّهُ وَالل

(۱۸۵۱۷) حطرت عمار بن باسر رفائل سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے ارشاد فر مایا مندرجہ ذیل چیزیں امور فطرت میں ہے ہیں کملی کرنا ، تاک میں پانی ڈالناء موجھیں کتر نا ، مسواک کرنا ، ناخن تراشنا ، افکیوں کے پورے دھونا ، بغل کے بال نوچنا ، زیر ناف بال صاف کرنا ، ختند کرنا اور استفجاء کے بعد کیڑے پر پانی کے جمینتے مارنا۔

(۱۸۵۱) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا الْاَعْمَسَ عَنْ شَغِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الله قَالَ لَا وَلُوْ لَمُ مُوسَى يَا أَبُا عَبُدِ الرَّحْعَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَبَيَعُمُ قَالَ لَا وَلُوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَهِراً الْكَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْكَيْدَ فِي سُورَةِ الْمَائِمَةُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَنَمَعُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله لَوْرُحْصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَا وُشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَكَمّنُوا الشَّعِيدَ ثُمَّ يُصَلُّوا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُمُ ذَا لِهَذَا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ الْمُسَعِيدَ فُمْ يُصَلُّوا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُمُ فَا لِهَا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّالِ بِعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَ حَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُولِكُ أَنْ تَقُولَ تَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم فِلْ حَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُولِكُ أَنْ تَقُولَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَم فِلْ حَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُولِكُ أَنْ تَقُولَ وَصَلَى اللهُ عَلَى فَلَا عَمْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَا حَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُولِكُ أَنْ تَقُولَ وَصَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نہ سلے تو پاک مٹی سے تیم کرلؤ' معرت ابن مسعود نگاٹڈ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کواس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سروی میں بھی ٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے لکیس کے ،معرت ابو موئی ٹکاٹڈ نے پوچھا کیا آپ سرف اس میبہ سے بی اے مکروہ سکھتے ہیں؟انہوں نے فرمایا تی ہاں!

حطرت ابوموئی بین نے فرمایا کیا آپ نے حضرت محاد میں کے یہ بات نیس کی کہ ایک مرتبہ نی بین ان بھے کی کام ے بھے کی کام ے بھی کردوران سفر شمل واجب ہو گیا ، جھے یائی نہیں طاقو ہیں ای طرح مٹی ہی نوٹ ہو کیا ہیںے جہ پائے ہوتے ہوئی ، پھر شمی نی الیا کی خدمت ہی حاضر ہوا تو اس واضح کا بھی ذکر کیا ، نی بین الیا کے قرمایا کرتمبارے لیے تو مرف بھی کافی تھا ، بی میں کہ کرنی کی الیا کہ خرمت عبداللہ میں کافی تھا ، بیکہ کرنی الیا کہ خدمت میں مارا ، پھر دولوں ہاتھوں کو ایک دومرے پر طلا اور چرے برس کرلیا ؟ حضرت عبداللہ میں کافر نے خفرت عبداللہ میں کافر کا کیا ہے کہ کرنی کی است برقاعت نیس کی تھی ؟

(١٨٥٨) حَلَثْنَا عَفَّانُ حَلَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَلَّنَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَصُ حَلَّنَا حَفِقَ قَالَ كُنتُ قاعِدًا مَعْ عَبُدِ اللّهِ وَآبِي مُوسَى اللّهُ عَبَّدُ اللّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا مَدُّكُمُ إِذْ بَعَننِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّاكَ فِي إِبِلِ اللّهِ مُوسَى أَمَّا تَذْكُرُ إِذْ لَمَانَ يَكُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهَا وَجَعْتُ إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولِكَ أَنْ تَقُولَ هَكُذَا وَضَرَبَ بِكُفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فُمْ وَسُلُمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولُكَ أَنْ تَقُولَ هَكُذَا وَضَرَبَ بِكُفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فُمْ مَسْتِحَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لا جَرَمَ مَا رَآلَتُ عُمَرَ فَيَعَى مِنْ عَلَيْهِ جَدِيمًا وَمَسَحَ وَجُهَةً مَسْحَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمَ مَا رَآلَتُ عُمَرَ فَيَعَى بِلِكَ فَالَ لَهُ اللّهِ مُوسَى فَكُمُعَ بِهِذِهِ اللّهِ فِي النّبَقِيمِ لَاوْضَكَ آخِدُهُ اللّهِ مَا يَقُولُ وَقَالَ لَوْ رَخْصَا لَهُمْ فِي النّبَعْمِ لَاوْضَكَ آخِدُهُمْ إِنْ يَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جُلْدِهِ أَنْ وَالْعَلَى عَلَى عَلْمَ لَهُ مَلْ مَا لَكُولُ لَوْ مَنْ مَالُولُ اللّهِ مَاللّهُ عَلَى عَلْلُ كَانَ الْأَعْمَلُ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَا يَقُولُ لَوْ وَحَلّى اللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَى عَلْمَ مُنْ عَلَى عَلْمَ مَلْ مَا عَلَى عَلْمَ مُنْ مُنْ عَلَى مَالِي اللّهُ مَا مُولِلُ اللّهِ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلْمَ مُنْ عَلَى عَلْمَ مَلْ مُنْ عَلَى عَلْمَ مَلْ مُنْ عَلَى مُلْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ عَلَى مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ عَلَى مَلْكُولُ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ مَنْ عَلَى مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ عَلَى مَلْهُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَعْمَلُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَلْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ مُعَلّمُ اللّهُ مُنْ مُ

(۱۸۵۹) فقین بھنی کے بیں کہ بی ایک مرتبہ دھنرے ابوموی اشعری پی اور دھنرے عبداللہ بن مسعود واللہ کے ساتھ بیٹا ہوا قاہ دھنرے ابوموی فائن کے بیٹا کے اس ابوم بدائر من ایس کے اور اس بانی نہ طے تو کیاوہ ایک مہینے تک جنبی علی رہے گا۔ اس مینے کم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فر بایا نہیں، خواہ ایک مہینے تک بانی نہ لیے، مہینے تک جنبی علی رہے تھی اللہ تعالی فر باتے بیل کر اس میں اللہ تعالی فر باتے بیل کہ اگر تھی بانی معنود علی تا ہے کہا کہ کہا تھی ہوں کے بعض سے مجم کراؤ ، دھنرے ابن مسعود جائے تھی کہا گاؤنٹ نے بو چھا کیا آ پ مرف اس وجہ سے بی اے کروہ کی تھی جس کا اس وجہ سے بی اس کروہ سے بی اس کروں کے بی انہوں نے فر بایا تی ہاں!

حضرت ابو موئی ناشن نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار ناشنا کی بیہ بات نہیں ہی کہ ایک مرتبہ ہی بایشا نے جھے کی کام
سے بیجا، جھ پر دوران سنر شمل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں طابق میں ای طرح منی میں لوٹ پوٹ ہو کیا جیسے چو پائے ہوتے
ہیں، چھر میں نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس والتے کا بھی ذکر کیا، نبی طابقانے فرمایا کہ تبہارے لیے قو صرف بی کافی تھا،
یہ کہہ کرنی طابقات نے دمین پراپنا ہاتھ مارا، چھر دوتوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملا اور چبرے پڑس کر لیا؟ حضرت عبداللہ جاتئ نے فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عمر شائلا نے حضرت عمار اللہ تا کہ کا بات برقنا حت نہیں کی تھی؟

( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُكِيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ
 إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ لَا نُصَلِّى قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمُ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلُّ وَلَوْ رَخَصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا
 كَانَ إِذَا وَجَدَ آحَدُهُمُ الْبُرُدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي نَهَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَالِنَ قُولُ عَمَّادٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَوَ
 عُمَرَ قَلَعَ بِغُولِ عَمَّادٍ

دعزت عبدالله فالمثن في قرما إكيا آپ كرمعلوم بين كرمعزت عمر فائن في دعزت عمار فائن كى بات پرقناعت بين كائن؟ (١٨٥١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَاهُمْ فَخَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَاعْلَمُ أَنْهَا زَوْجَتُهُ فِي اللَّذَبِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْعَلَاكُمْ لِتَنْبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا [صححه البحارى (٢٧٧٢)].

(۱۸۵۲) ابودائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی ٹائٹڈ نے حضرت عمار ٹائٹڈا ورایام حسن ٹائٹڈ کوکوفہ بھیجا تا کہ وہ انہیں کوج کرنے پر آ مادہ کرسکیں تو حضرت عائشہ صدیقہ ٹائٹ و نیاو آخرت پر آ مادہ کرسکیں تو حضرت عائشہ صدیقہ ٹائٹ و نیاو آخرت میں بھی ہیں ہیں جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ٹائٹ و نیاو آخرت میں بھی ہیں اس آزمائش میں جسما کیا ہے کہتم ان کی بیروی کرتے ہویا حضرت عائشہ ٹائٹ کی۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِلَى أَجْنَبُتُ فَلَمُ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنَّتُ فِي مَرِيَّةٍ فَآجُنَبُنَا فَلَمْ نَجِدُ مَاءً فَآمًا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُوابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْ وَأَنَّ أَنَا فَلَمَ تَعِدُ مَاءً فَآمًا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُوابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْتُ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُونُ لَا قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُونُ لَا لَكُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ فِيهَا وَمُسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ [صحح البحارى (٣٤٣)، وسلم (٢٦٨)، وابن عزيمة (٢٦٨) و ٢٦٨). [انظر: ١٨٥٨ ١٨٥١٨ ١٨٥١)، وابن عزيمة (٢٦٨).

(۱۸۵۲) عبدالرحن بن ابن کہتے ہیں کہ ایک آ دی معزے عرفی گئ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ جھے پڑسل واجب ہوگیا ہے اور جھے پائی نہیں ال رہا؟ معزے عرفی نظار نے فر ما یاتم نماز مت پڑھو، معزے عمار ہوائی کہنے گئے کہ امیر المؤمنین! کیا آپ کو یا ذہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لنگر میں ہے ،ہم دونوں پڑسل واجب ہوگیا اور پانی نہیں ملا، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں خوا میں نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی مینا سے پڑھی جبکہ میں خاص میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی مینا سے اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی طینا نے فرما یا تھ ہارے کیا تای کائی تما، یہ کہ نبی طینا نے زمین پر ہاتھ مارا، پھراس پر چھو تک ماری اور اسے چرے اور ہاتھوں پر چھو تک ماری

( ١٨٥١٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابْزَى عَنْ ابِدِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى عُمَرَ فَلَكُرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ رَزَادَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَكَّ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ آوْ إِلَى الْكُفَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُوْلَيْكَ مَا تَوَكَّيْت

(۱۸۵۲۳) مُخَدِّشة مَديث اللهُ وومرى سند ہے بھى آخر بى حضرت عمر نَثَاثَة كان جواب كے ساتھ منقول ہے كہ كيوں نيں، ہم تہيں اس چيز كے بير وكرتے ہيں جوتم اختيار كراو۔

( ١٨٥٢٠) حَلَّاتَ يَعْلَى بُنُ عُيُهِ حَلَّانَ الْمُعَمَّمُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى فَقَالَ الْمُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ آيُصَلَّى قَالَ لَا قَالَ اللَّمْ مَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّا وِلِعُمْرَ إِنَّ مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يَجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ آيُصَلَّى قَالَ لَا قَالَ اللَّمْ مَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّا وِلِعُمْرَ إِنَّ وَسَلَّمَ بَعُثَنَا أَنَ وَأَنْتَ فَآجُنَبُتُ فَضَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْنَ إِنِّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَّ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا لَوْ رَحَّمُنَا لَهُمْ فِي اللَّهِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لُو رَحَّمُنَا لَهُمْ فِي قَلْمَ تَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لُو رَحَّمُنَا لَهُمْ فِي قَلْمَ عَبِيلِكَ قَالَ فَكُيْفَ تَصَنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لُو رَحَّمُ مَا لَهُمْ فِي قَلْمَ عَبِيلِكَ قَالَ فَكُيْفَ تَصَنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ تَمَسَّحَ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَمَا كُومَهُ إِلَا عَلَى الْعَمَى فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَمَا كُومَهُ إِلَى الْمُعْمِدِ قَالَ الْقُعْمَى فَقُلْتُ لِشَعِيقٍ فَمَا كُومَةُ إِلَّا عَلَى الْفَاعِمِ لِلْهُ الْفَاءَ الْبُولُ وَجَدَ الْمَاءَ الْبُولِ وَمَا كُومَةً وَالْعَمْسُ فَقُلْتُ لِلْمَاءَ الْمُاءَ الْمُواتِ وَجَدَ الْمُواءَ الْهُ وَالْمَاءَ الْفَاءِ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعْمَلُونَ وَعَلَى اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۵۲۴) فقیق مینی کیتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ معزت ابوموی اشعری بی نظاور معزت عبداللہ بن مسعود جی نظرے ساتھ جینا ہوا تھا، معزت ابوموی ٹائٹز کہنے لگے اے ابوعبدالرحنٰ! بیر ہتا ہے کہ اگر کوئی آ دی ناپاک ہوجائے اور اسے پائی نہ ملے تو کیادہ

### 

نماز پڑھے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ایوموی ٹاٹھ نے فرمایا کیا آپ نے حضرت مجار ڈاٹھ کی یہ بات نہیں تی کرایک
مرتبہ نی طبیقائے بھے کی کام سے بھیجا، بھی پر دوران سنر شمل واجب ہوگیا، بھیے پانی نہیں ملاقو ہیں ای طرح مٹی ہیں لوٹ پوٹ
ہو گیا جسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر ہیں نی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نی طبیقائے فرمایا کہ
تہارے لیے تو صرف بھی کافی تھا، یہ کہ کر نی طبیقائے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر ملا اور چہرے
پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ ٹاٹھ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت می طائع نے حضرت محار ڈاٹھ کی بات پر قاعت نہیں گی؟
حضرت ابوموی ڈاٹھ نے فرمایا پھر آبے ہے تیم کا کیا کریں ہے؟ حضرت این مسعود ٹاٹھ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو بیر خصت و سے
دیں تو معمول سردی ہیں بھی وہ تیم کرنے گئیں ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ اللّه بْنِ ثَابِتٍ إِنَّاثُوْ

#### حضرت عبدالله بن ثابت النافظ كي حديث

( ١٨٥٢٥) حَذَقَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْهَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّفْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَابِتٍ قَالَ جَاءً عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِآخِ بِي مِنْ يَنِي قُرَيْطَةً فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ آلَا أَغْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ يَعَالَى رَبًّا ابْنَ قَابِثِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ يَعَالَى رَبًّا ابْنَ قَابِثِ فَقَالَ عُمَرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْمِ لَكُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْمِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَسُرِّى عَنْ النِّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عُنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عُمْدُ وَمِنْ النَّيْقِ فَقَالَ عُمْدُ وَسَلَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَنْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَى مُوسَى ثُمُ النَّهُمِ وَقَوْ كُتُمُونِي لَطَعَلَلُكُمْ إِنَّكُمْ خَطْمَى مِنْ النَّامِينَ فَي فَلَا النَّكُمُ عَلَى وَالْعَرَاقِ وَقَوْ كُتُمُونِي لَطَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَقُولَ عَمْدُ وَمِنَا النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى مِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كُنُوسَى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ كُنُولُولُ عَلَيْ فَلَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلِيقُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّه

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداللہ بن قابت ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مرفاروق ٹائٹڈ، نی طیا کی خدمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! بنوقر ظر میں میراا ہے ایک بھائی پر گذر ہوا، اس نے جھے تو رات کی جامع ہا تی الکھ کر جھے دی جیں، کیا وہ میں آپ کے سامنے بیش کروں؟ اس پر نی طیا کے روے انور کا رنگ بدل گیا، میں نے حضرت عرفی ٹائٹڈ نے کہا کہ آپ بی طیا اے جہرے کوئیس دیکھ رہے؟ حضرت عمر ٹائٹڈ نے یددیکھ کرحرض کیا ہم اللہ کورب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور میر ٹائٹڈ نے یددیکھ کرحرض کیا ہم اللہ کورب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور میر ٹائٹڈ کا کورسول مان کر رامنی ہیں، تو نی طیا کی وہ کیفیت ختم ہوگی، پیرفر مایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر مون کہی زندہ ہوتے اور تم جھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگتے تو تم گراہ ہوجاتے، امتوں ہے تم میرا حصہ ہوا ورانبیا و میں ہے میں تہارا حصہ ہوں۔

# حَدِیبٌ عِیَاحِی بُنِ حِمَّادٍ رِثَاثِنُهُ حضرت عیاض بن حمار دِثاثِنُهُ کی حدیثیں

( ١٨٥٣) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثُنَا حَالِدٌ عَنْ آبِي الْقَلَاءِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنُ آجِيهِ مُطَرِّفٍ عَنُ عِبَاضٍ بُنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ الْتَقَطَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَى عَدْلٍ فُمَّ لَا يَكُنُمُ وَلَا يُعَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ آحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راجع: ١٧٦٢،].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض عاتشہ مردی ہے کہ بن نے تبی طالا کویے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دی کو لگری پڑی ہو لی چیز پائے تو اسے چاہیئے کہ اس پرود عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کوا چھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو و واللہ کا مال ہے، ووجے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَدَّلْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَالَوَانِ [راحع: ١٧٦٢١ ١٧٦٢٥].

(۱۸۵۲۷) حغرت میاض کُنٹائڈے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُانٹونٹی ارشاد فر مایا جب دور آ دمی کا لی گلوج کرتے ہیں تو اس کا گنا ہ آ، غاز کرنے والے پر ہوتا ہے ، اللّا بید کہ مظلوم بھی حدے آ کے بڑھ جائے اور وہ دو فخص جو ایک دوسرے کو کا لیاں دیے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ ہولتے ہیں ۔

( ١٩٥٢٨) حَذَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَذَقَ مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجُلَّ اَمَرَنِي أَنْ أَعَلَمَكُمْ مَا الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجُلَّ اَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُهُ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْنُهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلُكُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْنُهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ عَلَى فَاكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَالًا وَلَالًا وَاللَّهِ عَمْسَةُ الطَّعِيفُ الَذِى لَا زَبْرَ لَهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ فَهُعَ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا وَاللَّهِ مَا عَلَيْنَ هُمْ فِيكُمْ فَهُعَ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا وَالْمَارِ الْمُعَيْفُ اللَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ فَهُ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا إِنَّ لِللْمُ عَلَى مُعَامِ مِنَامِ مَالِكُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُ مَا لَكُولُولُ وَلَالًا وَالْمُلْمَ النَّالِ عَمْسَةً الطَّهِ عِنْ اللَّهِ لَنَ وَلَا لَكُولُ وَلَالًا وَلِيلُ وَلَالًا وَلَالَ وَلَالَ وَلَالُ وَلَالَا وَلَالِ وَلَالَا وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَا وَلَالَ وَلَالَا وَلَالَا وَلَالَالِهُ فَلَا لَهُ لَلْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالُهُ وَلَالِكُونَ الْمُلْفِي فَاللَّالِ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالْمُ اللْفَالُولُولُ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ وَلَالَ مَا لِللْهُ فَلَا لَاللَّهِ فَلَا لَهُ وَلَالِكُولَ وَلَالِكُولُولُولُولُ مِنْ اللْفُولُولُولُ وَلَالَ اللَّهُ مِنْ فَلَا وَلَاللَّهُ عَلَى اللْفَالِقُولُ وَلَالَالِهُ وَلَالِم

(۱۸۵۲۸) حظرت عیاض فائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی عیاب نے خطبددیتے ہوئے ارشاد فرمایا میر سے رب نے بچھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں ، اور تم ان سے ناوا قف ہو، ہی تمہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنانچ میر سے رب فرمایا ہے کہ اس کے اس خواس کے بیر کر وہ اللہ ہے کہ اور آخر فرمایا ہے ، سے پر راوی نے پوری صدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ اللہ جہنم یا رقح طرح کے لوگ ہوں مے ، وہ کر در آوی جس کے پاس مال دردات نہ ہواور وہ تم ہی تا ہے شار ہوتا ہو، جو

الل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو .....

(١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عِيَاضُ بُنُ حِمَّارِ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطُبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ رَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أَعَلَمْكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكُرُ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٦٢٣].

(۱۸۵۲۹) حضرت عیاض بی تشک مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بی ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے دب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں ، اور تم ان سے ناواقف ہو، میں تمہیں وہ یا تیں سکھاؤں ، (چنانچے میرے دب فرمایا ہے کہ ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندول کو ہیدکر دیا ہے ، وہ طلال ہے ، ...... پھرراوی نے بوری حدیث ذکری۔

(١٨٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا فَنَادَةً حَدَّثَنَا الْعُلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ وَحَدَّثَنِى يَزِيدُ الحَو مُطَرِّفٍ قَالَ وَحَدَّثَنِى عُفْنَةً كُلُّ هَوُلَاءِ بَقُولُ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ انَّ عِبَاصَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي خُطْيَهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَهَرَنِي انْ أَعْلَمْكُمْ مَا جَهِلُنُمُ فَذَكُو الْحَدِيثَ وَلَالَ الصَّعِيفُ الَّذِي لَا رَبُولُ لِمُعَرِّفٍ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ آمِنَ الْمَوْلِي هُوَ لَا مَلاَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَى الْمُلَا وَلَا مَالاً قَالَ قَالَ إِمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۸۵۳) حفرت عیاض بڑھ ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی بالیانے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے دب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج ہوا تھی بھونا ہیں بھوراوی نے پوری حدیث ہے کہ اس نے آج ہوا تھی بھونا ہیں بھوراوی نے پوری حدیث اگر کی اور آخریں کہا الل جنت ٹین طرح کے ہوں ہے ، ایک وہ منصف با دشاہ جومد قد وخیرات کرتا ہوا ور نیکل کے کاموں کی توفیق اے کی موں کی ہوئی ہو، وومرا وہ مبر بان آدی جو ہر قربی رشتہ وار اور سلمان کے لئے نرم ول ہو، اور تیسرا وہ فقیر جو سوال کرنے توفیق اے کی موں کی ہو اور قور سوال ہونے ہو ہوال کرنے سے بچا اور خود صد قذ کرے ، اور الل جہنم پائے طرح کے لوگ ہوں ہے ، وہ کمز ورآدی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم شن تابع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت ہی نہ کرتا ہو۔

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَادَهُ عَنْ يَزِيدَ آخِي مُطَرُّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ فَالَ إِنُمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا فَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَى يَغْتَدِى الْمُظُلُّومُ أَوْ مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمُظُلُّومُ إِراحِينَ ١٧٦٢) مَعْرَت مِياضَ ثَمَّةُ تَتَ مروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ فَاقَعُ نِي ارشادِفر ما ياجب دوآ دى گالى گلوچ كرتے مِين تواس كا كناه آغاز كرنے والے يرموتا ہے ، الله يركم ظلوم بحى صدے آكے برُه جائے۔

( ١٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ إراحِي: ١٧٦٢٦ ).

(۱۸۵۳۲) حَفزت عیاضَ ٹائٹزے سروی ہے کہ نبی مائیلائے فر مایا وہ دو مخض جوا یک دوسرے کو گالیاں ویتے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

﴿ ( ١٨٥٣٠ ) حَذَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ سَيِعْتُ خَالِدًا يُحَدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّنْحِيرِ عَنْ عَالِمَ اللّهِ بُنِ الشَّنْحِيرِ عَنْ عِمَادٍ عَنْ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ وَكُو يُعَلِّمُ وَلَا يُعَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقٌ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّهِ وَمَعْدُلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ حَالِدٌ الشَّاكُ وَلَا يَكُتُمْ وَلَا يُعَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَضَاءُ [راحع: ١٧٦٢٠].

(۱۸۵۳۳) حفزت عیاض بنی تنزیب مروی ہے کہ نبی مذہبائے ارشاد فربایا جوآ دی کوئی گری پزی ہوئی چیز پائے تو اسے جا ہے کہ اس پردو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے ،اور اس کی تھیلی اور منہ بند کو انجمی طرح زبن میں محفوظ کر لے، پھراگر اس کا یا لک آ جائے تو اسے مت چھیائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے ،اوراگر اس کا یا لک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے ، وہ جسے جا ہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٧٤) سَمِعْت يَخْيَى بُنَ سَعِيدٍ يَقُولُ مُكَرِّفُ اكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةٌ وَٱبُو الْعَلاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ قَالَ عَبِدَاللَّهِ قَالَ آمِیْ حَدَّثِیهِ آخٌ لِآبِی بَکْرِ بُنِ الْآشُودِ عَنْ يَحْیَی بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِی عَقِيلٍ الدَّوْرَقِیِّ بِهَذَا

(۱۸۵۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی سروی ہے۔

### حَدِيثُ حَنُظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيُدِى مُنْظَدُ

#### حضرت حظله كاتب اسيدى ولأتفظ كي مديث

( ١٨٥٠٥) حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَدَّقَنَا فَعَادَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَوُضُونِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقَّى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (۱۸۵۳۵) حضرت حظلہ جنگفت مروی ہے کہ میں نے نبی میٹھ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض پانچوں نماز وں میں رکوع و بچود، وضواوراوقا میے نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر ہداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللّٰہ کی طرف سے برخق ہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٨٥٣٠ ) حَذَفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَعَادَةً عَنْ حَنُظَلَةُ الْأَسَيْدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَحْمُسِ عَلَى وُضُونِهَا وَمَوَافِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرُّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۷) حفرت حظلہ جُنگذے مروی ہے کہ جل نے نبی پڑھا کو بیارشادفر مایتے ہوئے سنا ہے جو مخف پانچوں نمازوں میں رکوع و بچود ، وضواد راوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداوست کرتا ہے اور لیقین رکھتا ہے کہ بیانڈ کی طرف سے برکت ہیں ، اس پرجہنم کی آگرام کروی جائے گی ۔

#### ثالث مسند الكوفييين

# حَدِيثُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ مَثَاثَةً حضرت نعمان بن بشير طِافِدٌ كى مرويات

( ١٨٥٣٧ ) حَذَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَوَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ الْمُرَّكُ وَمَحَادِمُ اللَّهِ حِمَى فَمَنْ أَرْنَعَ حَوْلَ الْمِعْمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

(۱۸۵۳۷) حضرت نعمان بن بشیر جنگذ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگانگانی نے ارشاد فرمایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں ، جو محض ان متشابہات کو مچھوڑ دے گا وہ حرام کو یا سانی مچھوڑ سکے گا ، اور اللہ کے مراب اس کی جرا گا ہیں ہیں ، اور جو محض جرا گاہ ہے آئں پائل اسپنے جانوروں کو جراتا ہے ، اندیشہوتا ہے کہ دہ کے اگاہ ہی کھس جائے۔

﴿ ١٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْفَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْفَينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْآلِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْآلِينَ يَلُونَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ آيُمَانَهُمْ

(١٨٥٣٨) حضرت تعمان بن بشير ولائن المروى ب كدجناب رسول اللهُ فَالْقَالِم في ارشاد فرما يا بمبترين توك مير الدارة مات ك

ہیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے ،اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی قتم کو ای پر اور کو ای قتم پر سبقت لے جائے گی۔

(١٨٥٧٩) حَدَّنَنَا حَسَنَّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ خَيْنَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بَعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَ اللَّذِينَ يَلُونَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنَّ ثُمَّ يَنْشَأُ الْقُوامُ تَسُيِقُ آيْمَانُهُمْ الْمَانَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ (انظر: ١٨٦٣٨٠١٨٦١).

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر بنائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالین فارشاد فر مایا بہتر بن لوگ میرے زمانے کے بیں ایمکن استان کے بعد والے ، پھران کے بعد والے ، پھران کے بعد والے ، اس کے بعد ایک ایمی قوم آئے گی جن کی تتم گواہی پر اور کواہی تتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥١٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسُوانِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِوٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِهَاجِوٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِنْ النَّمِيبِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْبِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ النَّعْبِ خَمْرًا وَمِنْ النَّامِ وَمِنْ النَّهِ عَلَى النَّعْبَ لِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَمْرًا وَمِنْ النَّامِ وَمِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْعِيمُ اللَّهُ عِلَى النَّعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْمُ

(١٨٥١) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّثَ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يَسُألُ ثَمَّ يَسُألُ ثَمَّى الْجَلَتُ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ آوْ لَمُ يَسُألُ ثُمَّ يَسُألُ ثَمَّى وَكُعَتَيْنِ ثُمْ يَسُألُ حَتَّى الْجَلَتُ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ آوْ يَرُعُمُونَ آنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ إِذَا الْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ ذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَصَعَةً لَهُ إِنضَ وَالِكُ وَلَكُنَا لِللَّهُ مَا عَلْقَانٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَصَّةً فَا إِنضَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُومِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَالَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِهِ الْعَلَامُ ال

(۱۸۵۳۱) حضرت نعمان بڑھنا ہے مروی ہے کہ نبی مینٹا کے دور باسعادت میں ایک مرتب سورج گربمن ہوگیا، نبی مینٹا دورکعت نماز پڑھتے اورلوگوں سے مسورت حال دریافت کرتے ، پھردورکعت بڑھتے اور مسورت حال دریافت کرتے ، جتی کہ سورج مکمل ردشن ہوگیا، نبی مینٹا نے فرمایا زمانتہ جا ہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر جا ندادر سورج میں ہے کی ایک کو کمین لگ جائے تو وہ اہل زمین میں ہے کسی بڑے آدی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے ، حالا نکہ ایسی کوئی یات نہیں ، یہ دونوں تو اللہ کی مخلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی این مخلوق برا بی تی تھی طاہر فرما تا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

( ١٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُشْفِيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرٌّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

(۱۸۵۳۲) حضرت نعمان پھٹھ سے مروی ہے کہ نبی میں نے ارشاد فرمایا دعا میں اصل عبادت ہے، پھر نبی میں انے یہ آیت حلاوت فرمائی'' مجھ سے دعا مما تکو، میں تبہاری دعا وقبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برستے ہیں .....''

( ١٨٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ رَنَحُنُ فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ حَنَّى ظَنَنَا آنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِى السَّمَاءِ شَىٰءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى أَمَرَاءُ يَعَرَبُونَ وَيَظُلِمُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَمَالَآهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَمَالَآهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنْى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَمَالَآهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنْى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ فِي وَالْمَا مِنْهُ اللّهِ وَإِنَّ اللّهِ وَإِنَّ مَنْ مَلَاهِمُ مَا لَكُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِنَّ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْمَعْمُ وَلَهُ إِلّهُ إِلّهُ وَلَا إِلّهَ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلُولُولُكُونَ السَّالِحَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْمَهُمْ وَلَا إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَالِا إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَةً إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

(۱۸۵۳) حضرت نعمان بانخذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نماز عشاء کے بعد معجد ہی جس تھے کہ نبی بینا تشریف لے آئے ، نبی بائنا نے آسان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا ، مجرنظریں جھا لیس ، ہم سمجھے کہ شاید آسان میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے ، نبی بائنا نے فر مایا یا در کھو! میرے بعد ہجھ جھوئے اور خالم حکم ان بھی آسمیں گئے ، جوشش ان کے جھوٹ کو کچ اور ان کے ظلم پر تعاون کرے ، اس کا مجھ سے اور میر ااس سے کوئی تعلق نہیں ، اور جوان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پر تعاون نہ کرے تو وہ مجھ سے ہواں کر جو اور شری اس کے جھوٹ کو بچ اور شال اللہ اور انتہ اکر بی باقی اور شری اس سے ہوں ، یا در کھو! سبحان اللہ ، الحمد للہ ، الا اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ اور اللہ اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور الل

( ١٨٥٤٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ آبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلَّا فَقَالَتُ لَهُ أَوْكُلَّ أَمُّ النَّعْمَانِ آشُهِدُ لِاثِنِي عَلَى هَذَا النُّحُلِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَيْكَ أَشُهُدَ لَهُ أَوْكُلَّ وَلَيْكَ أَعْطَيْتُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ إصححه مسلم (١٦٢٣).

(۱۸۵۳) معرت نعمان بن تو سے کران کے والد نے انہیں کوئی تحد دیا وال سے میری والدہ نے کہا کراس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنالو، میرے والدنبی عیشا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس معالمے کا ذکر کردیا، نبی عیشانے ان سے فرمایا کیاتم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے، جسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں وہ نبی میشانے

اس كاكواه بنے كواجمانيس تجمار

( ١٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُتَّعَمِيْ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِانظر: ١٨٦٢ ع.

(۱۸۵۳۵) حضرت نعمان جھٹنڈ کے مروی کے کہ جناب رسول اللہ تکافیز کے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی می ہے ، کہ اگر انسان کے مرکو تکلیف ہوتی ہے قوسارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥١٦ ) حَذَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَ زُهَيْرٌ حَدَّقَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٌ حَدَّقَنَا النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَاللّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ قَالَ نَبِيْكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ الْوَانِ النَّمْرِ وَالزُّبُدِ

(۱۸۵۳۷) ماک بن حرب بمینی کیتے ہیں کہ میں نے معزرے نعمان بن بشیر عاتیٰ کوکوفہ کے مغیر پریہ کہتے ہوئے سا اللہ کی حم! نبی مایٹا نے تو ایک ایک مبینہ تک بھی ردی مجور سے اپنا پیٹ نہیں مجرا ادرتم لوگ مجود ادر مکھن کے رکھوں پر بی راضی ہوکر نہیں دیتے۔

(١٨٥١٧) حَدَّكَنَا خَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَيعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى قَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَظُلُ يَتَلَوَّى مَا يَشْبَعُ مِنْ اللَّقَلِ إصحمه مسلم (٢٩٧٧)].

(۱۸۵۴۷) ساک بن حرب بکتی کہتے ہیں کہ بٹی نے حصرت نعمان بن بشیر جھٹڑ کوکوفہ کے مغیر پریہ کہتے ہوئے سنا اللہ کا تم ٹی پڑیا نے بعض اوقات ہورا ہورام ہیندروکی مجود سے اپنا پیٹ نہیں ہمرا۔

(١٨٥١٨) حَذَّنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ أَبِى بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحُلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُت مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُت مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُت مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُ بَنِيكَ نَحَلُت مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلُت مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُ نَعِلْكَ نَحُلُق مِثْلَ هَذَا لَا لاَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ

(۱۸۵۴۸) حضرت نعمان التائذ سے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تخدد یا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے نبی میدیم خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطع کا ذکر کر دیا ، نبی ماہیم نے ان سے قرمایا کیاتم نے اپنے سار سے بیٹوں کو بھی ای طرح وے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانیس بتو نبی ماہیم نے قرمایا وائیس چلے جاؤ۔

( ١٨٥٤٩ ) حَلَّقَ الْهُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ حَلَّقَ الْهُو الصَّحَى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ لِمَن بَشِيرٍ يَقُولُ الْطَلَقَ بِي الِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدَّ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسُوْ بَيْنَهُمْ إصحب ابن حبان (۹۸ - ۵) قال الأنبانی: صحبح الاسناد (انسانی: ۲۱/۱ و ۲۶۲) [انفلز: ۱۸۶۰] (۱۸۵۳۹) حفرت نعمان زن شن مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحفہ دیا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے تی پینڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معالمے کا ذکر کر دیا، تی پینڈ نے ان سے قربایا کیا اس کے علاوہ بھی تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے کہاتی ہاں! نی پینڈ نے قربایا پھرسب کو برابر برابردو۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقَالَ لَمَوْمَ لَكُو النَّارَ لَكُو أَنَّ رَجُلًا مُوْصِعَ كَذَا لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ النَّذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُوْصِعَ كَذَا وَكُذَا سَمِعْ صَوْلَةً [صححه ابن حبان (١٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعب: اسناده حسن]. وانظر: ٥٨٥٨٨ ، ١٨٥٨٨ ).

(۱۸۵۰) ماک بھٹے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ٹٹٹڈ کوایک جا دراوڑ سے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی میٹھ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ ٹٹٹٹ فر مارے تھے میں نے تہمیں جنم سے ڈرا دیا ہے، اگر کو کی مختص اتن اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی میٹھ کی آ واز کوئن لیتا۔

(١٨٥٨) حَدَّلُنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كُمَثُلِ قَوْمٍ السَّهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَلَامَ بَعْطُهُمُ اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كُمَثُلِ قَوْمٍ السَّهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْطُهُمُ الْمُلَقِ وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كُمَثُلِ قَوْمٍ السَّهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَشْفَلِهَا يَضْعَدُونَ فَيَسُونَ الْمَاءَ فَلَالَ اللَّهِ مَن الْمُقَلِقَ الْمُلَقِلَقِ اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا عُلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

(۱۸۵۵) حفرت نعمان بن فن ناس مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فائی فیل نے ارشاد قربایا حدود اللہ کو قائم کرنے والے ادراس میں مداہند برستے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو کسی سمندری سفر پر رواند ہو، پھیلوگ نیچلے جھے میں بیٹے جا کی اور پھیلوگ اوپر کے جھے میں بیٹے جا کی اور پھیلوگ اوپر کے جھے میں بیٹے جا کی اور پھیلوگ اوپر کے جھے میں بیٹے جو سے تھوڑا بہت بانی اوپر کے جھے میں بیٹے والے اوپر کی حکم اوپر کا حکم جاتا ہوں جسے دکھی کے اوپر والے کہیں کہ اب ہم تہمیں اوپر نبیل پڑھنے دیں کے ہم ہمیں تکلیف دیتے ہوں بیئے والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کشتی کے بیٹے سوراخ کرکے وہاں سے پانی حاصل کرلیں میں اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ میکڑلیں اورانیس اس سے بازر کھی توسب ہی چی جا کیں میے ورند سب ہی غرق ہوجا کیں گے۔

( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمِ الطَّحَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَجِيهِ عَنِ

النَّعْمَانِ أَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرُشِ لَهُنَّ دَوِيَّ كَذَوِي النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ آلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءً يُذَكُّرُ بِهِ إصححه الحاكم (١/٠٠٥). وقال البوصيري: هذا اسناد صحيح، قال الألباني: صحيح (ابن ماحد: ١٩٨٠)].

(۱۸۵۵) حضرت تعمان بھٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی مایا نے ارشاد فر مایا جولوگ انٹد کے جلال کی وجہ ہے اس کی تبیع وتقبید اور تنجیر وجلیل کے ذریعے اس کا ذکر کرتے میں تو ان کے پیکلمات تبیع حمش کے گرد تھوستے رہے میں اور تھیوں جسی بمنہ منا ہے لگاتی رہتی ہے ، اوروہ ذاکر کا ذکر کرتے رہتے میں ، کیا تم میں ہے کوئی فنص اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے میاں اس کا ذکر کرتی رہے ۔

(۱۸۵۲) حَدَّفَ يَعْلَى آخِرُ لَا آبُو حَبَّانَ عَنِ الشَّعْبِى عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ سَالَتُ أَمِّى آبِى بِعَضَ الْمَوْهِبَةِ لِى فَوَلَتُ يَعْلَى آخُرُ لَا آبُو حَبَّى تَشْهِة رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّ هَذَا النَّهَ رَوَاحَةً زَاوَلَيْنِى عَلَى بَعْضِ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّ هَذَا النَّهَ رَوَاحَةً زَاوَلَيْنِى عَلَى بَعْضِ الْمُوهِبَةِ لَهُ وَإِنِّى قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ آغَجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيرُ اللَّكَ ابْنَ عَيْرُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَشِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى بَعْضِ الْمُوهِبَةِ لَهُ وَإِنِّى قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ آغَجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيرُ اللَّكَ ابْنَ عَيْرُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ قَالَ اللَّهُ ال

ر ۱۵۵۲) صرت ممان عرفت عروی ہے کہ ایک مرت میری والدہ سے مرح الدہ سے بھے وی چیز ہدر ہے لیے ہے کہا ، انہوں نے دہ چیز بحصے ہدکردی ، وہ کہنے گئیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک تم تی میں کوار نہیں منالیتے ، میں اس وقت نوعمرتها ، میرے والد نے بیرا ہاتھ پکڑا ، اور نی میں اگل فدمت میں حاضر ہو مجے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ!

اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس نیچ کوکوئی چیز ہدکردی ، سومی نے کردی ، وہ جا بتی ہے کہ میں آپ کوکوئی چیز ہدکردی ، سومی نے کردی ، وہ جا بتی ہے کہ میں آپ کوکوئی چیز ہدکردی ، سومی نے کردی ، وہ جا بتی ہے کہ میں آپ کی میں اس کے علاوہ بھی تہا راکوئی میٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی بارا نی میں ان نے میں ان کے میں اس کی حال وہ بھی اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نی میں ان نے فر ایا بھے اس پر کواہ نہ بناؤ ، کیونکہ میں ظلم پر کواہ نہیں بن سکیا۔

اس پر کواہ نہ بناؤ ، کیونکہ میں ظلم پر کواہ نہیں بن سکیا۔

( ١٨٥٥٠ ) حَذَّفَ زَيْدُ بْنُ الْمُجْابِ حَدَّلَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّلَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَاثِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْمَآوَّلِ أَنْ الصَّفُوفِ الْأَوْل

(١٨٥٥٣) حضرت تعمال نظف مردى ہے كديس نے تى الله كويدارشادفر اتے ہوئے سنا ہے كداللہ تعالى اوراس ك

فرشتے صف ادل میں شامل ہونے والوں پرصلوٰ قاپڑ ہیتے ہیں ، (اللہ تعالیٰ دعا وقبول فرماتے ہیں ادرفر شتے ان کے لئے رحمت کی دعا ءکرتے ہیں )۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَثَنَا أَبُّوبُ عَنْ آبِي فِلابَةَ عَنِ النَّعْمَانِ أَنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَبَسْالُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَبَسْالُ وَيَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَبَسْالُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَبَسْالُ وَيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى الْكُسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكُسِفُ لِمَوْتِ حَتَّى انْجَلَتُ فَقَالَ إِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ إِذَا انْكُسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكُسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ الْفُطَعَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَى مِ عَظِيمٍ مِنْ الْفُطَعَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَى مِ عَنْ الْفُطَعَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَى مِنْ الْعَنِهِ خَضَعَ لَهُ [صححه ابن حزيعة: (٢٠٤١)، والعاكم (٢/٢٢١). قال الألباني: منكر (ابو داود: ١٩٥١) اسناده ضعيف]. {انظر: ١٨٥٤ ١٨٤٤ ١٩٤].

(۱۸۵۵) حفرت نعمان و النظام مروی ہے کہ نی میتا کے دور باسعادت ہی ایک مرتبہ مورج کرہن ہو گیا ، نی میتادور کعت نماز پڑھتے اور لوگوں سے مورت حال دریافت کرتے ، پھردور کھت پڑھتے اور مورت حال دریافت کرتے ، جی کہ کہ مورج کھل روش ہوگیا ، نی میتا کی ایک کو کہن لگ جائے تو وہ اہل روش ہوگیا ، نی میتا کی ناز بات جائے تو وہ اہل روش ہوگیا ، نی میتا کی کو کہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو کہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ہوئے آ دی کی موت کی وجہ ہے ہوتا ہے ، حالاتکد الی کوئی بات میں ، بیدونوں تو الله کی محلوق میں البتہ جب الله تعالی کوئی بات میں ، بیدونوں تو الله کی محلوق میں البتہ جب الله تعالیٰ الی محلوق پرانی جی فا ہر قرباتا ہے تو وہ اس کے سامنے جمک جاتی ہے۔

( ١٨٥٥٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرٌ بْنُ سَغْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَثَى قَدْ نَحَلْتُ النَّغْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْنًا سَمَّاهُ قَالَ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَآشَهِدْ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ الْيُسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا إِراحِع: ١٨٥٥٣

(۱۸۵۷) حفزت نعمان فی نفت سروی ہے کہ برے والد مجھے کے کرنی ملیٹھ کی خدمت میں حاضرہوئ ،عرض کیا یارسول اللہ! آپاس بات پر گواہ بن جائے کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیز بخش وی، نبی ملیٹھ نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے مارے بیٹوں کو بھی وے ویا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ملیٹھ نے گھرکسی اورکو گواہ بنالو ،تعوزی دیر بعد فرمایا کیا تہمیں یہ بات انہی نہیں گئی کے حسن سلوک میں بیسب تمہارے ساتھ برابرہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، نبی ملیٹھ نے فرمایا کو وہیں ، نبی ملیٹھ نے فرمایا وہ اس طرح تونیس ہوگا۔

( ١٨٥٥٧ ) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ كَتَبَ إِلَىَّ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ آبُو نَوْبَةَ يَعْنِي الْحَلَيِّيَ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَذَّنَنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ سَلّامٍ عَنْ آخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلّامٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلامِ إِلَّا أَنْ أَسُقِى الْمَعَاجُ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعُدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ وَقَالَ آخَرُ الْجَهَادُ فِى سَبِيلِ اللّهِ أَفْصَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَوْجَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَضُوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلّتَتُ الْجُمُعَةَ وَلَكِنْ إِذَا صَلّتَتُ الْجُمُعَةَ وَالْكِنْ إِذَا صَلّتَتُ الْجُمُعَة وَالْكِنْ إِذَا صَلّتَتُ الْجُمُعَة وَالْكِنْ إِذَا صَلّتَ الْجُمُعَة وَالْكِنْ إِذَا صَلّتَكُ الْجُمُعَة وَالْكِنْ إِلَا أَمْنَ اللّهُ اجْعَلْتُهُ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ إِلَى اللّهُ الْجَعَلْمُ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ إِلَا يَعِو الْآيَةِ كُلّهَا إصحاحا سلم (١٨٧٩).

(۱۸۵۵) حضرت نعمان الافتان مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منبر نبوی الله کا جانب بینا ہوا تفاء ایک صاحب کہنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد جھے کوئی پرواوئیس کہ میں کوئی تمل کروں اللہ یہ کہ میں تجاج کرام کو پائی پلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مجد حرام کو آ باد کرتا ہوں البغد ااسلام لانے کے بعد جھے کی تمل کی کوئی پرواوئیس اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو با تیں بیان کی میں ان سب سے افضل جہاد ہے ، حضرت محر جائٹنٹ نے آئیس والے نئے ہوئے فرمایا کر منبر نبوی کے فزو کی نا وازی ہائد نہ کرو، وہ جھے کا دان تھا، نماز کے بعد بھی تی مائٹ کی قدمت عمل حاضر ہوں گا اور اس مسئلے کے متعلق وریافت کروں گا جس بیس تم اختلاف کررہے ہو، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی ''کیاتم حاجیوں کو پائی بلا نا در مجد حرام کوآیا و دہتم کرنا اس شخص کے برابر اقتلاف کررہے ہو، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی'' کیاتم حاجیوں کو پائی بلا نا در مجد حرام کوآیا و دہتم کرنا اس شخص کے برابر اقتلاف کررہے ہو، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی'' کیاتم حاجیوں کو پائی بلا نا در مجد حرام کوآیا و دہتم کرنا اس شخص کے برابر اقتلاف کردہے ہو، اللہ وہ تھی کرنا ان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کی حد کا دن تھی براور ہوم آ خرت پرایمان لاتا ہے۔''

( ١٨٥٥٨ ) حَكَانَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُجَالِدٍ حَكَانَنَا عَامِرٌ فَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَا بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ مَنْ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَهِهَاتٍ لَا يَلُوى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ هِى أَمْ مِنْ الْحَوَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اللَّهَ مَلُولِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَهِهَاتٍ لَا يَلُولِ مَنْ الْتَعَلالِ مَنْ الْحَوَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اللَّهُ مَلُولًا لِللِيلِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَالْحَوَامِ فَمَنْ رَعِي إِلَى جُنْبٍ حِمّى يُوسِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ وَالْمَالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ اللَّهُ مَحَادٍ مُلُولًا وَالْطَرَاءَ المَامِلُ (٢٥)، ومسلم (٩٩ ه ١) وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٥ م ١٠ وقال الترمذي: حسن صحيح إلى المُعْمَالِ فَيْمُ اللَّهُ مَعْلَوْ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

(۱۸۵۸) حضرت تعمان بن بشیر خاتین مردی ہے کہ بس نے اپنے ان کا نوں ہے تبی دلینا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طال
مجی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو پکھ ہے دہ متنا بہات ہیں ، جوشف ان متنا بہات کوچھوڑ دے گا وہ اپنے دین اور عزت کو بچانے گا ، اور جواس کے قریب جائے گا دہ حرام میں جتلا ہوجائے گا ، اور ہر بادشاہ کی جراگاہ ہوتی ہے ، اللہ کے عرات اس کی جراگا ہیں ہیں ، اور جوشف جراگاہ کے آس یاس اپنے جانوروں کو جراتا ہے ، اندیشہ وتا ہے کہ دہ جراگاہ علی تحمل جائے۔

( ١٨٥٨ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أَمِّي آشَهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى ٱلنِّنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَالَتْمِي أَنْ آهَبَ لَهُ مِبَةً فَوَهَبُتُهَا لَهُ فَقَالَتُ الشَّهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُويُدُكَ آلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِنَّ لِئِيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَهُمُ رَاسِحِ: ٣٥٥٥، ١٠.

(۱۸۵۹) حفرت نعمان التائذے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والدے بیجے کوئی چیز ہرکرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز بیجے ہرکر دی، وہ کہنے آئیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نیں ہوسکتی جب تک تم نی میٹھ کو اس پر گواہ نیں بنا
لیتے ، میں اس وقت نوعمرتھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا ،اور نی میٹھ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ،اور عرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت روا حدنے بیجے مطالبہ کیا کہ میں اس منچ کوکوئی چیز ہرکر دی ،سومی نے کر دی ،وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو
اس پر گواہ بناؤں ، نی میٹھ نے فرمایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہا راکوئی میٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نی میٹھ نے ان سے
فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی ای طرح دے دیا ہے ، جیسے اے دیا ہے؟ انہوں نے کہا تیں ،تو نی میٹھ نے فرمایا بھے
اس پر گواہ نہ بناؤ ، کو فکہ میں ظلم پر گواہ نیس بن سکتا۔
اس پر گواہ نہ بناؤ ، کو فکہ میں ظلم پر گواہ نیس بن سکتا۔

( ١٨٥٦٠) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكُوبًا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخُطُبُ بِتُولُ وَالْوَاقِعِ فِيهَا

الْمُعْبُعِهِ إِلَى أُذُنِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَثَلُ الْقَانِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا

الْمُعْدَانَ الْمُدَّمِنَ فِيهَ المُنْفَلِهَا إِذَا السَّنَقُوا الْمُنَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفُنَا فِي نَصِيبَنَا حَرْقًا

الْمُحَانَ اللَّذِينَ فِي السُّفَلِهَا إِذَا السَّنَقُوا الْمُنَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفُنَا فِي نَصِيبَنَا حَرْقًا فَالْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَاقُولُوا فَوْ حَرَفُنَا فِي نَصِيبَنَا خَرْقًا فَاللَّهُ عَلَى الْمُنَاعِلَى الْمُنْعَلِمَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْعَلِمَ الْمُنَاقِلَقِهِ إِذَا السَّنَقُولَ الْمُنَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَاقُولُوا فَوْ حَرَفُنَا فِي الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْعِيمُ الْمُؤْلِعُ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْولِ عَلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعَلِمَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْعَلِمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا كَالُول عَلَى اللَّهُ فَلَا كَالُول عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَ

(۱۸۵۷۱) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَلَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ سَمِغْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِغْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَاتِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۲۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٥٦٢) حَدَّثُنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَالْخُمَّى اصححه البحارى (٢٠١٦)، ومسلم الْجَسَدِ إِللسَّهِرِ وَالْخُمَّى اصححه البحارى (٢٠١٦)، ومسلم النَّخَسَدِ إِلنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَال

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان ڈیٹنز سے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹا کواپنے ان کانوں سے فر ہاتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال پاہمی محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی ہی ہے، کہ اگر اتسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب ہیداری اور بخاری کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٨ ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ انْفَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَوَامَ كَالوَّاعِي يَرْعَي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ انْفَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَوَامَ كَالوَّاعِي يَرْعَي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ انْفَى الْمُؤْمَى الشَّمِ اللَّهِ مَا حَوَّمَ آلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَوَّمَ آلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُصَلِّحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ آلَا وَهِى الْفَلْبُ إِراحِع: ١٥٥٥ م ١١.

(۱۸۵۲) حضرت نعمان بن بشیر رفائق مروی ہے کہ بی نے اپنے ان کا نول ہے تبی پیٹا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ حلال مجھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پچھے ہو و متشابہات ہیں ، جوشنس ان متشابہات کوچھوڑ دے گا و و بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہو وہ متشابہات ہیں ، جوشنس ان متشابہات کوچھوڑ دے گا و و بیا اپنے و بن اور عزت کو بچا لے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا ، اور ہر با دشاہ کی چرا گا ہ ہوتی ہے ، اللہ کے محر مات اس کی چرا گا ہ ہوتی ہو جائے گا ، اور ہر با دشاہ کی چرا گا ہ ہوتی ہو ہائے و بیات ہوتی ہوتا ہے ، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چرا گا ہ گیس جائے ، یا درکھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑ ا ہے اگر وہ تیچ ہوج نے تو سارا جسم بھی جو جائے ، یا درکھو! وہ دل ہے۔ ہوجائے سارا جسم بھر جائے میارا جسم بھر جائے ہیا درکھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكِرِيّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِهِ: ٦٢ د١١ ].

(۱۸۵۱۵) حدیث نمبر (۱۸۵۲۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ لِمِن حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّى بَيْنَ الصَّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْفِدَاعُ أَوْ الرِّمَاحُ

(۱۸۵۱۷) حضرت تعمان بالنیزے مروی ہے کہ نبی ماینا صفول کواس طرح ورست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے۔

( ١٨٥٠٧) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْرَنَا أَبُو بِشُوعَنُ حَبِيبٍ بَنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَافٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّمِهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إصححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ١٦٩) الترمذي: ١٦٥ و ١٦٦١، النساني: ٢٦٤/١). قال شعب: صحبح وهذا اسناد المختلف فيه). إانظر: ١٨٦٠٥.

(۱۸۵۷۷) حفرت نعمان ٹڑگٹا ہے مروی ہے کہ نبی میٹا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، نبی میٹا یہ نماز آینا زمبینہ کی تیسری رات میں سقو ماقمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبُرَنَا سَيَّارٌ وَانْحَبُرُنَا مُغِيرَةُ وَاخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغِيِّى وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ عُلَامًا قَالَ الشَّغْبِيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحُلًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ عُلَامًا قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أَتَى عَمْرَةً بِنِنَ الْقَوْمِ نَحَلَتُ النِّبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّالِيْنِي الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى ع

(۱۸۵۲۸) حضرت تعمان رفیخ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بھری والدہ نے بھرے والدہ ہے جھے کوئی چیز ہیہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے ہیہ کردی، وہ کھنے آئیس کہ عمل اس وقت تک مطمئن ٹیس ہوسکتی جب تک تم نی طیا کو اس پر کواہ ٹیس بنا
لیتے، عمل اس وقت نوعم تھا، میرے والد نے بیرا ہاتھ پکڑا، اور نی طیا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا یارسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ عمل اس بچے کوکوئی چیز ہیہ کردی، سوعی نے کردی، وہ جا آئی ہے کہ عمل آپ کو
اس پر کواہ بناؤس، نی طیا نے فر مایا بھیر اس کی علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی میٹا نے ان سے فر مایا کہا تھے اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی میٹا نے ان سے فر مایا کہا تھے اس کے مارے میٹا ہے تا نہوں نے کہا تیس، بو نبی میٹا نے فر مایا جھے اس بر کواہ نہا تا کہ کوئی میٹا ہے کہا تیس بر کواہ نہیں ، تو نبی میٹا ہے کہا تیں ، تو نبی میٹا ہے کہا تیس بر کواہ نہیا ہے کہا تیس بات کی کواہ نہیں بن سکا۔

( ١٨٥٠٨) حَذَقَنَا إِشْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَذَقَنَا زَكَوِيًّا بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنِ الشَّفْيِى عَنِ النَّفَمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِى مَــَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَثَلُ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ نَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُذَهِنِ فِيهَا مَثَلُ قُوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ قَاصَابَ بَعُضُهُمُ أَعْلَاهًا وَأَصَابَ بَعْضُهُمُ أَشْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا الْذِينَ أَشْفَلَهَا إِذَا اسْتَقُوْا مِنُ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمُ فَآذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خِرَقُنَا فِي نَصِينَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمُ فَآذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خِرَقْنَا فِي نَصِينَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى آصُحَابِنَا فَنُوْ ذِبَهُمْ فَإِنْ تَرَكُو هُمْ وَمَا أَوَادُوا هَلَكُوا وَإِنْ آخَدُوا عَلَى آيْدِيهِمْ نَجُواْ جَمِيعًا إراسي ١٥٥١. (١٨٥٢٩) حفرت نعمان عِيَّةُ عروى ہے كہ جناب رسول الله كَا يَجْ ارشاد فريا عدودالله كوتائم كرنے والے اوراس مى مداہن ہو ہوان كوتائم كرنے والے اوراس مى مداہن ہو ہو الوں كى مثال اس قوم كى ت ہوكى سمندرى ستر پر روائة ہو، كِولوگ نچلے جے میں بینے جائيں اور كولوگ اوپر كے نصے می بینے جائيں ، نچلے جے والے اور پر تا وكر جانے ہوں ، وہاں سے پانى لاتے ہوں جس می سے تعور ابہت پانى اوپر والوں پر بھی كر جاتا ہو ، ہے دالے اور والے كہيں كہ اب ہم تہميں اوپر تبين يز ھے دیں گے ، تم میں تکلیف دیتے ہو ، نے والے اس كا جواب و يم كر تا ہو ، ہو الے اور الحراق كركے دہاں سے پانى عاصل كرليں تكے ، اب اگر اوپر والے ان كا باتھ كار ليس اور انہيں اس سے بازر كھيں تو سب بى بنی جائم ہو جائيں عرب میں میں ہو ہو اس میں جائے ہو كر نہ سب بی فرق ہو جائيں ہے ۔

( .١٥٥٧ ) حَدَّلُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّلُنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّغِيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوَّ تَذَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (راحع: ٦٣ ١٨٥).

(۱۸۵۷) حفرت تعمان بھائن سے مردی ہے کہ ہیں نے نبی پھیا کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے منا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، بعد ردی اور شفقت ہی جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شپ بیداری اور بخاری کا آحساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَلَثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ الطَّخَاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُرَاً فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ آثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن عزيمة (١٨٤٥)]. [انظر: ١٨٦٢٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قبس میکند کیتے ہیں کہ انہوں نے مصرت نعمان بن بشیر جائٹا ہے یو چھا کہ نی ماجھ تما زِ جمعہ میں سورہ جمعہ کے علاد ہاورکون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا سورہ فاشیہ۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّقَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ إراسي: ١٥٥٨ ].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان خاتلات مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کو کی تخذ دیا، پھر میرے والد نبی مینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بر کواہ بننے کے لیے کہانی مینا نے ان سے فرمایا کیاتم نے اپنے سارے بینوں کو بھی وے دیا ہے، حصا ہے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی مینا نے فرمایا اسے والی لے لو۔

( ١٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْمُعْلَى وَهَلْ آثَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ وَإِنْ وَاقَلَى يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قَرَآهُمَا حَدِيعًا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبُ بُنْ سَالِم سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ النظر: النَّعْمَانِ وَكَانَ كَانِبَهُ وَسُمْعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ النظر: النَّعْمَانِ وَكَانَ كَانِبَهُ وَسُمْعَةً مِنْ النَّعْمَانِ النظر: النَّعْمَانِ وَالنَّر النَّعْمَانِ وَالنَّر النَّهُ مَانِ وَهُو سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ النظر: ١٤٤٥ ] واشار ابو حاتم والبحارى الى وهم في اسناده قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٥١٩).

(۱۸۵۷) حضرت نعمان جھڑنے سے مروی ہے کہ نبی میٹا عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے ،اورا گرعید جمعہ کے دن آیج نقی تو دونو ں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یک دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧١) حَدَّقَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنْ أَبِى قَرْوَةَ أَرَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَبِعَهُ مِنَ الشَّغْيِقُ بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَحَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَخَيْبِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَشَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِفْعِ كَانَ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَشُهُهُمَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ نَرُكَ مَا الشَّجَةَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِفْعِ كَانَ لِمَا السُجَاقَ لَهُ أَتُولَكَ وَمَنْ الْجَوَرُا عَلَى مَا شَكَ فِيهِ أَوْهَكَ أَنْ يُواقِعَ الْحَوَامُ وَإِنَّ لِكُلُّ مَلِكٍ حِمْى وَإِنَّ لِكُلُّ مَا لِلَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ لِكُولُ مَلِكُ حِمْى وَإِنَّ لِكُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِي حِمْى وَإِنَّ لِكُلُلُ مَلِكُ حِمْى وَإِنَّ لِكُلُ مَلِكُ حِمْى وَإِنَّ لِكُلُولُ مَا مَعَامِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ إِراحِع: ١٥٥٨.

(۱۸۵۷) حفرت نعمان بن بشیر بن تنزے مردی ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی بیٹا کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے وان دونوں کے درمیان جو بچھ ہے دہ مشاببات ہیں، جو شخص ان متشاببات کو بھوڑ دے گا دوار میں بنتلا ہو جائے گا ،ادر ہر بادشاہ کی چرا گاہ دے گا دوارام میں بنتلا ہو جائے گا ،ادر ہر بادشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے ،اند بیشہوتا ہے کہ بوروں کو چرا تا ہے ،اند بیشہوتا ہے کہ دوج اگاہ میں تھیں ،اور جو شخص چرا گاہ کے آئی پائی اپنے جو نوروں کو چرا تا ہے ،اند بیشہوتا ہے کہ دوج اگاہ میں تھیں جائے گاہ ہے ،اند بیشہوتا ہے کہ دوج اگاہ میں تھیں جائے۔

{ ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصَّفُوفَ كَمَا نُقَامُ الرَّمَاحُ أَوُّ الْقِذَاحُ إِراجِع: ١٨٥٦٦ ).

(۱۸۵۷۵) حفرت نعمان بن وی جروی ہے کہ بی ماہ مفول کواس طرح درست کروائے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے۔ (۱۸۵۷۸) حَدَّفَ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ حَدَّفَ الْآعُمَشُ عَنْ ذَرَّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيوٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِنَادَةُ لُمَّ قَوْاً وَقَالُ رَبُّكُمُ الْدُعُونِي السَّتِعِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُو الْعِنَادَةُ لُمَّ قَوْاً وَقَالُ رَبُّكُمُ الْدُعُونِي السَّتِعِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُو الْعِنَادَةُ لُمَّ قَوْاً وَقَالُ رَبُّكُمُ الْدُعُونِي السَّيْعِ الْكُمْ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكِيرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الدِينَ عَلَى اللَّهُ عَبْدَالرَّخْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيِّ بُنُ مَعْدَانَ الرَّفَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَبْدَالرَّخْمَ فِي يُسَيِّعُ الْكُونُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَادِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِ

علادت فرمانی ''مجھ سے دعاء مانگو، ہی تمہاری دعا وقبول کروں گا، جوبوگ میری عمادت سے تکبر بریتے ہیں ....''

( ١٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى إِنَّ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ الْمُجْمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ فَرُبَّمَا اجْسَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ إانظر: ٩٩ هـ١٨٦٢٢،١٨٦٢ .

(۱۸۵۷) حطرت نعمان جھڑنے مروی ہے کہ نبی ماینا جمعہ بھی سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فریاتے تھے، اور اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) بھی ہی دونوں سورتھی پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٨) حَدَّنَا يَخْتَى عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّنَنِى عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ آجِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِئَى كَدَوِئَ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ الْقَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ إِراحِع: ٢٥٨٥٥).

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ٹاکٹنے مروی ہے کہ ٹی میٹیا نے ارشاد فر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ ہے اس کی تنہیجی وتخمیداور تھبیر وہلیل کے ذریعے اس کاذکر کرتے ہیں تو ان کے پیکمات تنجیع عرش کے گردگھو متے رہے ہیں اور کھیوں جسی بعنہ مناہث ان سے نگلتی رہتی ہے ، اوروہ ذاکر کاذکر کرتے رہے ہیں ، کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے یہاں اس کاذکر کرتی رہے۔

(١٨٥٧٩) حَذَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَائِمَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ بَيْنَ النَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ وَسُلَمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُغُوفَكُمُ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُسُلَمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَ صُغُوفَكُمُ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ (١٢٦). وانظر: ١٨٦٣١].

(١٨٥٤٩) حضرت تعمان جن تفاف جن المراس من المرين المرابي المرابية المرابية على المرابية منول كوورست (سيدها) وكما كرو، ورشان ترتبار ب درميان اختلاف وال وسكا-

١٨٥٨) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ آهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي يَقُولُ إِنَّ آهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ قَلْمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَاوٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُهُ (صححه البحارى (٦٦٥)، ومسلم (٦١٣)، والحاكم أخْمَصِ قَلْمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَاوٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُهُ (صححه البحارى (٦٦٥)، ومسلم (٦١٣)، والحاكم (٤١/٥٠). وانظر: ١٨٦٠٥].

(۱۸۵۸) حضرت نعمان والتخذف ایک مرتبه خطبددی جوئے کہا کہ بی اے بی میدا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تیا مت کے دن سب سے بلکا عذاب اس مخف کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا ہے جا کیں مے اور ان سے اس کا د ماغ کھول

ر با ہوگا۔

( ١٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُأْخَمَشُ عَنْ ذَرٌ عَنْ يُسَيِّعٍ عَنِ النَّغُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا ادْعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمْ (عافر: ٢٦٠ [راحع: ١٨٥٤٢].

(۱۸۵۸۱) حضرت نعمان ﷺ سے مروی ہے کہ نبی پیجائے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی پیجائے یہ آیت تلاوت فرمائی'' مجھ سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعا وقبول کروں گا''

(۱۸۵۸۲) حَدِّثَنَا وَكِنِعٌ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ [داسع: ٥٥٥٥]. (۱۸۵۸۲) حفرت نعمان بن تشاب موق ب كه بي عيده يورج گربن كيموقع پراى طرح نما زيزها في تحى، جيسے تم عام طور يريز هنة بواوراى طرح دكوع بحده كيا تھا۔

( ١٨٥٨٢ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ حَذَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنُ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وصححه مسل (٢٥٨٦) إِ وانظر: ١٨٦٢ ).

(۱۸۵۸۳) حضرت نعمان ڈٹیٹڑ ہے مروی ہے کہ جناب رسول انڈمٹکاٹیٹٹل نے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال جسم کی می ہے ، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے اورا گرتا تکھ میں تکلیف ہوتب بھی سار ہے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بُنِ حُرِيْثٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكُرٍ بَسْنَأَذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِى رَافِعَة صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ بَا ابْنَةَ أَمْ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا اثْرُفَعِينَ صَوْتَلِكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكُو جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ ابُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ ابُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ ابُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا آلَا تَرَيْنَ أَنِّى قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمُّ جَاءَ ابُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا آلَا تَرَيْنَ أَنِي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمُ جَاءَ ابُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا قَالَ قَاذِنَ لَهُ فَدَحَلَ فَقَالَ لَهُ ابُو بَكُو بِالْ اللهِ اللهِ الْمُركَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشَلُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْوَالِ الْأَلِانِي صَعِيف (ابو داود: ١٩٩٥) [ الطر: ١٨٦١١].

( ۱۸۵۸ ) حفرت نعمان مُن تُن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت صدیق اکبر جُنیّز نبی ملیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے گئے، ای دوران حضرت عائشہ صدیقتہ بُنیّن کی اونچی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پہنی ، اجازت ملنے پر جب وہ اندر دافعل ہوئے تو حضرت عائشہ جُنینا کو پکڑ لیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیا تم ہی میں ہے۔ سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ نبی مائوانے ورمیان میں آ کر معزت ما نشہ زیمی کو بیالیا۔

جب حفرت مدیق اکبر ڈٹائڈ داپس چلے مجھے تو نبی طائبا خفرت عائشہ ٹٹائا کو چھیڑتے ہوئے فرمانے لگے دیکھا! میں نے حمہیں اس مخف ہے کس طرح بچایا؟ تعوزی دیر بعد حفرت معدیق اکبر ڈٹائڈ دوبارہ آئے اور اجازت لے کراندر داخل ہوئے تو دیکھنا کہ نبی طینا، حفرت عاکشہ ٹٹائا کو ہسارہ ہیں، حفرت معدیق اکبر ڈٹائڈ نے عرض کیا یارسول اللہ! اپلی صلح میں جھے بھی شامل کر لیجنے جیسے ابلی لڑائی میں شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥) حَدَّقَا وَكِيعٌ حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَطَأَ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَا إِذْشٌ [انظر: ١٨٦١].

(۱۸۵۸۵) حعرت تعمان ٹائٹز ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُنْ الله عَلَم الله مِر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے کو ارک اور جرخطا کا تا دان ہوتا ہے۔

(١٨٥٨٦) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيمٍ قَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ كَانَ يُصَلِّمِهَا مِفْدَارَ مَا يَغِيبُ الْفَمَرُ لِبْلَةَ ثَالِئَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ (راحع: ١٨٥٦٧).

(۱۸۵۸۲) حضرت نعمان ٹائٹز سے مروی ہے کہ نی ہیٹی کی نماز عشا ہ کا دفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جان ہوں، نی میٹی یہ نماز آینا زم بینہ کی تیسری دات میں ستو ما تسر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

(۱۸۵۸) حَدَّثُنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا سَغِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً وَأَبُّو الْعَلَاءِ عَنْ فَنَادَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَجُلَّ آحَلَتُ لَهُ الْوَاتُنَةَ جَارِيَتَهَا فَقَالَ لَأَفْضِينَ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ لَارْجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ الرَّمَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَا أَجُلِدَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَا أَجُلِدَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ لَكُنُ أَحَلَتُهَا لَهُ لَا لَا عَلَى مَوْ جَدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَامُ مِنْ لَكُونُ أَحَلَتُهُ مِاللّةً وَقَالَ البِحَارِى: اللّه اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَضَانُ فَيْهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۵۸) مبیب بن سالم بینی کی بین که ایک مرتبه حضرت نعمان الآفذک پاس ایک آدی کولایا کیا جس کی بیوی نے اپنی بائدی ہے فائدہ اٹھا گا اپنے شو ہر کے لئے حلال کردیا تھا ، انہوں نے فرہایا کہ بیس اس کے متعلق نبی میں ادالا فیصلہ بی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے است سوکوڑ ہے لگا ورا کرا جازت نددی اگراس کی بیوی نے اجازت دی ہوگی تو بیس اے سوکوڑ ہے لگا ورا کرا جازت نددی ہوتو بیس اے دیم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت وے دکمی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ ہے لگا ئے۔ موتو بیس است میں مقد کہ ان بیٹھ کے بین میں کہ بیٹھ کے بیس کے بیٹھ کے بین میں کا کہ بیٹھ کے بیٹھ کے بین میں کہ بیٹھ کے بیٹھ کے

(۱۸۵۸) ساک میشید کہتے ہیں کہ میں نے حصرت نعمان النائز کوایک جاور اوڑ ہے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طیار کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ فائٹ افر مار ہے تھے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے ، اگر کو فی مخص اتن اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی طیار کی آواز کوئن لیزاحتیٰ کہ ان کندھے پر پڑی ہوئی جادر یاؤں پر آگری۔

( ١٨٥٨٩ ) حَلَّقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعُ النَّغُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱنْلَوْتُكُمُ النَّارَ ٱنْلَوْتُكُمُ النَّارَ حَتَى لَوْ كَانَ رَجُلُ كَانَ فِى أَقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ [مكرد ما فبله].

(۱۸۵۸) ماک مینوی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ٹائٹ کوایک جا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی مائٹ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ کا ٹیٹی فر مار ہے تھے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے ،اگرکو کی مخض اتن اتنی مسافت برجوتا تب بھی نبی مائٹ کی آ وازکوئن لیتا۔

( ١٨٥٨ ) حَذَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَالِا عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّبِنَا فِي الصَّفُوفِ حَتَّى كَانَمَا يُحَاذِى بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَزَادَ أَنْ بُكُبُّو رَأَى رَجُّلًا شَاخِصًا صَدُرُهُ فَقَالَ لَنُسُوَّنَ صُفُوفَكُمُ أَوُ لِيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ [صحمه مسلم (٤٣١)]. [انظر: ١٨٦١٨، ١٨٦٢١ - ١٨٦٢٢].

(۱۸۵۹) معزت نعمان خاتئے ہے مروی ہے کہ نی طبیع مغوں کواس طرح درست کرداتے تے جیسے ہماری مغول سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہوں ،ایک مرجب نی طبیع نے جب تجمیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دی کا سینہ با ہر لکا ہوا ہے ، نی طبیع نے فرمایا اپنی مغول کودرست (سیدھا) رکھا کرد ، درنداللہ تہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّلَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌ عَنْ زَائِلَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَةُ حَتَّى يَرُجِعَ مَثَى يَرْجِعُ

( ٧٥٥٨ ) حُكَنَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحْ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ ابُو طَلْحَةَ الْأَنْمَادِئُ الَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْهِرٍ حِمُّضَ قُمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَلَاثٍ وَعِشْرِينَ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّهُلِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَلْلَةَ خَمْسِ رَعِشْرِينَ إِلَى يَصْفِ اللَّهُلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةً سَنْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنْ لَا نُشْرِكَ الْفَلَاحَ قَالَ وَكُنَّا نَدُّعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ قَامًا مَحْنُ فَنَقُولُ لَيْلَةُ السَّعِ وَعِشْرِينَ وَآنَتُمْ نَقُولُونَ لَيْلَةً فَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَاني: ٢٠٣٣)].

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان الگلاایک مرتبہ تعلی کے منبر سے فرمار ہے تھے کہ ہم لوگ نبی الله کے ساتھ ماہ رمضان کی ۲۳ ویں شب کو رات کی پہلی تہائی تک قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کو رات کی پہلی تہائی تک قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کی طافی نے ہم تو سمیتے تھے کہ عشر اُ اخیرہ کی طافی نے ہم تو سمیتے تھے کہ عشر اُ اخیرہ کی ساتویں رات کا وی شب بنی ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ ۲۳ ویں شب ساتویں رات بنی ہے، اب تم بی بتا کہ کون سمیح ہے، کی ساتویں رات بنی ہے، اب تم بی بتا کہ کون سمیح ہے، تم یا ہم؟

( ١٨٥٩٣ ) حَدَّقَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّقَنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبَنَّا أَوْ آهْدَى زِقَاقًا فَهُرَ كَعَدُل رَقَيَةٍ

(۱۸۵۹۳) حعز ت نعمان المنظمة سے مروى ہے كہ على في الله الله كوي فرماتے ہوئے سنا ہے جو مخص كسى كوكو كى مديد مثلاً جا ندى سوناد سے مياكسى كودود حد بالا دے ياكسى كومشكيزه دے دے تو بدا ہے ہے جيے ايك غلام كو آزاد كرنا۔

( ١٨٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِرِ حَدَّثَ الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّهْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِئَ كَالَهَا قِطعُ اللَّيلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصِي وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ الل

(۱۸۵۹۳) حفرت نعمان تنگفتات مروی ہے کہ ہم نے نبی الیا کی ہم نشنی کا شرف حاصل کیا ہے اور نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما ہوں سے جیسے تاریک دات کے جسے ہوتے ہیں ، اس زمانے میں ایک آ دی منح کومسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کومسلمان اور منح کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے وین وا خلاق کو دنیا کے ذرا سے مال و متاع کے عوش بھے دیں ہے۔

حسن کہتے ہیں بخداا ہم ان لوگوں کو دیکھر ہے ہیں ، ان کی شکلیں تو ہیں لیکن عمل نام کوئیں ، جسم تو ہیں لیکن دانا کی کا نام نہیں ہے آگ کے پروانے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جومع وشام دو دو در ہم لے کرخوش ہوجاتے ہیں اور ایک بحری کی تیت

مے موض اپنادین فروخت کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَانَتُ الْمَرَّأَةُ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَانَتُ الْمَرَّأَةُ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقْضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ ضَرَبْتُهُ مِانَةَ سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِي أَخْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع:١٨٥٥٨].

(۱۸۵۹) مبیب بن سالم بھینے کہ بین کہ ایک مرجہ دھڑے نوبان دھڑنے کی بارایک آ دی کولایا کیا جس کی بیوی نے اپنی بادی سے فائدہ اٹھا فال کردیا تھا، انہوں نے فربایا کہ بین ایک تعلق نی پہنا والا فیصلہ بی کردں گا۔ اگراس کی بیوی نے اسے اٹھی بادی کے طال کردیا تھا، انہوں نے فربایا کہ بین اسے سوکوڑے لگا وراگر اجازت نددی بیوتو بیس اسے رجم کردوں گا، (سعلوم بواکراس کی بیوی نے اجازت دے رکی تی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ نے لگائے)۔ بیوتو بیس اسے رجم کردوں گا، (سعلوم بواکراس کی بیوی نے اجازت دے رکی تی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ نے لگائے)۔ النہ بھتان بئن بہنے ہوتو بیس اسے رجم کردوں گا، (سعلوم بواکراس کی بیوی نے اجازت دے رکی تی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ نے لگائے کے اللہ مسلمی الله علیہ وَسَلَم فِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم وَ گان بَشِیرٌ رُجُلًا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم وَ گان بَشِیرٌ رُجُلًا وَسَلّم فِی الْلَهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فِی الْلَهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فِی الْلَهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فِی الْلَهُ عَلَیْه وَسَلّم فِی الْلَهُ اللّم مَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم فِی الْلَهُ اللّم مَلّم اللّم عَلَیْه وَسَلّم فِی الْلَهُ اللّم مَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم فِی الْلَه اللّم ا

(۱۸۵۹۱) حفرت نعمان خافذ ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد ہیں بیٹھے ہوئے تھے، بئیرا پی ا عادیت روک کر رکھتے تھے، ہماری بحل میں ابو نقلبہ حتی بڑاؤ آئے اور کئے گئے کہ اے بشیر بن سعد! کیا امراء کے حوالے ہے آپ کو نجی ماہیا کی حدیث یا د ہے؟ حفرت حذیفہ بڑاؤ آئے کہ بھے نہی مؤیدا کا خطبہ یا د ہے، حضرت ابولقلہ بڑاؤ بھے گئے اور حضرت حذیفہ بڑاؤ کا خطبہ یا د ہے، حضرت ابولقلہ بڑاؤ بھے گئے اور حضرت حذیفہ بڑاؤ کا کہ جتا ہے رسول اللہ کا فیا نے ارشاد فر مایا جب تک اللہ کومنظور ہوگا ، تنہار ہے درمیان نبوت موجود رہے گی ، پھر النہ اس اللہ کا خوا ہے کہ جتا ہے گا تو اٹھائے گا ، پھر طریقتہ نبوت پر گا مزن خلافت ہوگی اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کومنظور ہوگا ، پھر جب تک اللہ کومنظور ہوگا ، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کومنظور ہو

گا ، پھر جب انٹد چاہے گا ہے بھی اٹھالے گا ،اس کے بعدظلم کی تھوست ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا ، پھر جب انڈ چاہے گا واسے بھی اٹھالے گا ، پھر طریقتۂ نبوت پر گا مزن خلافت آجائے گی پھر نبی پایٹا تھا موش ہو گئے۔

راوی صدیت صبیب کہتے ہیں کہ جنب حضرت عمرین عبدالعزیز خلیفہ مقررہوئے تویزید بن تعمان ڈیٹٹوان کے مشیر ہے ، میں نے بزید بن نعمان کو یا دو ہانی کرائے کے لئے خطا میں بیاصدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ جمھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کا شاکھانے والی اور ظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے ، بزید بن تعمان نے میرایہ خطامیر المؤمنین کی خدمت میں ویش کیا جسے بڑھ کروہ بہت مسروراور خوش ہوئے۔

(١٨٥٩٧) حَذَّتُنَا يُونُسُ حَذَّتُنَا لَبُثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَائِيِّ أَنَّهُ حَذَّلَهُ أَنَّ السَّوِئَ بْنِ الْمِي حَبِيبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَائِيِّ أَنَّهُ حَذَّلَهُ أَنَّ الشَّغِينَ حَدَّلَهُ أَنَّ الشَّغِينَ حَدَّلًا وَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ كُولُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ كُلُ مُسْكِورٍ (قال النرمذي: غريب، وفال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧٦ و ٢٦٧٧، ابن ماحة: وآن النَّهَى عَنْ كُلُّ مُسْكِورٍ (قال النرمذي: غريب، وفال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٧٧ و ٢٦٧٧، ابن ماحة: ١٨٧٥ و ١٨٧٧)]. [راجع: ١٨٥٠].

(۱۸۵۹۷) حصرت نعمان ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا شراب مشمش کی بھی بنتی ہے، مجور کی بھی ، گندم کی بھی ، جو کی مجی اورشہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

(١٨٥٩٨) حَلَّنَا حَسَنٌ وَبَهُزُ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرَّبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلُّ بِأَرْضِ نَتُوفَةٍ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَطُ فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا مَوْ يَهِ إِنَّا قَالَ فَلَمْ يَرَهُا فَلَمْ يَرَهَا فَلَمْ يَرَقًا فَلَمْ يَرَقًا فَلَهُ مِنْ اللّهِ بِتَوْبَهِ عَلَيْهِ وَلَا قَلَمْ يَوْفَقِهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [احرحه الدارمي (٢٧٣١) بَهُوْ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَالَ مَن وَفَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [اخرحه الدارمي (١٨٣١) والطيالسي (١٩٤٤). فال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد اعتلف في رفعه ووقفه]. [انظر: ٢٩٦١].

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان کانڈے غالبا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کسی جنگل کے داستے سفر پر دوانہ جوارا سے بی وہ ایک درخت کے بیچے قبلولد کرے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دمی جب سوکرا شے تو اے اپنی سواری نظر ندآئے ، پھر دوسرے نبلے پر چڑھے لیکن سواری تو اے اپنی سواری نظر ندآئے ، پھر دوسرے نبلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ندآئے ، پھر دوسرے نبلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ندآئے ، پھر چیچے مزکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جواچی لگام تھسیتی چلی جاری ہو، تو وہ کشناخوش ہوگا، لیکن اس کی بیخوش اور کی بیٹر واللہ کے سامنے تو بھرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٥٩٩ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ حَلَّانَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمِهَدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آثَاكَ حَدِيثُ الْهَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأُ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَان فِي يَوْمٍ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن حزيمة: (١٤٦٣) وابن حبان (٢٨٢١)]. [راحع: ١٨٥٧].

(۱۸۵۹۹) حضرت نعمان ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی طائع عیدین اور جعہ ٹیں سورۃ اعلیٰ اورسورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے ،اور اگر عید جعہ کے دن آ جاتی تو دونو ل نماز ول (عیداور جعہ) ٹیں بھی دونو ل سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠٠) حَدَّنَنَا سُفْهَانُ حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْيِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ آمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِى آبِى عُكَامًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِأُشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلُّ وَلَذِكَ نَحَلُتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ [راحع: ٢٥٥٥].

(۱۸۷۰) حضرت نعمان جن شروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھرمیرے والد نبی عید کا خدمت جس حاضر ہوئے اور انہیں اس پر کواہ بننے کے لیے کہانبی عید ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی مایوا نے فر مایا جس تکلم پر کواونیس بن سکتا۔

١ (١٨٦.١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا مُجَائِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ اكْلُ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (راحع: ١٨٥٥١).

(۱۸۷۰۱) حضرت تعمان بڑھڑ کے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذد یا، پھرمیرے والد نبی مؤید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر کواہ بننے کے لیے کہا نبی مؤید نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ماید نے فر مایا میں ظلم پر کواہ نہیں بن سکتا۔

(١٨٦.٢) حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّنَنَا الشَّغْيِقُ سَمِعَةً مِنَ النَّعْمَانِ لَيْ بَشِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنَنْتُ آنَ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ بَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُصْعَةً إِذَا سَلِمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُصْعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَمَعَ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِو الْجَسَدِ وَفَسَدَ آلَا وَهِي الْفَلْبُ (راحع: ١٥٥٨) وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِو الْجَسَدِ وَفَسَدَ آلَا وَهِي الْفَلْبُ (راحع: ١٥٥٨) وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِو الْجَسَدِ وَفَسَدَ آلَا وَهِي الْقَلْبُ (راحع: ١٥٥٨) وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِو الْجَسَدِ وَفَسَدَ آلَا وَهِي الْقَلْبُ (راحع: ١٥٥٨) وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِو الْجَسَدِ وَفَسَدَ آلَا وَهِي الْقَلْبُ (راحع: ١٨٥٠١) ومَحْتُ سَلِمَ سَائِهُ الْعَرْدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَالَ الْعَرْدُونِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ الْعَنْعُ الْعَلْمُ وَلَيْهِ الْعَرْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَلَاللَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا سَعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

(١٨٦.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ آخَبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ وَهُوَ

يَخُطُّبُ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ آهُوَنَ آهُلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوَجُلُّ يُوضَعُ فِي آخْمَصِ فَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ [راسع: ١٨٥٨٠].

(۱۸۲۰۳) حضرت تعمان المنتخذ في ايك مرتبه خطيد ديت جوئ كها كديش في بايده كوية مات جوئ سنا ب قيامت كدر الم ١٨٢٠) حضرت نعمان المنتخص كوبوگا جس كے پاؤں بس آگ كر تے جوتے پہنا ئے جاكيں معاوران سے اس كاد مانخ كمول رہا ہوگا۔

( ١٨٦٠٤) حَذَّلْنَا رَوْحٌ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَحْرَمِيَّ عَنُ أَبِي قِلَابَةً عَنُ أَبِي الْمَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَنْ أَبِي الْمَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَبَ كُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَ

(۱۸۶۰) حضرت نعمان نگٹفت مردی ہے کہ نبی اکرم کا فیکا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے زین وآسان کی تخلیق ہے دو ہزار سال قبل کتاب لکے دی تھی اوراس میں ہے دوآ بیتی نازل کر کے ان سے سور وَ بقر و کا نفتہ اُم فر ماویا ، لبندا جس کھر میں تین را توں تک سور وَ بقر وکی آخری دوآ بیتیں بڑھی جا کمیں گی وشیطان اس کھر کے قریب نہیں آسکے گا۔

(١٨٦٠) حَدَّلُنَا عَفَانُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّلُنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ صَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآغُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَهَا لِسُقُوطِ الْفَمَرِ لِثَالِثَةٍ [راحع: ١٨٥٨١].

(۱۸۷۰۵) حضرت نعمان ٹائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی مائٹا کی نمازعشا وکا دقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جا نتا ہوں ، نبی مائٹا بیرنماز آ غازم ہینہ کی تیسری رات میں سقو ماتمر کے بعد بڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٦٠٦) حَذَّقَنَا يُونُسُ وَسُرَيُجٌ فَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِينِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلٍ الْجَسَدِ إِذَا الِمَ بَعُضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۷۰۷) حضرت نعمان نظفت مروی ہے کہ جناب رسول الله تلکی کے ارشاد فر مایا مؤسن کی مثال جسم کی ہے ہے کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦.٧ ) حَذَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَهُ حَذَّقِنِى عَبُدُّ الطَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهُمَّا يَقُولُ حَذَّقِنِى النَّعْمَانُ أَنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّفِيمَ فَقَالَ إِنَّ قَلَاقَةً

كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَّعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ فَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكَرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَلْدُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَالَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَوْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِالْجُرِ مَعْلُومٍ لَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَوْتُهُ بِشَطْرِ ٱصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَىَّ فِي الزَّمَامِ أَنْ لَا أَنْفِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ ٱتَّعُطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلُ إِلَّا يَصُفَ نَهَارٍ فَقُلْتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمْ ٱبْخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرُطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي آخُكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَوَلَا ٱجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّةً فِي جَانِبٍ مِنْ الْيَهْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَوَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌّ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَفَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي يَعْدَ حِينِ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَغْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ ٱبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَّضَنَّهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَى فَأَعْطِنِي حَفَّى قَالَ وَاللَّهِ لَا أَسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ يُوَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَٱبْعَرُوا قَالَ الْمَاخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضُلَّ فَأَصَابَتُ النَّاسَ شِذَةً فَجَاتَتْنِي الْمَرَّأَةُ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُولًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَآلِتُ عَلَيَّ فَلَعَبَتُ ثُمَّ رَجَعَتُ فَلَاَّكِنِي بِاللَّهِ فَآلِيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ لَابَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَّرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَآغْنِي عِبَالَكِ هُرَجَعَتْ إِلَىّٰ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَىّٰ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكُشَّفُتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِى فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأَنُكِ فَالَثْ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشَّدَّةِ وَلَمُ آخَفُهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَوَكَّتُهَا وَأَغْطَيْتُهَا مَا يَبِعِقُ عَلَىَّ بِمَا تَكَشَّفُتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْمَاحَرُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَوَّةً كَانَ لِي أَبُوَان شَيْخَان كَبِيرَان وَكَانَتُ لِي غَنَمْ لَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُوَى وَٱسْفِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمُ الْرَحْ حَتَّى الْمُسَيْثُ فَأَتَيْتُ الْفِلِي وَأَخَذْتُ مِخْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنِّيي فَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى ٱبُوَى فَوَجَدْتُهُمَا فَدُنَامًا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَىَّ أَنْ ٱتُوكَ غَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِى حَتَّى أَيْفَظَهُمَا الصُّبُّحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ التُّهُمَانُ لَكَانَى أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (١٨٦٠٥) حفرت تعمان بن بشير التُنذ ب روايت ب كمحضور اقدى فَالْفَا الله المار الدي المرايا كزشته زمان بي غين آوي جارب ہے راستہ میں بارش شروع ہوگئی یہ تینوں بہاڑ کے ایک غار میں پناہ کزین ہوئے ،اوپر سے ایک پھر آ کر درواز و پر کرااور غار کا ورواز ہ بند ہو گیا ، بدلوگ آپی میں ایک دوسرے سے کہنے گئے خدا کی تئم! تمہاری یہاں سے رہائی بغیر بچائی کے اظہار کے نہیں ہوسکتی لہذا جس مختص نے اپنی وانست میں جوکوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خدا سے دیا کرے۔

مشورہ فے ہونے کے بعد ایک فض بولا میں نے ایک مرتبدا یک بھی ، یہرے یہاں پکھ مردورکام کررہ ہے ،

میں نے ان میں ہے ہرایک کو مضرہ مردوری پر دکھا ہوا تھا ، ایک دن ایک مردورنصف النہار کے وقت بیرے پاس آیا ، میں نے اسے اس مردوری پر دکھایا جس پرضج ہے کام کرنے والوں کور کھا تھا ، چنا نچہ وہ دور ہے مردوروں کی طرح باتی دن کام کرتا رہا ، جب مردوری دینے کا وقت آیا تو ان میں ہے ایک آ دمی کہنے لگا کہ اس نے مردوری تو نصف النہار ہے کی ہے اور آ ب اسے ایک آ دمی کہنے لگا کہ اس نے مردوری تو نصف النہار ہے کی ہے اور آ ب اسے ایک آ دمی کہنے لگا کہ اس نے میں نے تبار ہے تو میں تو کوئی کی اس نے اسے ایک آتھ کے بغدے! میں نے تبار ہے تو میں تو کوئی کی نہیں کی ، آگے یہ میرا مال ہے ، میں جو چا یوں فیصلہ کروں ، اس پروہ تا رائس ہو کیا اور اپنی مردوری کی چھوڑ کر چلا گیا ، میں نے اس کا حق الفیا کی بیٹر میں اسے ایک گائے گذری ، میں نے ان چیوں سے گائے کا ذری ، میں نے ان چیوں سے گائے کا ذری ، میں نے ان چیوں سے گائے کا ذری ، میں نے ان چیوں سے گائے کا ذری ، میں نے ان چیوں سے گائے کا بیٹر یہ اور وہ وہنے کی اپنی خودوری کی گئی ہوا ہو کی نے کا میر سے باس آیا ، میں ان کی بیر سے باس آیا ، میں نے دور سے بیر سے باس آیا ، میں نے کہا ہے گائے کی سے بروے کی نے تیل سے جا ، النی اگر تیری دانست میں میں نے بیٹول صرف میں میں نے بیٹول صرف میں نے بواب میں کی دیا کی برکت سے پھر کی دانست میں میں نے بیٹول صرف تیرے خوف سے کہا ہے تو جس سے بیم میں بیاس تی کی دعا کی برکت سے پھر کی قدر کھل گیا۔

دوسرافخض بولا البی ! تو واقف ہے کہ ایک مورت جو میری نظر میں سب نیادہ مجبوب تمی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چائی لیکن اس نے بغیر سودینار لیے (وصل سے ) اٹکار کردیا ، میں نے کوشش کر کے سودینار حاصل کے اور جب وہ میرے تبضہ میں آ مجے تو میں نے لے جا کراس کو دے دیے ، اس نے اپ نفس کو میرے تبضہ میں دے دیا ، جب میں اس کی ٹاگوں کے درمیان جیٹھا تو وہ کہنے تکی خدا کا خوف کر اور بغیر می کے جہر نہ تو ٹر ، میں تو فوراً اٹھے کھڑا ہوا اور سودینار بھی چھوڑ دسیئے ، البی ! اگر میرا پر شعل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ معیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید ہمت کیا اور وہ یا ہر ک چزیں دیکھنے گئے۔

تیر افض کینے لگا الی ! تو واقف ہے کہ میرے والدین بہت ہوڑھے تنے ، شی ان کوروز اندشام کو اپنی بحر ہوں کا دورہ ا (ووھ کر) ویا کرتا تھا، ایک روز بھے (جنگل ہے آئے میں) ویر ہوگئی ، جس وقت میں آیا تو وہ سو چکے تھے اور میری بیوی بچے بھوک کی وجہ ہے تا رہے تھے ، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ ند پی لیتے تھے میں ان کو نہ بیاتا تھا (اس لئے بواجران ہوا) نہ تو ان کو بیدار کرتا مناسب معلوم ہوا نہ ہوا کہ ان کو ایسے تی جھوڑ دول کہ ( نہ کھانے ہے ) ان کو در ہوجائے ، اور می تک میں ان کی (آئل کھی کے ) انتظار میں ( کھڑا) رہا، الی ! اگر تیری دانست میں میرا بیغل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کورور فرما وے ، فور آچر کھل کیا اور آسان ان کونظر آئے دگا اور وہ با ہرنگل آئے۔ ( ١٨٦.٨) حَدَّثُنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِى فَرُوَةً عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَلَالٌ بَيْنٌ وَحَرَامٌ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَيِهَةٌ فَمَنْ فَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ أَوْ الْمَارِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَالٌ بَيْنٌ وَحَرَامٌ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَيِهَةٌ فَمَنْ فَرَكَ مَا اشْتَبَانَ وَمَنْ يَرْقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِي فَهُو لِلمَّا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِي فَلَا اللَّهُ عَلَى مَا شَلَكَ أَوْضَكَ أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِي فَلَكُ أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِي فَلَا أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِي يُوسِلُكُ أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُقِعُ خَوْلَ الْحِمْمِي الْفَالِمُ اللّهُ مِنْ الْفِيمُ لِلْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَمَنْ يَرْقُوعُ أَلَى مَا شَلَكُ أَوْضَكَ أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُقُوعُ خَوْلَ الْحِمْوقِ لَى السَّعْبُونَ وَمَنْ يَرَاقِعُ مَا السَّيْبَ لَلْ اللّهُ مِسْلُولُ الْوَافِعَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا شَلْكُ أَلُونَا فِعَ مَنْ السَّهُ اللّهُ وَمَنْ يَالْ فَعَلَى مَا شَلْكُ أَوْشُكُ أَنْ يُوافِعَ مَا السَّتَكِانَ وَمَنْ يَرْقِعُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُوافِعَةُ (راحِع: ١٨٥٥ مَلِكُ أَنْ يُوافِعُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى مَا مُلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۷۸) حفرت نعمان بن بشیر بنگذت مردی ہے کہ جناب رسول الله فائیڈنے ارشاد فر بایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متنا بہات ہیں، جو مخفس ان متنا بہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو ہا سانی چھوڑ سکے گا ،اور جو مخص متنا بہات میں پڑجائے گا ، چھروہ واضح حرام چیزوں پر بھی جرائت کرنے گئے گا ،اور جو مخص چرا گاہ کے آس پاس اینے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چرا گاہ میں کھس جائے۔

(١٨٦.٩) حَدَّثُنَا سُرِيجٌ بُنُ النَّهُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَظَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ
بُنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
إِنَّالَ الْأَلِبَانِي: صحيح (ابوداود: ٢٥٢٤، ١٩٥١، النساني: ٢٦٢/٦). فال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٢٦٢/١، ١٨٦١،

(۱۸۷۰۹) حضرت نعمان بن بشیر فائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول القد ٹائنٹائے کے ارشاوفر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

( ١٨٦١ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّانِي الْقَوَارِيرِئُ وَالْمُقَلَعِيُّ قَالَا حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَطَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلِّبِ بْنِ آبِي صُفُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْلِلُوا بَيْنَ ٱلْمَائِكُمْ

(۱۸۲۱۰) حفرت نعمان بن بثیر ٹاٹٹڈے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کُاٹٹیڈ نے ارشاد قر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

( ١٨٦١) حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا بُونُسُ حَدَّنَا الْمِيوَارُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِبًا رَهِى تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِى وَمِثْمَى مَرَّتَشِ أَوْ لَلَاثًا فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو فَدَخَلَ فَآهُوَى إِلَيْهَا فَقَالَ يَا بِنْتَ فَلَانَةَ آلَا أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْقَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٥٨٤].

(۱۸ ۲۱۱) معزت نعمان بھٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معزیت صدیق اکبر ٹھٹنا نی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراندر آنے کی اجازت طلب کرنے گے،اس دوران معزت عائشہ صدیقہ ٹھٹنا کی او نجی ہوتی ہوئی آ واز ان کے کانوں میں پیٹی ،وہ کہدری تھیں بخدامیں جانتی ہوں کہ آپ کو جھو ہے اور میرے والدے زیاد وعلی ہے مجت ہے ، اجازت ملنے پر جب و وائدر داخل ہوئے تو معفرت عائشہ نگافا کو مکڑ لیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیاتم نبی طیّاا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ ( نبی میّیا نے ورمیان میں آ کرمعفرت عائشہ نگافا کو بچالیا )۔

( ١٨٦١ ) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدُّنَنَا حَمَّادُ بُنُّ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بُنِ الْمُفَصَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمُ (راحع: ١٨٦١٩).

(۱۸۶۱) حضرت نعمان بن بشیر مختلفہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فَاقْتِیْج نے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرد۔

(۱۸۱۸) حَدَّتُنَا أَحْمَدُ أَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَعْنِي الْحَرَّانِيَّ قَالَ حَدَّتُنَا شَوِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيهٍ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَهُ أَشَدُّ قَرَحًا بِنَوْ يَهِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَلَاقٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاشْرَفَ فَلَمْ يَحِدُ وَاحِلَتَهُ فَاتَى شَرَقًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاشُوفَ فَلَمْ يَوَ شَيْنًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللَّهِ عَنْدَ فِي عَلَيْهِ فَاشُوفَ فَلَمْ يَوَ شَيْنًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللَّهِ عَنْدَ فِيهِ فَاكُونُ فِيهِ حَتَّى المُوتَ قَالَ شَيْعَةً فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَاكُونُ فِيهِ حَتَّى المُوتَ قَالَ فَلَهُ عَرَّوَجَلَّ أَشَلُهُ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَلَا بِوَاحِلَتِهِ المَعْرَا وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَرَّوْجَلُّ أَشَلُهُ فَرَحًا بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَلَا بِوَاحِلَتِهِ المَعْرَا وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَرَّوْجَلُّ أَشَلُهُ فَرَحًا بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَلَا بِوَاحِلَتِهِ المَعْرَا وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَرَّوْجَلُّ أَشَلُهُ فَرَحًا بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَلَا بِوَاحِلَتِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوجَلُ اللَّهُ فَرَحًا بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَلَا بِواحِلَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَرَّالِهُ وَالْمَ مَعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ١٨٦١٤) حَدَّثُنَا ٱلْحَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَازِبٍ قَالَ دَحَلُنَا عَلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِى شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ حَطَا إِلَّا السَّيْفَ وَفِى كُلِّ حَطَرٍ آوُشُ إِرَاحِع: ٥٨٥٨].

(۱۸۲۱۳) حعرت نعمان پڑٹنڈ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلَّافِیْم نے فرمایا ہر چیز کی ایک خطا ہوئی ہے سوائے کلوار کے اور ہرخطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَنَادَةً حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ عُرَفُطَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَائِمٍ عَنِ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَؤُ قُرُفُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْوَأَتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِئَ فَقَالَ لَآفُضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدُنْكَ مِانَةً وَإِنْ لَمُ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ رَكَانَتُ قَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِانَةً (راحع: ١٨٥٨٨).

(۱۸ ۱۱۵) حبیب بن سالم مینو کتے جی کدا یک مرتبہ مطرت نعمان نظفتہ کے پاس ایک آدی کو لایا گیا ''جس کا نام عبدالرحمٰن بن حین نعما'' جس کی بیوی نے اپنی یا ندی سے فائدہ افغانا اپنے شو ہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فر مایا کہ جس اس کے متعلق تی مین الدی کردن گا، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی با ندی سے فائدہ افغانے کی اجازت دی ہوگی تو جس اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگراجازت ندی ہوتو جس اسے رہم کردوں گا ہمعلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکمی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے گائے۔

( ۱۸۶۱۶ ) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَقُولُ وَأَخْتَرَنَا فَحَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (۱۸۲۱۲) گذشت مدیث اس دوسری سندست محی مردی ہے۔

(۱۸۲۱۷) حبیب بن سالم نینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت تعمان بھٹونے پاس ایک آدمی کولایا کیا "جس کا نام عبدالرحمٰن بن حین تھا''جس کی بیوی نے اپنی با ندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کردیا تھا ، انہوں نے قربایا کہ ہیں اس کے متعلق نبی پائٹا اوالا فیصلہ بی کروں گا ، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی با ندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہی اسے سو کوڑے لگاؤں گا اور اگرا جازت نددی ہوتو ہیں اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

(١٨٦٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَا قَدُ آخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمْنَاهُ الْخَبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجُهِهِ فَإِذَا رَجُلَّ مُنْتَيِدٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمُ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (راحع: ٩٠ ١٨٥).

(١٨٢١٨) حفرت نعمان التائزے مروی ہے کہ نی ملیا مقوں کواس طرح درست کرداتے تے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے،

ایک مرتبہ نبی طبیعات جب تجمیر کہنے کا ارا دہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہر نکلا ہوا ہے، نبی طبیعا نے فر مایا اپنی صفوں کو درست (سیدها) رکھا کرو، ورندائشہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْخَمَةً عَنِ النَّهُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي آنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْذِينَ عَلَيْهِ ثَمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَنْ فِيهِ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ وَالْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ إِراسِعِ: ٢٩٥٩١ ).

(۱۸ ۱۱۹) حضرت نعمان بن بشیر نگافتاہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فکا تینا نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے جیں پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد والے ،اس کے بعد ایک الی قوم آئے گی جن کی تتم کوای پر اور گوای تتم پر سبقت لے جائے گی۔

المستخدى عَن النَّهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْنِى وَزَكْرِبًا عَنِ الشَّعْنِى عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَةَ وَفِطْرِ عَنْ آبِى الشَّعْنِى وَزَكْرِبًا عَنِ الشَّعْنِى عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَنَى النِّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَنْحَلَ النَّعْمَانَ نُحُلّا قَالَ لَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوّاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلّهُمْ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلّهُمْ أَعْلَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ فِطْرٌ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالْحَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالمَدِينَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْفَعَهُ عَلَى جَوْرٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْدًا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُذَا أَى سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْفَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا مُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَاهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

(۱۸ ۱۲۰) حضرت نعمان نظافت مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحفہ دیا ، میرے والد نبی طینا کی خدمت میں ماضر ہوئے اور اس معالمے کا ذکر کر دیا ، نبی طینا نے ان سے قربایا کیا تمہارے اور بینے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی رئیا نے قربایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی ای طرح دے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی رئیا نے اس کا مواہ نبخے سے انکار کر دیا۔

(۱۸۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ آبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرُنَا زَكَرِيًّا عَنْ الْمَعَانِ بْنِ الْجَدَلِيُّ قَالَ الْقَبَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ آبِي الْفَاسِمِ اللّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بْنَ يَشِيرٍ قَالَ الْقَبَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَلَالًا وَاللّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ بِوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَلَالًا وَاللّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْكِبُهِ إصححه ابن عزيمة: (١٢٠). قال فَرَائِتُ الرّجُولِ اللّهِ دَاوِد: ١٢٦). قال اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْكِبِهِ إصححه ابن عزيمة: (١٢٠). قال

(۱۸۶۲) حضرت نعمان ڈنٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیعائے اپنار کے انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر ہایاصفیں درست کرلو، بخدا! یا تو تم مفیل سیدهی رکھا کرو، درنداللہ تمہارے دلوں ٹیں اختلاف پیدا کردے گا، حضرت نعمان ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ چرش دیکھا تھا کہ ایک آ دمی اسپنے مختے اپنے ساتھی کے گئے ہے ، اپنا تھٹا اپنے ساتھی کے تھنے ہے ادرا پنا کندھا اس کے

كنده ي ملاكر كمز ابوتا تعار

( ١٨٦٢٢) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَمٍ قَالَ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ آثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راسع: ٧٧ه/١].

(۱۸۲۲) حفرت تعمان فاتن سروی ہے کہ ہی طائع عیدین اور جعدش سورة اعلی اور سورة فاشیدی طاوت فرباتے ہے۔ (۱۸۲۲) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْمُعْمَسُ عَنُ ذَوَّ الْهُمْدَائِيَّ عَنْ يُسَيِّع عَنْ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَامِينَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُ مِنْ مُ اللَّهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُوء مِنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ مُنْ الْمُعْمَالِ وَالْمُوا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ مُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُوا مُنْ الْمُعْمَالِ وَالْمُوا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ الْمُؤْمِ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوا مُنْ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْامِلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

( ۱۸۱۲۱) حَدُّنَا وَكِيعٌ حَدُّنَا الْأَعْمَسُ عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرِ [راحع: ٥٥ ١ م ١ م ( ١٨ ٢٢٣) حضرت نعمان ثَنَّمُ سروى ب كه جناب رسول الشَّنَا فَيْمُ اللهِ مَا مُومَن كَى مثال جم كى ي ب كه اكر ال انسان كرركة تكيف موتى بي قرمار ي جم كوشب بيدارى اور بخاركا احساس موتاب \_

( ١٨٦٢٥) حَدَّنَا وَكِمْ حَدُّنَا الْمُعَمَّنُ فَالَ حَيْقَمَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَيْهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَوَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا الشَّنكَى رَأْسُهُ الشَّنكَى كُلَّهُ وَإِنْ الشَّنكَى عَيْنَهُ الشَّنكَى كُلُّهُ إِراحِ ١٨٥٢٥) (١٨٦٢٥) \*عَرْتُ نَعَمَانِ ثَنَّزَ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الشَّنگَةُ آئے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی ہے ، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہونا ہے اور اگر آ کھی شن تکلیف ہونے بھی سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔

( ١٨٦٢٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا حَارِجًا صَدُرَهُ مِنُ الصَّفَ فَقَالَ السَّوُوا رَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبِكُمْ [راسع: ١٨٥٨]

وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَانِ ثَلَّمْ صَمُولَ مِنُ الصَّفَ فَقَالَ السَّوُوا رَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبِكُمْ [راسع: ١٨٥١]

المَا ١٨٦٢) حَمْرَتُ لَمَانَ ثَلَّمْ السَّمَ مَ وَلَ مِ كَدَاكِ مِرْتِهِ فَي طَيْلًا أَمْنِ مَا إِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللْعُلَامِ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

( ١٨٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمَاعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ بُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ (غافر: ٢٠]. [راحع: ١٠٦٤٢].

(۱۸۷۲۷) حضرت تعمان ٹاکٹ سے مروی ہے کہ نی طائل نے ارشاد قربایا وعام بی اصل عبادت ہے، پھر نی طائل نے بیآ ہت حلاوت قربانی المجھ سے دعا ما محود شرحمباری دعا وقبول کروں گا''

( ١٨٦٢٨ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُفَهَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرٌ عَنْ بُسَيْعِ الْحَصُّرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أُخْبِرُتُ آنَ أُسَيْعًا هُوَ يُسَيِّعُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ

(۱۸ ۱۲۸) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٢٩) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ النَّجَمُعَةِ قَالَ مَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١].

(۱۸ ۱۲۹) ضحاک بن قیس مینید کہتے ہیں کرانہوں نے معنزے تعمان بن بشیر دہیما کہ نجی طالعہ نماز جمعہ میں سور ہ جمعہ کے علاوہ اور کون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا سور وَ فاشیہ۔

( ١٨٦٢.) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْتَحْسَنِ أَنَّ النَّعْمَانَ أَنَ يَشِيرٍ كَتَبَ إِلَى قَيْسِ أَنِ الْهَيْمَ إِنَّكُمْ إِخُوَالْنَا وَآشِقَازُنَا وَإِنَّا شَهِدُنَا وَلَمْ تَشْهَدُوا وَسَمِعْنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّ كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِعُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَمْسِى كَافِرًا وَيَهِعُ فِيهَا أَفُوامُ خَلَاقَهُمْ بِعَرْضِ مِنْ الذُّنْهَا وَاحِع: ١٨٥٩٤.

(۱۸۹۳) حضرت نعمان پھٹن نے تیس بن پہم کو خط میں تکھا کہتم لوگ ہمارے بھائی ہو، لیکن ہم ایسے مواقع پر موجود دہے ہیں جہاں تم نہیں رہے ، اور ہم نے وہ یا تمی سن ہیں جوتم نے نہیں سنیں ، نبی طینا افر ماتے تھے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح روقما ہوں کے جیسے تاریک رات کے جھے ہوتے ہیں ، اس زمانے میں ایک آ دمی میچ کومسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کومسلمان اور میچ کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اسے دین واخلاق کو دنیا کے ذراہے مال ومتاع کے کوش کے دیں گے۔

(١٨٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَشَنَوَّنَ صُفُرِفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸ ۱۳۱) حضرت نعمان ٹٹاٹٹز کے مروی ہے کہ جس نے نبی پلیٹلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز بیس اپنی صفول کو درست (سید ملا) رکھا کرو، ورندانڈ تنہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ (١٨٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الطَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرَّمْحِ أَوْ الْقَدَحِ قَالَ فَوَأَى صَدُرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ آراجع: ١٨٥٩٠.

(۱۸ ۱۳۳) حفرت نعمان بھٹڑے مروی ہے کہ نی میٹیا مغوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسید ھا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نی میٹانے جب تجمیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دی کا سینہ با ہر لکا ہوا ہے، نی میٹیائے فر مایا اپنی مغوں کو درست (سید ھا) رکھا کرد، درنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

المَامَة عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى بُحَدَّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنِي يَعْدَانِ فَقَرَأَ بِهِمَا (راحع: ١٨٥٧٧).

(۱۸۷۳۳) حصرت نعمان ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جعہ میں سورۃ اعلی اور سورۃ عاشیہ کی تلاوت فریاتے تھے، اور اگرعید جعہ کے دن آ جاتی تو دونو ں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

المُعْمَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْمَاحُولُ عَلَيْهَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْمَاحُولِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ عَنِ التُّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الطَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّ كُمُ وَيَسُجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَالِنَا (راجع: ٥٥ ١٨٥).

(۱۸۶۳) حفرت نعمان پڑٹڑ سے مروی ہے کہ نبی میٹیائے سورج گر ہن کے موقع پرائی طرح تماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہواورائی طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

(١٨٦٧٥) حَدَّثُنَا مُحَشَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ أَبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ خَبِبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ بَأْمِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ احَلَّتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راجع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۷۳۵) حضرت نعمان ڈی تُنٹ مردی ہے کہ دوآ دمی جواٹی ہیوی کی بائدی ہے مباشرت کرے، نمی طینانے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر اس کی ہیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑ سے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَكُو فَالَّا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ خِيبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

بَكْرٍ مَوْلَى النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَآفُضِيَنَّ فِيهَا بِفَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَكَ جَلَاتُكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً (راحع: ١٨٥٨٨ ).

(۱۸۹۳۷) صبیب بن سالم بیشن کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت نعمان افٹاؤ کے پاس ایک آوی کو لایا کمیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ افعا نا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا ، انہوں نے فر مایا کہ ہیں اس کے متعلق نبی ماینا دالا فیصلہ ہی کروں گا ، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ افعانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت ندوی ہوتو میں اسے رہم کردوں گا ،معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکمی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

(١٨٦٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِر، بِشُو عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ آلنَّهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا رَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ صَرَبْتُهُ مِانَةً وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِى لَهُ رَجَمْتُهُ قَالَ قَالْمَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ بُرْجَمُ فُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالَتْ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَهُ مِانَةً [رامع: ١٨٥٥٨].

(۱۸ ۱۳۸) معفرت نعمان بن بشیر بنانند ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاقِقُونِ نے ارشاد قرمایا بہترین لوگ میرے ذیائے کے بیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کی تم کوائی پر اور کوائی تتم پرسبقت لے جائے گی۔

(۱۸۲۷۹) خُذَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُعَاوِيَةً بُنِ عَاصِم بُنِ الْمُنْفِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْفِرِ الْقَادِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةً عَنِ الشَّغِيِّى أَوْ حَيْنَمَةً عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسُدِهِ إِنظر: 11 ٩٥ ١ ، ١٥ ١ ١ م ١ ١٨ ١٠ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسُدِهِ إِنظر: 11 ٩٥ ، ١ ١ ٥ ١ ١ م ١ ١٨ ١٩٩ . (١٨ ١٣٩) معرَت تعمان جَمَان جَمَان عَروى ہے كہ جناب رسول الله فَاقَامُ أَنْهُ اللّهُ مَان حَمَالَ جَمَى كَى ہے ، كواكر

انسان کے مرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّلَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّلْنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّلْنَا آبُو وَكِيمِ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَلْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِيعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

(۱۸۶۴) حفرت نعمان بن بشیر جنگؤ سے مردی ہے کہ بی میجائے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو مخفص تعوزے پرشکر نہیں کرتا وہ زیاوہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، جو مخص لوگوں کاشکر بیا دانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ، انلہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرتا شکر ہے، چھوڑنا کفرے ، اجتماعیت رحمت ہےاورافتر ات عذاب ہے۔

(١٨٦١٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْيِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا الْمَعْمَرِ مِنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الْمِنْبَرِ مِنْ لَمْ يَشْكُو الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُو الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشُكُو اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُو وَتُوكُهَا كُفُو وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ اللَّهِ الْمَامَةِ النَّامِرَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْلَ وَعَلِيمُ مَا حُمْلُومُ اللَّهُ وَالْمُوادُ الْأَعْظَمُ فَقَالَ آبُو أَمَامَةً هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْلَ وَعَلِيمُ مَا حُمْلُومُ وَعَلِيمُ مِن وَقَالُ الْمُولُومُ وَعَلَى اللَّهِ الْمُورِ وَقِلْ اللَّهِ الْمَامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُوادُ الْآعَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۸ ۱۴۱) حضرت نعمان بن بشیر جنگذے مردی ہے کہ ہی مایٹائے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو تفص تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا، جو مخص لوگوں کاشکر میدادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑنا کفرے ،اجتماعیت رحمت ہے ادرافتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦٤/٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوّارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَطَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَارِبُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راجع: ١٨٦٠].

(۱۸۲۳) حضرت نعمان بن بشیر جن شری ہے کہ جناب رسول الله من فی ارشاد قر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّيِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَطَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ انَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ اغْدِلُوا بَيْنَ

أَيُّنَانِكُمُ [مكرر ما فيله].

(۱۸۲۴۳) حضرت نعمان بن بشیر باتش ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله تأثیر کے تین مرجبہ ارشاد فرمایا اسپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

#### رأبع مسئد الكوفييين

# حَدِيثُ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ الْكُثُرُ حضرت اسامہ بن ثر یک اٹائٹؤکی صدیثیں

( ١٨٦٤٤) حَذَّثُنَا وَكِمْعٌ حَذَّثُ الْمُسْمُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَانَّمَا عَلَى رُزُّوْسِهِمُ الطَّيْرُ (انظر: ٥ ١٨٦٤٦ ١٨٦٤ / ١٨٦٤).

(۱۸۶۳) حفرت اسامہ بن شریک چھٹڑے مروی ہے کہا یک مرتبہ میں نبی پیٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا تو محابہ کرام جھلٹے ایسے بیٹھے ہوئے تتے جیسے ان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ١٨٦٥٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوَّ رُسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوَّ رُسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَضِعُ ذَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً عَيْرَ اللَّهُ عَلَى وَاحِدِ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَهُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلُ تَوَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءٍ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ أَشَيَاءً عَلَى وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَهُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلُ تَوَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءٍ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ أَشَيَاءً عَلَى وَصَعَ اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا امْرَأَ الْتَنَصَى امْرَأَ مُسلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجً عَلَيْكَ حَرَجً فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ عِبَادَ اللّهِ وَضَعَ اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا امْرَأَ الْتَنَصَى امْرَأَ مُسلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجً عَلَى وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى حَسَنَ إصحت الحاكم (١٢١/١) وقال الترسذى: وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرٌ مَا أَعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ خَلُقَ حَسَنَ إصحت الحاكم (١٢١/١) وقال الترسذى:

مجران آنے والوں نے نبی میٹھا سے مجھ چیز وں کے متعلق دریافت کیا کہ کیا فلاں چیز میں ہم پر کوئی حرج تو نہیں

ہے؟ تی پیٹھ نے فرمایا بندگان خدا! اللہ نے حرج کوشتم فرمادیا ہے، سوائے اس مخص کے جو کسی مسلمان کی ظاماً آبر دریزی کرتا ہے کہ بیڈ کناہ ادر باعث ہلا کت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! انسان کوسب سے بہترین کون کی چیز دی گئی ہے؟ نی پیٹھ نے فرمایا حسن اخلاق۔

( ١٨٦٤٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِى الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَافَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَوْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَلَّ لَمْ يُنَزَّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ[راحع: ١٨٦٤٤].

(۱۸۲۳۷) حفرت اسامہ دخالت سروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طبیعائے فرمایا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بھاری ایک ٹیس رکھی جس کاعلاج ندر کھا ہوسوائے موت اور ' بوجائے' کے۔

( ١٨٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ. جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ آخَسَنُهُمْ خُلُقًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْوَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَهُ [راجع: ١٨٦٤٤].

(۱۸۲۴) حفرت اسامہ خاتف سروی ہے کہ ایک مرتبدایک و پہاتی آ دمی نبی فیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی طینا ہے سیسوال ہو چھا کہ یا رسول اللہ ایک ہم علاج معالج کر سکتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الی مجمع کی ایس معالج کے بیاری الی مجمع کی میں مجمع ہو جو جان لیتا ہے دوجان لیتا ہے دوجان لیتا ہے اور جو تا واقف رہتا ہے وہ ما واقف رہتا ہے اس نے ہو جھا بارسول اللہ اسب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی طینا نے فر مایا جس کے اخلاق اجتمے ہوں۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ الْمُصْطَلِقِ الْأَثْرُا تعد -ع مسلم مصطلح المثند كي مشهر

حضرت عمروبن حارث بن مصطلق بثانيُّؤ كي حديثين

( ١٨٦٤٨) حَدَّلُنَا وَكِمَّ خَدَّلُنَا عِيسَى بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احَبُّ أَنْ يَقُرُا الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أَنْزِلَ فَلْيَقُرُأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أَمَّ عَيْدٍ واعرجه البحاري في حلق افعال العباد (٣٣). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف إ.

(۱۸۲۸) حضرت عمروبن حارث بن شخص مروى بي كرني طيئة في ارتفاوفر ما يا جس مخض كوم عبوطى كرما تعداى طرح قرآن بر حمنا ليند بوجيب وه نازل بواب تواسب مياسيخ كدهمزت عبدالله بن مسعود النفؤ كي طرح قرآن كريم كي علاوت كرب ــ ــ ۱۸۶۵ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْحَاقَ بَغْنِي الْأَذْرَقَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعْتُ عُمُرَو بُنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بُنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صحمه البحاري (٢١٢)، وإن حزيمة: (٢٤٨٩)].

(۱۸ ۱۳۹) حعزت عمر وین حارث نگافذے مروی ہے کہ نی میں اے اپنے ترے میں صرف اپنا ہتھیا رہ سفیدرنگ کا ایک فیمراور ووز مین چھوڑی تھی جے آپ کا گیٹائے صدقہ قرار دیا تھا۔

# حَدِيثُ الْمُعَادِثِ بَنِ ضِوادٍ الْمُعُوَّاعِيِّ رَحْقَطُ حضرت حارث بن ضرار خزاعی الحافظ کی حدیث

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عِيسَى مُنُ دِينَارٍ حَذَّثَنَا أَبِى أَنَّهُ سَيعَ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ -قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَٱقْوَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱلْمُرْرَثُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعُ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْتَجَابَ لِى جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرُسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنُ اسْتَجَابُ لَهُ وَبَلَعَ الْإِبَّانَ الَّذِى آرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ الْحَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ فَذْ حَدَثَ فِيهِ سَنْحَطَّةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ كَانَ وَلَحْتَ لِي وَفُمَّا يُرُسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْفُ وَلَا أَزَى حَهُسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخُطَةٍ كَانَتْ فَانْطَلِقُوا فَتَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعُضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ وَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِى الزَّكَاةَ وَأَرَّادَ قَيْلِى فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ فَٱقْبُلَ الْحَارِثُ بِاصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَّا غَيْمِيَّهُمْ قَالَ نَهُمْ إِلَى مَنْ يُعِشُمُ فَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ فَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَوْعَمَ آنَّكَ مَنَعْتَهُ الرَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَايْتُهُ بَنَّةً وَلَا اتَّانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَآرَدُتَ فَخُلَ رَسُولِي فَالَ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا رَآيُتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا ٱلْخُلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَى رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخُطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتْ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضُلًا مِنْ اللَّهِ وَيِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الصحرات: ٦٨١.

(۱۸۷۵) حفرت حارث بن ضرار بن فندے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نہیں کی خدمت میں حاضر ہوا، نہی جہائے بھے
اسلام کی دعوت دی، میں اسلام میں داخل ہو گیااوراس کا اقر ارکرلیا، پھر نبی طینا نے بھے زکو قاوینے کی دعوت دی جس کا میں
نے اقر ارکرلیا اور عرض کیا بیارسول اللہ! میں اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں اسلام قبول کرنے اور زکو قا ادا کرنے کی دعوت دیا
موں، جو میری اس دعوت کو قبول کر لے گا، میں اس سے زکو قالے کرجع کرلوں گا، پھر فلاں وقت نبی رہنا میرے ہاس اپنا قاصد
میسی دیں تاکہ میں نے زکو قالی مدیں جورہ پر جع کررکھا ہو، وہ آپ تک پہنچاد ہے۔

جب حضرت حارث بڑا تا نے اپنی دعوت تبول کر لینے والوں ہے زکو ہ کا مال جنع کر لیا اور وہ وقت ہ کیا جس میں نے بیا ہے انہوں نے قاصد بھینے کی درخواست کی تھی تو قاصد نہ ہ یا ، حارث بڑا تنزیہ مجھے کہ شاید النداور اس کے رسول کی طرف ہے کوئی تا رائم تن ہے ، چنا نچا نہوں نے اپنی قوم کے چند مربر آ وروہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ نی رہتا نے بھیے ایک وقت متعمن کر کے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا ایک قاصد بھیج ویں مجے جو میرے پاس جمع شدہ ذکو ہ کا مال نی رہنا کہ بہنچا وے گا ، اور نی رہنا ہے وعدہ خلافی نہیں ہو گئی ، میر الو خیال ہے کہ نی رہنا کا اپنے قاصد کورو کنا شاید اللہ کی کی تار انسکی کی وجہ ہے ، البندا تم میر سے ساتھ چلوتا کہ بم نی رہنا کی خدمت میں حاضر ہوں۔

اوھرتی طبیقائے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ حارث نے زکو ہ کا جو مال جمع کر رکھا ہے، وہ لے آئی ، جب ولید روانہ ہوئے تو راستے میں تی انہیں خوف آنے لگا اور وہ کسی انجانے خوف سے ڈر کر واپس آ مجئے اور نبی طبیقا کے پاس جا کر بہانہ بنا دیا یا رسول اللہ! حارث نے جھے ذکو ہ وسینے سے الکار کردیا اور وہ جھے تن کرنے کے دریے ہوگیا تھا۔

نی اینانے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستہ روانہ فرمایا ، اوھر حارث اینے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے کہ اس دستے کہ اس دستے کے اس دستے کے اس دستے کے اس میں بیٹے تو حارث نے بوچھا کرتم لوگ کہاں ہیں جسے منا سامنا ہوگیا ، اور دستے کے لوگ کہاں ہیں جسے موادث نے جواب دیا کہ تی اینانے تمہاری میں طرف ، حارث نے بوجھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نی اینانے تمہاری میں طرف ، حارث نے بوجھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نی اینانے تمہاری میں طرف ، حارث نے بوجھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نی اینانے تمہاری میں دیا ہوں ہے ہو اس کے اس میں دیا ہوں ہے ہو گئے ہوگا ہوں کہا کہ اس دار کی میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں آبالے اس آبالے اس ایس ایس دیا ہو اس کی دیکھائی نیس اور نہیں وہ میرے یاس آبالے۔

پھر جب حارث الآف نی طائد کے پاس پہنچ تو نی طائدات ان سے فرمایا کرتم نے زکو قروک کی اور میرے قاصد کولل کرنا جا ہا؟ حارث نے جواب دیا اس ذات کی تم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اسے ویکھا تک نہیں اور نہ تی وہ میر سے پاس آیا، اور ٹیس تو آیا تی اس وجہ سے ہوں کہ میر سے پاس قاصد کے ویٹنے میں تاخیر ہوگئی تو جھے اندیشہوا کہ تس انشدادراس کے دسول کی طرف سے تارائسگی نہ ہو، اس موقع پر سورہ مجرات کی ہے آیات 'اے الی ایمان !اگر تمہاد سے پاس کوئی

## حَدِيثُ الْجَوَّاحِ وَآبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّنِ الْأَشْجَعِيَّنِ الْأَشْجَعِيَّنِ الْأَشْجَعِيَّنِ الْأَشْ حضرت جراح اورابوستان الجَعِي الْأَشْرِ كي حديثين

(١٨٦٥١) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ حِلَاسٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُتَبَةً قَالَ آتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَوَلَّ عَنْهَا شَهُرًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْنًا نُمْ سَأَلُوهُ فَقَالَ لَمْ وَاللّهُ فَيَا اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَقَالَ الْفَيْدَ وَاللّهُ فَيَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

(۱۸۱۵) عبداللہ بن عقبہ بہتلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود فیٹنڈ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیٹی کیا عمیا کہ ایک آدی نے ایک توریت سے شادی کی ،اس آدی کا انقال ہو گیا، ابھی اس نے اپنی ہوں کا عبر بھی مقررتہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی طاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک پوچھا جا تار ہائیکن دواس کے بارے کوئی جواب شدد ہے تھے ، بالآ خرانہوں نے فر مایا کہ میں اس کا جواب اپنی دائے سے دے دیتا ہوں ،اگر وہ جواب غلط ہوا تو وہ میر نے نس کا شخص کا در شیطان کا وسوسہ ہوگا اور اگر وہ جواب تھے ہوا تو اللہ کے فضل سے ہوگا ، اس مورت (ہیوہ) کو اس جسی مورتوں کا جوم ہو سکتی اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اور اگر وہ جواب تھے ہوا تو اللہ کے فضل سے ہوگا ، اس مورت (ہیوہ) کو اس جسی مورتوں کا جوم ہو سکتی ہوا ہوا گئی اور اس کے در صدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ کہ فیصلہ کی کہ خرا ہوا گا کہ جس کو ابن دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا دہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی مایٹا نے بروع بنت کا ایک آن کی اور اس کے دوآ ومیوں حضرت جراح بڑا تھا اور کے متعلق فرمایا تھا، حضرت ابن مسعود ٹائٹڈ نے فرمایا گواہ چیش کر وہ تو قبیلہ کا قبی کے دوآ ومیوں حضرت جراح بڑا تھا تھا وار کینے نے اس کی گوائی دی۔

( ١٨٦٥٢) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَائِدَةً حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ قَالَ آتَى قَوْمٌ عَبُدَ اللّهِ يَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي مِنْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّ مَنْصُورٌ أُرَاهُ سَلَمَة بُنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِنْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَوَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ مِنْ اللّهِ مَا لَكُو مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْ اللّهِ مَلَى وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَالِهَا لَا وَكُمْ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَالِهَا لَا وَكُمْ وَلَا شَطَعَلُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَ الْعَدَّةُ وَلَكُمْ الْعَدَّةُ وَلَا الْعِيرَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْكُونَ وَلَا الْعَدَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُمْ إِنسَالِهَا لَا وَكُمْ وَلَا شَلْكُمْ وَلَا الْمِيرَاتُ

(۱۸۲۵) گذشتہ عدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے، البتہ ای بیل بروئ بنت داشق ان تنازے واقعے کی تفصیل بھی نذکور
ہے کہ ہم میں سے ایک آ دی نے بنوروَ اس کی ایک مورت بروئ بنت واشق سے نکاح کیا ، انفا قا اسے کہیں جانا پڑ کیا ، راستے
میں وہ ایک کنو تیں بیل اتر ا، وہ اس کنو تیں کی بدیو سے چکرا کر گرا اور اس میں مرکمیا، اس نے اس کا میر بھی مقرر نہیں کیا تھا ، وہ
لوگ نجی نظیما کے پاس آ سے تو نبی نظیمانے فر مایا اس مورت کو اس جیسی مورتوں کا جو میر ہوسکتا ہے ، وہ مطے گا ، اس میں کوئی کی جیشی
نہ ہوگی ، اسے میراث بھی ملے گی اور اس کے ذہے عدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٨٦٥٧ ) حَذَّتَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّ رَجُلًا تَزَرَّجَ الْرَاةُ فَتُولُّفِي عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُذَخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُنِلَ عَنْهَا عَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِخْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكُسَ وَلَا ضَعَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِثَةُ فَقَامَ آبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهُعِلَ مِنْ آشَجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ فَضَيْتَ فِيهَا بِفَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يُووَعَ بِنُتِ وَاشِقِ

(۱۸۹۵) علقمہ کو تین کے جی ہیں کہ ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن مسعود تائین کی ضدمت میں ایک مسئلہ بیش کیا گیا کہ ایک آدی نے ایک مورت سے شادی کی ، اس آدی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقررتہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی طلاقات بھی نیس کی تھی ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی مورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے ، وو دیا جائے گا ، اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ہے گی اور اس کے ذے عدمت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ المجمع کا ایک آوی است کا مایک آوی است کا مایک ایک آوی میں گا ایک آوراس کے ذے عدمت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ المجمع کا ایک آوی میں ایک ایک آوراس کے ذی میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وی فیصلہ فر مایا ہے جو تی میں است کے بروئ بنت واشن کے متعلق فر مایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْهَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ذَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً بِهَذَا زَانظرما بعده ].

(۱۸۷۵۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيبَ [راجع ما فيله].

(۱۸۲۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے محی مروی ہے۔

(١٨٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْيِى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدُحُلْ بِهَا وَلَمْ يَغْدِضُ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِلَةُ وَلَهَا الْمِيوَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَى بِهِ فِى بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ [راحع: ٢٩ - ١١].

(۱۸۷۵) مسروق بین کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹنے کی خدمت میں ایک مسئلہ ویش کیا حمیا کہ ایک آوی نے ایک عورت سے شاوی کی واس آ دمی کا انقال ہو کمیا ، ایمی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلید کی طاقات بھی نہیں گئی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس مورت (بیوه) کواس جیسی مورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شو ہر کی وراشت بھی طری اوراس کے ذہبے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت محفل بڑتو کئے گئے کہ بیس کوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کاوئی فیصلہ فر مایا ہے ۔ وہ کی البیدائے ہروئ بنت واشق کے متعلق فر مایا تھا۔
(۱۸۵۷) محلکون عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَ الْاِیمَ عَنْ عَلْقَمَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِدْلَ حَدِیثِ فِرَاسِ اللَّهُ مِدْلَ حَدِیثِ فِرَاسِ اللَّهِ مِدْلَ حَدِیثِ فِرَاسِ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ حَدِیثِ فِرَاسِ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدُلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُولُ اللَّهِ مِدْلُ اللَّهِ مِدْلُولُ اللَّهِ مِدُلُولُ اللَّهِ مِدْلُولُ اللَّهِ مِدْلُولُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِدْلُلُ اللَّهُ مِدُلُولُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِدْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللِمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آنُحِبَرُنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ قَالَ أَبِى عَبْدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌّ فَتُرُقِّى وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُّ ذَحَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا وَجُلٌّ فَتُرُقِى وَلَمْ يَكُنُ وَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا وَكُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى وَلَهَا الْمُعْرَاكُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى الْمُؤْتَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى الْعَلَقُ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُؤْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعُرَالُولُوا اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْالِقُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ

(۱۸۱۵) سروق بین کے بین کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹن کی خدمت میں ایک مسئلہ بیش کیا گیا کہ ایک آ دئی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دی کا انتقال ہو گیا ،ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھی ہوں نے انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی مورتوں کا جوم ہوسکتا ہے ،وودیا جائے گا ،اس کا کیا تھی ملے گی اوراس کے ذہب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل جھٹن کہنے جائے گا ،اس کے ذہب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل جھٹن کہنے کے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آ پ نے اس مسئلے کا وی فیصلہ فی بایا تھا۔

## حَدِیثُ قَیْسِ بنِ آبِی عَوَزَةَ ثِنَّاتُهُ حضرت قیس بن الی غرز و ڈٹاٹیؤ کی حدیث

(١٨٦٥٩) حَدِّثَنَا وَ بِحِيعٌ حَدِّثَنَا الْأَعُمَسُ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي عَرَزَةَ قَالَ كُنَا نَبُنَاعُ الْأَوْسَاقَ بِالْمَدِينَةِ
وَكُنَا نُسَعَى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [داحع: ١٦٢٣].
الْفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَفْشَرَ النَّجَادِ إِنَّ هَذَا الْبُيْعَ يَخْصُرُهُ اللَّهُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [داحع: ١٦٢٣].
(١٨٦٥) مَرْتَ مِن الْمِعْرَدُه وَلَيْنُ عِمُ وَلَ مِن كَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلِقُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [داحع: ١٦٢٣].
(١٨٦٥) مَرْتَ مِن الْمِعْرَدُه وَلَيْنَا مِعْمُ وَلِي مِن مِن عَلَيْهِ اللهِ السَّالِي اللهِ السَّامِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ السَّامِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# حَدِيثُ الْهُوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَٰکَاٰتُوُ حضرت براء بن عازب رَفَانِیُوٗ کی مرویات

( ١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبِي وَإِسُوَانِيلٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْيَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوُمَ حُنَيْنِ آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ وانظر: ١٨٦٦ ، ١٨٦٦ ، ١٨٩١ . ١٨٩١ . ( ١٨٦٧ ) معرَّت براء بن عازب التَّقَ عرول ہے کہ میں نے نبی خِنا کوغز وہ منین کے موقع پر بیشعر پڑھتے ہوئے سنا ک

ين جون ،اس مين كوئي جموث نبين ، مين عبد المطلب كابيا مول-

(١٨٦٦١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ فَحَدَّثِنِي بِهِ ابْنُ آبِي لَيْلَى قَالَ فَحَدَّثُ أَنَّ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السَّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَرِيبًا مِنُ السَّوَاءِ إصححه البحارى (٢٩٢)، وسلم (٤٧١)، وابن حبال (١٨٨٤)، وابن حزيسة: (١٤٠ و ١٥٥٥). [انظر: ١٨٧٠، ١٨٧٢، ١٨٨٢٧].

[صححه مسلم (۲۷۸)، وابن خزیمهٔ: (۲۱۹ و ۹۸ ، ۱ و ۹۹ ، ۱)]. [انظر: ۱۸۷۱، ۱۸۸۵، ۱۸۸۱ ].

(۱۸۲۷۲) حضرت براء بن عازب ڈاٹنڈ سے مرول ہے کہ نبی ملیکا نماز فجر اور نماز مغرب بیس تنوت تازلہ پڑھتے تھے۔

(١٨٦٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِلْسَحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَنَّا الْمُبَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَافَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْنُمُ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ لَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَدَعًا اللَّهَ لَكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ لَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَكُ فَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَيْمٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَكُ فَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَيْمٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفَةً مِنْ لَهُ وَلَا فَذَعًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَلَمُ مُنْ لَهُ فَعَلِي وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفِيةً مِنْ لَهُ فَالَيْهُ مِنْ لَهُ فَالَيْهُ فِي فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَةً مِنْ لَهُ وَلَا فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِيةً مِنْ لَهُ وَالْمَعُولُ مَا وَمِسلم (٢٠٠١).

(۱۸۶۳) حضرت براء بن عازب جانف سے مروی ہے کہ جب نی مینا کم کرمہ سے مدیند منورو کی طرف رواند ہوئے تو سراق

بن ما لک (جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا) نی نئیجا کے بیچھے لگ گیا ، نی مٹیٹا نے اس کے لئے بدد عا وفر ہائی جس پراس کا محوز از مین میں چنس گیا ، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا ہ کر دینچئے ، میں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا ، نی مٹیٹا نے اس کے لئے دعا وفر ماوی۔

اس سفر علی ایک مرتبہ نبی طبیقا کو بیاس محسوس ہوئی ، ایک چروا ہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت معدیق اکبر بھڑا کہتے میں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں نبی طبیقا کے لئے تھوڑا سا دود دو دو ہا اور نبی طبیقا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، نبی طبیقائے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

(١٨٦١٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَرِ قَالَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ وَرَجُلِ آخَرَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فِينِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إسرحه ابويعلى (٧١٠). قال شعب: صحيح!.

(۱۸۶۳) حعزت براہ تکانٹنے مروی ہے کہ ٹی پیٹا جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائمیں ہاتھ کا تکمیہ بناتے اور بیادعا ہ پڑھتے اے اللہ! جس دن تواہیے بندول کوجع فر مائے گاء جھیےا ہے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

(١٨٦٦٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَّلِهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ عَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إصححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (٢٢٢٧). وابن حبان (١٢٥٥). [انظر: ١٨٩٠٤، ١٨٨١٤، ١٨٨٥، ١٨٩٠٤).

(۱۸۷۷۵) معزت برا و نائن سے مروی ہے کہ نبی ماینا کے بال بلکے مختلمریا لیے، قد درمیان، دونوں کدموں کے درمیان تعوزا سا فاصلہ اور کانوں کی لوتک لیے بال نتے، ایک دن آپ کافینا کے سرخ جوڑا زیب تن فر مار کھا تھا، جن نے ان سے زیادہ حسین کوئی نبیس دیکھا رمز کافینا کہ۔

( ١٨٦٦٠) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ فَالَ سَبِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ فَرَآ رَجُلُ الْكَهْفَ وَفِي الذَّارِ دَائِنَّةٌ فَجَعَلَتُ تَنْفِرٌ فَنَظَرَ فَإِذَا صَهَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ فَلْ غَشِيتُهُ قَالًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْرَأُ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَوَّلُتُ عِنْدَ الْفُرُآنِ آنِ آوْ تَنَوَّلُتُ لِلْفُرْآنِ (صححه البحارى (٢٦١٠). ومسلم (٧٩٠)، وابن حبان (٧٦٩). وانظر: ٢٠١٧). وانظر: ١٨٧٩٢ ، ١٨٧٩١).

(۱۸۶۲) حفرت براء تلائن سے مروی نے کہ ایک فنص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھریں کوئی جانور ( گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک دہ بدینے لگا اس فنص نے دیکھا تو ایک بادل باسائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی پیٹا سے اس چیز کا تذكره كياتوني مؤلفان فرمايا بالسافلان! يزعة رباكروكه يديكين تعاجوقر آن كريم كي علاوت كے وقت اتر تاہے۔

(١٨٦١٧) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ إِنْ جَفْقِي حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ وَسَآلَةُ رَجُلٌ مِنْ قَلْسِ لَقَالَ الْجَرَّاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرّاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرّاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ النّيْصَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْعَارِثِ آخِدٌ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ النّيْصَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدٌ بِالسِّمَةِ وَلَقَدْ وَآلِينَ أَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ النّيْصَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدٌ وَسِلّمَ وَسُلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْصَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدٌ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْصَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْمَالِيْ وَسُلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْمُعْلِيْ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْمُعَلِيْلُ وَصِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْمُعْلِيْ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُو يَقُولُ أَنَا النّبِي لَكَذِبْ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِلْ وَصِحَمَه البَعَارِي (٢٧٢٠)، ومسلم (٢٧٧٠). وابدع عَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِلْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَكُولُكُولُ أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۱۷) حفرت براء کاٹنا ہے قبیلہ قیس کے ایک آ دی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ فرد و حنین کے موقع پر نبی طفیا کو چھوڈ کر بھاگا۔ استھے تھے؟ حضرت براء کاٹنا نے تھے اور امل ہنو ہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرا نداز تھے، جب ہم ان پر غالب آ مجے اور مال غنیمت جمع کرنے گئے تو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھا ڈکر دی ، یم نے اس وقت جب ہم ان پر غالب آ مجے اور مال غنیمت جمع کرنے گئے تو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھا ڈکر دی ، یم نے اس وقت نبی مذیا کہ جا رہے ہوا کہ سفید خچر پر سوار و مجھا ، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ٹائٹا نے تھام رکھی تھی اور نبی مؤیدا کہتے جا رہے ہے کہ یمن ہج ان بہوں ، اس می کوئی جھوٹ نہیں ، می عبد المطلب کا جینا ہوں۔

( ١٨٦٦٨) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَمَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بُنَ الْبَوَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ وَمُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آبِبُونَ تَابِيُونَ عَابِدُونَ لِوَبُنَا حَامِدُونَ إصححه ابن حبان (٢٧١١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٤٠). وانظر: ١٨٧٤٥، النظر: ١٨٧٤٥). وانظر: ١٨٧٤٥).

(۱۸۲۲۸) حضرت براہ علی تنظیرے مروی ہے کہ تی مایٹا جب بھی سفر سے والیس آئے تو بیدوعا ، پڑھتے کہ ہم تو ہے کرتے ہوئے کوٹ رہے ہیں ،اور ہم اسنے رب کے عمبادت گذاراوراس کے ثنا وخوال ہیں۔

( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِيقُ قَالَ آخْبَرَنَا أَيُو بَكُو عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَخْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ آهُوَ مِثَنْ ٱلْفَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَاتِلُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفَقَةِ

(۱۸۶۹) ابوا حاق بینی کینے میں کہ میں نے معزت برا و ڈوٹٹونٹ ہو چھا کہا گرکوئی آ دی مشرکین پرخود پڑھ کر حملہ کرتا ہے تو کیا یکی دہ مخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلا کت عمل ڈال دیا؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نمی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ راو خداوندی میں جہاد سیجے، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف میں ، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔ ( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا آخْمَدُ مُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ فَالَ قِيلَ لِلْهَرَاءِ آكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكُذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الْفَهَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق بَیِنت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براہ شکاٹڈ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی مایٹا کا روسے انور کموار کی طرح چکدار تفا؟ انہوں نے فرمایانہیں ، بلکہ جاند کی طرح چکدارتھا۔

( ١٨٦٧) حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِعَدِيرٍ خُمُّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَاخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَاخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السُّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنِي الْهُو مِينِينَ مِنْ أَنْفُيسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السُّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى الْوَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السُّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى الْوَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السُّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى الْوَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ وَالْاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ لَعَيْمِ قَالُوا بَلَى قَالَ مَانَ فَاقِدَةً بَيْدِ عَلِي فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ فَالَ فَلَقِيهُ عُسَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ هَنِينًا يَا الْنَ آبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَالْمَسَنِّتَ مَوْلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُولِينَ قَالَ مَلْ اللَّهُ عَلَى مُؤْمِنَ وَمُولِي اللَّهُ عَمْ لَي مُلْلِ الْصَلَى عَلَيْهُمْ وَالْمَالِمِينَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا يَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعِنِّى مَوْلَى كُلُ

(۱۸۲۱) معزت براء بن عازب بھاؤت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی سنر جی بھائے ہمراہ تھے، ہم نے ' فدرِخ' کے متنام پر پڑاؤ ڈالا ، پکھ دیر بعد' الفسلوۃ جامعۃ' کی منادی کر دی گئی ، دو درختوں کے بینچے نی ماڈا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی ، نیا نے مناز علی بڑائٹ کا ہاتھ کا ہاتھ کا کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ بھیے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانے کہ بھیے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ تن حاصل ہے؟ صحابہ بھائے نے عرض کیا کیوں نہیں ، پھر نی مائٹ نے معزت علی بھٹھ کا ہم تھے دہا کر فر مایا جس کا بیس مجبوب ہونے جائیس ، اے اللہ! جوعلی بھٹھ ہے حبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دھنی فر ما ، بعد میں معزت تم بھٹھ نے معزت ملی تھائٹ کی اور فر مایا اے این الی طالب! سے دھنی کرتا ہے تو اس سے دھنی فر ما ، بعد میں معزت تم بھٹھ نے معزت کی ڈائٹ سے طاقات کی اور فر مایا اے این الی طالب! میں کہ کہ تم بر مؤسم مردوجورت کے بوب قرار یائے۔

( ١٨٦٧٢ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَلَّلْنَا هُدُبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَدِي بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

ِ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَمْ تُجْزِىءُ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَغْدُكَ (صححه البخارى (٩٥١)، رمسم (١٩٦١)، وابن جان (٩٠٧)، وابن خزيسة: (١٤٢٧)، (انظر: ١٨٧٢، ١٨٨٣، ١٨٨٨٣، ١٨٨٩٧).

(۱۸۲۷) حفرت براء بڑائٹ ہم مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی مؤیدا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں ہے ، مجرواہی کمر پڑنج کر قربانی کریں ہے ، جو محف ای طرح کرے قو وہ ہمارے طریقے تک پہنچ کیا ، اور جونما زعید سے پہلے قربانی کرلے تو وہ محض گوشت ہے جواس نے اپنے اہل خاند کو پہلے دے دیا ، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ، میرے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار ٹاٹٹ نے نما زعید سے پہلے بی اپنا جانور ذرئے کر لیا تھا ، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ ! میں نے تو اپنا جانور پہلے تی ذرئے کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بحر کے جانور سے بھی بہتر ہے ، نبی مؤید نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرئے کر لورنیکن تہمارے علاوہ کمی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا۔

١٨٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْثَدٍ قَالَ آخْبَوَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَارِبِ أَنَّ السَّيِّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قُولُهُ عَزَّ الشَّيْقَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قُولُهُ عَزَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلُهُ عَرَفَ رَبِّهُ قَالَ فِي الْقَوْلِ الثَّابِينِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِوَةِ الصححه البحاري ( ١٣٦٩)، وَبَنْ حَبَادُ (٢٠٦٤). [انظر: ١٨٧٧٦].

(۱۸۲۲) حفزت براء الآفات مردى بكرتي طينات ارشاد فرما قبر من جب انسان من سوال بواور وه النهار رب كو پچان ليقو بهم مطلب باس آيت كاكرالله تعالى و نياو آخرت من الل ايمان كوائه ايت شده قول "برفايت قدم ركمتا ب-و ۱۸۲۷ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَالْمُشُوا السَّلَامُ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَاهْدُوا السَّبِيلَ إِنَالَ الرَمَدَى: حسن غريب قال الألباني: صحيح المتن (الزمذى: ۲۲۲۱). قال نعب صحيح وحاله ثقات غير انه منفطع ]. إانظر: ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۹، ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۹).

(۱۸۷۷) حضرت برا و بڑھؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی دینا کہ انساری حضرات کے پاس ہے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارا رائے میں مینے بغیر کوئی جار وئیس ہے قوسلام پھیلایا کرو ہمظلوم کی مدوکیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِشُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجُلِسٍ مِنُ الْمُنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبْيَتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا الشَّيِيلَ وَرُقُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمُظْلُومَ إمكر ماضِنه].

(۱۸۶۷) حفرت براء بڑا تناہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نی مایٹا پھھانعماری حفرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارارا سے میں بیٹے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (١٨٦٧٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ جَعْفَرِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي بِكِينِهِ فَكَنَبِهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ صَرَارَتَهُ فَنَوَلَتْ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكَيْنِهِ فَكَنَبِهَا قَالَ فَشَكًا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ صَرَارَتَهُ فَنَوَلَتْ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اللّهِ مَلْكَابِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلْكَالِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَلْكَالُهُ اللّهُ مَلْكُولُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

(۱۸۱۷) حضرت براء پڑتھ ہے مروی ہے کہ ابتدا و تر آن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کے ''مسلمانوں بھی ہے جولوگ جہاد کے انتظار بھی بیٹھے ہیں ، دہ اور را و خدا بھی جہاد کرنے دالے بھی برابز بیس ہو کئے '' بی مائیلائے حضرت زید پڑتی کو بلا کرتھم دیا ، وہ شانے کی ایک مڈی لے آئے اور اس پر بیآیت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن کمتوم پڑتی نے اپنے نامینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت بھی ''غیبر او کئی المصر د'' کالفظ مزید تازل ہوا۔

المستحدة بالمدوق المستحدة المستمدة المدارة المستمدة المدارة المستمدة المست

( ١٨٦٧٩) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَالَيْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِنَالِ احدد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٤١ و ٢٥٠)]. [انظر: ١٨٧٧٧]. النظر: ١٨٩٠٦ ١٨٨٨٩٦ ١٨٨٩٩].

(١٨٧٤٩) حفرت براء التأثيَّات مروى بركه من نے ني الله كوافقاح تماز كے موقع بررفع يدين كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

( ١٨٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَاهٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَغْتَسِلَ آحَدُّهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَغْتَسِلَ آحَدُّهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ عِلْمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَغْتَسِلَ آحَدُّهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَغْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ (قال الألباني: ضعيف (الترمذي ١٨٥٠) عَنْ عَنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ (قال الألباني: ضعيف (الترمذي ١٨٦٥). وانظر: ١٨٦٥٩).

(۱۸۶۸) حضرت براء بی گئے ہے مروی ہے کہ نبی طیکانے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر بیچن ہے کہ ان میں سے ہرا یک جمعہ کے دن حسل کرے، خوشبولگائے ابشرطیکہ موجود بھی ہو،اگرخوشبونہ ہوتو یا ٹی بی بہت یا ک کرنے والا ہے۔

(١٨٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ آخُيَرَنَا آبُو جَنَابٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ ٱوْلَ نُسُكِكُمُ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ آبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهِيلٌ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَقَالَ يَوُمُ النَّهِ كَانَ يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ نُمَّ إِنَّا عَجَلْنَا فَذَبَتْخَنَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ نُمَّ إِنَّا عَجَلْنَا فَذَبَتْخَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ عَلَى يَوْمًا لَلْهُ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِرًا جَذَعًا قَالَ فَهِى لَكَ وَلَيْسَ لِأَحْدِ بَعْدَكَ
 قَالْدِلْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِرًا جَذَعًا قَالَ فَهِى لَكَ وَلَيْسَ لِأَحْدٍ بَعْدَكَ

(۱۸۷۸) حضرت براء بڑائونے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی ملیٹا نے جمیس خطبہ ویتے ہوئے رمایا کہ آج کے ون کا آغاز جم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھرواپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے) ،میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار جڑتونے نمازعید نے پہلے ہی ابنا جانور ون کر کرلیا تھا ،وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ہمی نے تو اپنا جانور پہلے ہی وی کر کرلیا البتداب میرے یاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے ، نبی ملیٹا انے فر مایا ای کواس کی جگہ ون کے کرلو، کیکن تبہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ون کے کرلو، کیکن تبہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٩٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا آبُو جَنَابِ الْكُلْبِيُّ حَدَّثَنِى بَزِيدُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوُمُ ٱصْحَى فَاثَمَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمُ هَذَا الصَّلَاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ عِرَجْهِهِ وَأَغْطِى قَوْسًا أَوْ عَصًّا فَاتَّكَا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَامَوهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ عَجَّلَ ذَبُحُ فَا الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَالْمَوهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ ذَبُحُ الْمَالُولُولُ اللّهِ لِيُصْمَعُ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزِهِ مِي آوُفَى عَجَلُ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزِهِمِي آوُلُولُ اللّهِ لِيُصْمَعُ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزِهِمِي آوُلُولُ اللّهُ فِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ ثُعْمَ وَلَلْ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى الْمَالَولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى الْمَالَةُ وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْحَدِي بَعْدَكَ قَالَ لُكُولُ قَالَ إِلَا السَّدَةُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى الْمَالَةُ وَقَلَالَ يَا مُعْدَولُ النَّهُ وَلَا السَّوانِ تَصَدَّقُولُ الصَّالَةُ وَلَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلّهُ وَقَلَاكُولُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُولُ وَقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَقَلَاكُولُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ وَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّه

(۱۸۷۸۲) حفرت برا و دی تناف سردی ہے کہ میدا تنتی کے موقع پر ہم لوگ عیدگاہ میں بیٹے ہوئے تنے ، کہ نبی مینا تشریف

لائے ، آپ تُوَائِیْ کے لوگوں کو ملام کیا اور فرمایا کہ آئ کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، پھر آپ تُواٹیڈ کے آئے ہوتھ کر دو رکھتیں پڑھادیں ،ادر سلام پھیر کراینارخ انورلوگوں کی طرف کرلیا ، نبی پڑھ کوا یک کمان یالانمی ڈیٹ کی ٹی، جس ہے آ نے لیک لگائی ،اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور پھی اوا عرونوای بیان کیے اور فرمایا تم جس جس شخص نے نمازے پہلے بہانورڈ نج کرلیا ہوتو و امرف ایک جانور ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو کھلا دیا ،قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے۔

بیان کرمیرے ماموں حضرت ابو ہروہ بن نیار بڑھٹا کھڑے ہوئے اور کہنے بیارسول اللہ! جس نے اپنی بحری تماز کے پہلے فاخ کر فی تعلیم البتہ میرے پاس بحری کا ایک چھاہ کا بچہ ہے فائی کر فی تعلیم کی البتہ میرے پاس بحری کا ایک چھاہ کا بچہ ہے واس بحری سے دیاوہ صحت مند ہے جے جس فائح کر چکا ہوں ، کیا وہ میری طرف سے کافی ہوجائے گا؟ نبی ماینہ نے فر مایا ہال البیکن تبدارے علاوہ کی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا ، پھر نبی ماینہ نے مفرت بال بڑھٹو کو آواز دی اوروہ چل پڑے ، فر مایا ہال بھٹو کو آواز دی اوروہ چل پڑے ، نبی طرف میں مان کے چیچے چل پڑے ، میاں تک کے مورتوں کے پاس پڑھ کر تی ماینہ نے قرمایا اے کر وونسواں! صدفی کیا کروکہ تبہارے میں مدف کرتا ہی سب ہے بہتر ہے ، معزت برا ، بڑھٹو کہتے ہیں کہ بی نے اس دن سے زیادہ پازیوں ، باراور بالیاں بھی نبیس دیکھیں ۔

(١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لِقِيطٍ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَقَيْكَ وَارُفَعْ مِرْفَقَيْكَ (صححه صلم (١٩١٥). وابن حزيمة: (١٥٦)، وابن حبان (١٩١٦). [انظر: ١٨٦٨٤، ١٨٨٠٠].

(۱۸۷۸۳) حضرت براہ نگائٹ سے مروی ہے کہ ہی مائیہ نے ارشاد فرمایا جب تم مجدہ کیا کرونو اپنی بتھیلیوں کوز بین پرر کھ لیا کرو اورا ہے باز داد پراٹھا کرر کھا کرو۔

( ١٨٦٨١) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ لِنَّ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَةُ (١٨٦٨١) كَذَرُت مديث الله عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَةُ (١٨٦٨٢) كَذَرُت مديث الله ومرى سند بهي مروى بــــ

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحٍ رَجُلٍ الْفَلَتَتُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَوَّتُ بِحِدُلِ شَجَرَةٍ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشَرَابٌ فَعَلَيْهَا حَتَى شَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَوَّتُ بِحِدُلِ شَجَرَةٍ لَلْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَ ذِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ قَلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ مَثْمَالًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَصَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَصَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَصَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَصَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم (٢٧٤٦)، والحاكم (٢٤٣/٤)].

(١٨٦٨٥) حضرت برا وبن عازب پھٹڑنے عائب مروی ہے کہ ٹی میٹا نے فرمایا یہ بناؤ کہ اگر ایک آ وی کسی جنگل کے راہتے

سفر پر روانہ ہوہ رائے میں وہ ایک درخت کے یعج قبلولہ کرے ،اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دی جب سوکر المحص تواسے اپنی سواری نظر ند آئے ،وہ ایک بلند نہیے پر پڑھ کر دیکھے لیکن سواری نظر ند آئے ، پھر دو مرے نیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ند آئے ، پھر پیچے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام تھسٹی چلی جاری ہو، تو دہ کتنا خوش ہوگا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا، نی پیٹھ نے فرما یا لیکن اس کی بینوش اللہ کی اس خوشی ہے تریادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّقَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلُهُ

(۱۸۷۸۲) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۸۶۸۷) حَدَّلُنَا مُعَاوِیَةً بُنُ حِشَامٍ حَدَّلُنَا سُفْیَانُ عَنُ آبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْبُوَاءِ فَالَ مَا كُلَّ الْمَعِدِيثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَصُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَدُّثُنَا أَصْحَالُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْفَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ النظر: ۱۸۲۹۲ رَصُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَدُّثُنَا أَصْحَالُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْفَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ النظر: ۱۸۲۸۷) مَعْرَت براء ثِنْ فَرَات بِی کہ ساری حدیثیں ہم نے ہی پیش بی سے نہیں سین مقارب ساتھی ہم سے احادیث بیان کرتے تھے ، اونوں کو چرانے کی وجہ سے ہم نی بیش کی خدمت میں بہت زیادہ حاضرتہیں ہو یا ہے تھے۔

(١٨٦٨٨) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (صحح الحاكم (٢/٢٥). قال الأنباني صحيح (ابوداود: ١٤٦٨،١١١مماحة: ١٣٤٢، النساني: ١٧٩/٢) إلىظر:١٨٩١٦٨١٨٨١٨١٨٨١٢)

(١٨٩٨٨) حضرت براه رفي تخليص مروى ہے كہ تى الله في ارشاد فرمايا قر آن كريم كوا في آواز سے مزين كيا كرو۔

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُّقَةِ أَنْ يَغْنَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا فَالْمَاءُ طِيبٌ (راحى: ١٨٦٨٠).

(۱۸۶۸) حضرت براء ٹائٹوے مروی ہے کہ نبی پیکائے ارشاوفر مایا مسلمانوں پر بیٹن ہے کدان میں سے ہرا کیے جعدے دن عشل کرے ،خوشبورگائے ،بشر ملیکہ موجود بھی ہو ،اگرخوشیونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٩.) حَدَّثَنَا حَسَنُ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِلْسَحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم وَاللّهِ مَنْ الْمَانِحَة وَالْحَوْلِهِ مِنْ الْمَانِحَة وَالْحَوْلِهِ مِنْ الْمَانِحَة وَالْحَوْلِهِ مِنْ الْمَانِحَة وَالْحَوْلِهِ مِنْ الْمَانِحَة وَالْمَوْمَ وَاللّهُ مِلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ فِيلُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاللّهُ صَلّى أَوَّلَ صَلَاقٍ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى مَعَهُ فَمَرٌ عَلَى الْحُل مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِعُونَ فَقَالَ النّهَ لَذِ بِاللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قِبَلَ مَكُونَ قَالَ الْمُعَامِدُ وَاللّهُ مَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قِبَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قِبَلَ مَنْ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قِبَلَ مَكُونَ قَالَ الْمَدْوِدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبْلَ الْمَيْتِ وَكَانَ يُعْجِمُهُ أَنْ مُسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قِبْلَ مَنْ وَالْمَوْلُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قِبْلَ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَكُونَ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّه

يُعَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْهُهُودُ قَدْ أَعْجَبُهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِكَابِ فَلَمَّا وَلَى وَحِلَهُ وَلِمَا الْبَيْتِ الْكُوُوا فَلِكَ اصححه المعادى (٤٠) وصلم (٥٠) وابن عزيمة (٢٣٥) [انطر ١٩١٠] [انطر ١٩١٩] معزت براه المُتَثَنَّ عروى عهد كم يُعِنَّ اجب مين المعالى عمل قيام فرايا المعالى معراقيا على المعالى عمل قيام فرايا المعالى معراقيا أن المعالى عمل المعالى عمل المعالى الم

(۱۸۲۹۱) حضرت برا و پیمٹنزے مروی ہے کہ نبی ملینا نے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم پیمٹنز کی نماز جناز و پڑھائی جن کا انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا،اورفر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی تئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے کی اور دوممدیق ہیں۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدُّثُكُمُوهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنُ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا وَكَانَتُ تَشْعَلُنَا رَعِيَّةُ الْإِبِلِ زِراسِعِ: ١٨٦٨٧].

(۱۸۹۹۲) حضرت برا و جنگلافر ماتے ہیں کدساری حدیثیں ہم نے نبی مائیا عی نے نبیں میں ، ہوارے ساتھی بھی ہم ہے احادیث بیان کرتے تھے واونوں کو چرانے کی وجہ ہے ہم نبی مائیا کی خدمت بھی بہت زیادہ حاضر نبیں ہویا تے تھے۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَثَنَا سُفُهَانُ عَلَ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ آوَ غَيْرِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ بِالْفَجَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ فَقَالَ الْفَجَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي أَسَرَنِي رَجُلٌّ مِنُ الْفَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْنَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ لَفَدُ آزَرَكَ اللَّهُ بِعَلَكِ كُوبِمَ

(۱۸۶۹۳) حضرت براء نگاتذے مروی ہے کہ ایک انساری آ دی حضرت عماس بڑاٹ کو (غزوہ بدر مے موقع پر) تیدی بنا کر لایا، حضرت عماس بڑاٹ کہنے تکے یا رسول اللہ! مجھے اس فخص نے قیدنہیں کیا، مجھے تو ایک دوسرے آ دی نے قید کیا ہے جس کی ا المنت من سے محصفلال فلال چیزیاد ہے، ہی ایشائے اس فض سے فر ایا اللہ نے ایک معزد فرشتے کے در سے تہاری دوفر الی (۱۸۲۹ ) حَلَّتُنَا بَهُزَّ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَدِى بُنُ فَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُعِبُّ الْأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْعِطُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ الْبُعَضَهُ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لِعَدِی الْمُنْ سَمِعْتَ مِنْ الْبُرَاءِ قَالَ إِیّایَ بُحَدِّنُ وصححه البحاری (۲۷۸۳)، ومسلم (۷۰۵)، وابن حبان (۷۲۷۲). وانظر: ۱۸۷۷۷).

(۱۸۹۹) حفرت برا و النَّنَات مروی بر که بی اینهائے ارشاد فر بایا انسادے وی مجت کرے کا جومؤ من ہوا وران ہے وہی ا افغی رکے کا جومنافق ہو، جوان ہے مجبت کرے الله اس سے مجبت کرے اور جوان سے نفرت کرے الله اس سے نفرت کرے۔ ( ۱۸۹۵ ) حَدَّقَنَا بَهُزَّ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِی بُنِ قَامِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ آنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ حَامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبَّةً فَآجِتُهُ إصحاده البحاری (۲۷۶۹)، و مسلم (۲۶۲۲)، و انظر: ۱۸۷۷۸).

(۱۸۹۹) حفرت براء بن الله المروى بركه بي اليه ايك مرتبه معفرت المام حسن بنات كواشمار كما تفاء اور قربار ب يقد بس اس سے مجت كرتا بول تم مجى اس سے مجت كرو ..

( ١٨٦٩٦ ) حَدَّقَنَا بَهُزُّ حَدَّقَنَا شُغْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِي الْجَلَّةِ [صححه البحارى (١٣٨٢)، وابن حبان (١٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤). وانظر: ١٨٨٩١ ، ١٨٨٦١.

(۱۸۶۹) معزت برا مردی ہے کہ نی میٹانے فرمایا ابراہیم دیٹڑ کے لئے جنت میں دورہ بلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

(١٨٦٩٠) حَدَّثُنَا بَهُوْ حَدَّثُنَا شُفِيَةً حَدَّثُنَا عَدِى بُنُ قَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَوٍ فَقَوَا فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ اصححه البخارى (٧٦٧)، ومسلم سَفَوٍ فَقَوَا فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّيْنِ وَالزَّيْنُونِ اصححه البخارى (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤)، وابن حزيمة: (٣٢١). وانظر: ١٨٨٧، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٩٩، ١٨٩٠، ١٨٩٩، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٩، ١٨٩٠، ١٨٩٩، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩٠، ١٨٩

(۱۸۹۹) حطرت براء (التخف مروی ہے کہ بی پینا ایک سفریس تھے، آپ کُلُفُوْ کے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والسین کی طاوت فرمائی۔

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ حَدَّثَنَا الْآشَعَتُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ قَذَكَرَ مَا آمَرَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاثْبَاعِ الْمَحَنَائِزِ وَتَشْعِيتِ الْمَاطِسِ وَرَدْ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِطَّةِ وَعَنُ خَاتَمِ الذَّهَبِ آوُ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْإِسْتَيْوَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَوَةِ وَالْقَسَّى [صححه البخارى (٢٣٩ )، وسلم (٢٠٦٦)، وابن حبان (٣٠٤٠). [انظر: ١٨٦٩٩، ١٨٧٣١، ١٨٨٤٠، ٥٨٨٤٨،

(۱۸۹۹) حضرت براء نظافتات مردی ہے کہ نی بیٹا نے ہمیں سات چیز دن کا تھم دیا ہے، اور سات چیز وں ہے منع کیا ہے،
پرانہوں نے تھم والی چیز ون کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیز یہ کہ جناز ہے کے ساتھ جاتا، چھینگئے والے کو
جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ہتم کھانے والے کو بچاکرنا، دعوت کو تبول کرنا مظلوم کی مدوکرنا اور نبی پیٹا نے ہمیں جاندی کے
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیبان (تیوں رہتم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور رہتی کتان سے منع فر مایا ہے۔
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیبان (تیوں رہتم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور رہتی کتان سے منع فر مایا ہے۔
(۱۸۶۹ کا گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠٠ ) حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ انَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْمُقَدَّمِ وَالْمُوَكُّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذُ صَوْلِهِ وَيُصَلِّقُهُ مَنْ صَمِعَهُ مِنْ رَفْعٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ (الله الألباني: صحبح (النساني: ١٣/٢). قال شعب: صحبح دون آخره]. [انظر ماقيه].

(۱۰ ۱۸۷) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے..

(١٨٧.٢) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكُتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَتْ عَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ والنساء: ٩٥]

(۱۸۷۰) حضرت برا و زائز اسے مروی ہے کہ ابتدا وقر آن کریم کی بیر آیت نازل ہوئی کے" مسلمانوں بیں ہے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں موہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرٹیس ہو سکتے" نبی علیفائے حضرت زید بڑاٹھ کو بلا کرتھم دیا، دوشائے کی ایک بٹری لے آئے اور اس پر بیر آیت لکے دی ،اس پر حضرت ابن کمتوم نگائڈ نے اپنے نابیعا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں'' غیراولی الضرر'' کا لفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٧٠٠ ) حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَآ رَجُلَّ سُورَةَ الْكَهُفِ وَلَهُ ذَابَّةً مَرْبُوطَةٌ فَجَعَلَتُ الذَّابَّةُ تُنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ فَلْهُ غَشِيَتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ فَفَزِعَ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَةَ نَوْلَتُ لِلْقُوْآنِ آوْ عِنْدَ الْقُرْآنِ (راحع: ١٨٦٦٦).

(۱۸۷۰۳) حضرت برا و دینگذے مروی ہے کہ ایک مخفس سور ہ کہف پڑھ رہاتھا، تھر میں کوئی جانور ( کھوڑا ) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا ،اس مخفس نے ویکھا تو ایک باول باسما ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی میٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی طینا سنے فرمایا اسے فلاں اپڑھتے رہا کر دکہ یہ سکیز تھا جو قر آن کریم کی حلاوت کے دفت اتر تاہے۔

( ١٨٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَوِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْحَصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا لَهُ مَا لَهُ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْمُونِ يَقِي لا تَنْقِى لَا تَنْقِى لَا تَنْقِى لَا تَنْقِى لَا تَنْقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ فَا وَالْحَرِيطَةُ الْبَيْنُ مَرَحُنَهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ طُلْعُهَا وَالْحَرِيطَةُ الْبَيْنُ مَرَحُنَهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ طُلْعُهَا وَالْحَرِيطَةُ الْبَيْنُ مُوسَاقًا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ طُلْعُهَا وَالْحَرِيطَةُ الْبَيْنُ مَوْمُهُا وَالْحَرْدِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي السّمَاقَ وَلَا مَا كَوْمُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ فِي السّمَاقَ وَالْمَالَ وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَرِهُمْ وَلَا لَكُولُ مَلُولُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى أَحْدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

٢١٤٤، الترمذي: ٢٩٤١، النسائي: ٧/٤١٠ و ٢١٥]. [انظر: ١٨٧٤، ١٨٧٤، ١٨٨٧، ١٨٨٨، ١٨٨٨].

(۱۸۷۰۳) عبید بن فیروز بینی نے حضرت براء نگائزے پوچھا کہ نی بیٹی نے کستم کے جانور کی قربانی ہے منع کیا ہے اور کے کمروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللّٰہ کُالِیْ آئے نے فرمایا چار جانور قربانی بیں کا ٹی نیس ہو سکتے ، وو کا ٹا جانور جس کا کانا ہوتا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ لَنگڑ ا جانور جس کی لَنگر اہٹ واضح ہوا ور وہ جانور جس کی ہڑی ٹوٹ کراس کا محوالک میا ہو، عبید نے کہا کہ بیس اس جانورکو کروہ مجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا وانت بی کہ کی تعمل ہو، انہوں نے قربایا کہتم جے کروہ بچھتے ہو، اسے جھوڑ دولیکن کی دوسرے براسے حرام قرار نہ دو۔

( ١٨٧٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بَزِيدَ الْمُنْصَادِئَ يَخْطُبُ فَقَالَ آنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فَاهُوا فِيَامًا حَتَّى يَشْجُدَ ثُمَّ يَشْجُدُونَ [صححه البحارى (٧٤٧)، ومسلم (٤٧٤)، وابن حباد (٢٢٢٦)]. [انظر: ٤٧٤١، ١٨٧١، ١٨٧١، ١٨٧١، ١٨٧١).

## هي مُنايَّا اللهُ اللهُ

(۱۸۷۰۵) حفرت براہ نگاٹا ہے مردی ہے کہ نبی ماہی جب رکوع ہے سراغمائے تنے تو محابۂ کرام بنائی اس دقت تک کمڑے رہے جب تک نبی میں اس جدے میں نہ چلے جائے ،اس کے بعدوہ محد ہے میں جاتے تنے۔

(١٨٧٠٦) حَدَّنَا عَفَانُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ فَلِيمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَمَّ مَكُتُومٍ قَالَ فَجَعَلَا يُقُونَانِ النَّاسَ الْفُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ لُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَا رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّيْانَ يَقُولُونَ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَا رَأَيْتُ الْهُلَ الْعَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّيْانَ يَقُولُونَ هَذَا كَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَى قَرَأْتُ سَبَّحُ اللّهَ رَبِّكَ الْمُعَلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلُ [صححه البحارى (٢٩٢٤)، والحاكم (٢٦٢٦/٢)]. [انظر: ١٨٧٧٧].

(۱۸۷.۸) حَدَّثَ عَفَّانُ حَدَّثَ شُعْبَةُ حَدَّثِنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ الْمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ الْمَدَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

دورانيه بوتاتمار

(۱۸۷.۹) حَدَّثَنَا عُفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَاذِبِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْكُنْصَارِ آنُ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْيِسَى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ رَجُهِى إِلَيْكَ وَصَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا مِنْ الْكُنْصَارِ آنُ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْيِسَى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَمَعْمَةُ وَرَهُبَهُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَخُهُنَ آمُونَى إِلَيْكَ وَالْجَهُنَ وَالْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَعُمَّةً وَرَهُبَهُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَجُهُنَ آمُنْتُ وَلَوْمَ اللّهُمَ الْمُعَالِقِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ مَا لَا مَا مَا مَا مَا مَا مَلْمَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَيْكَ آمُنِكُ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَعْرِقِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَعْمِ وَاللّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ عَلَى الْفُولُولُ وَاسْحِدِهِ البِحَارِى (١٣١٣)، ومسلم بِكِتَابِكَ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْفُطُولُ وَاسْحِدِهِ البِحَارِى (١٣١٣)، ومسلم واللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُعَالُقُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ وَالْمَاعُ وَالْمَعُولُ اللّهُ الْمُلْمُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيْلُولُ اللّهُ اللّ

(۱۸۷۰) حفرت براء تلات عمروی ہے کہ نی پالانے ایک افساری آ دی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آ یا کرے تو یوں
کہدلیا کرے 'اے اللہ ! بی نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو
تیرے پر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے تی کوسہار ابنالیا ، تیری بی رفیت ہے ، تھے تی ہے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانداور بناہ گاہ
منیں ، بی تیری اس کتاب پر ابحان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جے تو نے بھی دیا''اگر بیکلمات کہنے والا اس رات
میں مرجائے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٧٠) حَلَّنَا عَفَّانُ حَلَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُنَحَ مِنْحَةَ رَرِقٍ أَوْ مِنْحَة لَيَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٥٧)]. إانظر: ١٨٧١٥، ١٨٧٢، ١٨٨١٩، ١٨٨٨٩، ١٨٨٩٥.

(۱۸۷۱) حضرت براه بن عازب پینتی سروی ہے کہ بی پینا نے قرمایا جو تنص کی کوکوئی بدید شال جا ندی سونا دے ، یاکس کو وووجہ بلا دے یاکسی کومشکیز و دے دیے تو بدائیے ہے جیسے ایک غلام کو آ زاد کرنا۔

(١٨٧١١) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْعٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِنَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٥٥٠) والحاكم (١/١٥٥) قال شعب: صحيح].[انظر:١٨٧١،١٨٧١،١٨٧١ الممارة والمحتمد ابن حبان (٥٥٠) والحاكم (١١٥) قال شعب المحتمد المحتمد والمَّوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ (١١٤١) اور جُوْض بِكُمَات كه لِهُ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ توراكِ فَلَامَ آزادكر فَى الحرام ہے۔

( ۱۸۷۲) قَالَ وَكَانَ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفَّ إِلَى نَاجِرَةِ يُسَوِّى صُنُّورَهُمْ وَمَنَاكِبَهُمْ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأَوْلِ [صححه ابن جان (۲۰۵۷) وابن حزيمة (۵۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱) وقال البوصيرى: رحاله ثقات. قال الآلياني: صحيح (ابوداود: ۲۲۶، ابن ماحة:۹۹۷، انساني:۹۹۲). [انظر:۱۸۹۷ مارد) دامه ۱۸۹۱ و ۱۸۹۱ مارد (۱۸۷۱) اور تی ماینا صف کے ایک کنارے سے ووسرے کنارے تک نمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے چھے مت ہوا کروہ ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا ، اور فرماتے تھے کہ مل مغول والوں پر اللہ تعالی نزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧٨ ) وَكَانَ يَقُولُ زَيُّنُوا الْقُرُ آنَ بِأَصُوَّ الِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

· (۱۸۷۱۳) اور فرماتے سے كرقر آن كريم كوا في آواز سے مزين كيا كرو\_

( ١٨٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بُنَ يَزِبِدَ يَخُطُبُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَوْا مَعَ رَسُولِ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا فِيَامًا حَتَّى يَرَوُهُ قَدُ سَجَدَ فَيَشْجُدُوا [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۷۳) حفرت برا و پڑھٹا ہے مروی ہے کہ تی عالیہ جب رکوئ ہے سرا ٹھاتے تنے تو محابہ کرام بڑھٹی اس وقت تک کھڑے رہے جب تک نبی علیہ سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعد وہ تجدے میں جاتے تنے۔

( ١٨٧٥) حَدَّنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ قَالَ طَلْجَةُ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَإِرْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُفَاقًا أَوْ سَقَى لَبَناً كَانَ لَهُ عَدُلَ رَقَيَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١٠].

(۱۸۷۵) حفرت براء بن عازب دین شروی ہے کہ بی طبیقائے فرمایا جوفف کمی کوکوئی ہدید مثلاً جا ندی سونا دے، یا کسی کو وووجہ بلادے یا کسی کومشکیز ووے دی توبیدا ہے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔

( ١٨٧١٦ ) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ رَقَهُ الْحَمْدُ رَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَقَدُلِ رَقَيَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [رامع: ١٨٧١٦].

(١٩١٨) اور بِرُحْضَ بِيكُمات وَسُ مُرْتِهِ كَهِدَ إِلَّهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا طَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِدِيرٌ تَوْيِداكِكَ عْلَامَ آ زَادَكُر فِي كُلُمِرَ ہِے۔

( ١٨٥٧) قَالَ وَكَانَ يَأْلِينَا إِذَا قُمُنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِفَنَا أَوُ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْحَتَلِفُوا فَتَنْحَتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصَّفُوفِ الْأَوَلِ [واحع: ١٨٧١٦].

(۱۸۷۱) اور نبی ماینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آھے بیچے مت ہوا کرو، درند تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہلی مغول والوں پرانڈر تعالی نزول رحمت اور فرشتے دعاءرحت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئَى قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَغْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِي طَايَةُ هِيَ طَايَةُ وَاحره الويعلى (١٦٨٨). استاده ضعيف. وقال الهينمي، وحاله ثقات إ.

(۱۸۷۸) حضرت برا م پی تنزیسے مردی ہے کہ نبی مائیٹا نے فرمایا جو محف مدینہ کو 'بیٹر ب' کہد کر پکارے ،اسے اللہ ہے استغفار کرنا جا ہے ، میرتو طابہ ہے طابہ ( یا کیزو)

( ١٨٧١٩) حَلَّكَنَا ابْنُ إِذْدِيسَ آخَبَرنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمُوهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْيَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَنَتَ فِي الصَّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ (داسع: ١٨٦٦٢.

(۱۸۷۱)حضرت برا و بن عاز ب ٹائٹزے مروی ہے کہ ہی ملائھ تماز کجراور نماز مغرب میں تنوت تازلہ پڑھتے تتے۔

( ١٨٧٢) حَدَّنَ إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلِيَّةَ آخْبَرَنَا شُغْنَةُ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُنَيْةَ اسْتَغْمَلُ آبًا عُيَّلْدَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ آيَّامَ ابْنِ الْمَشْعَبُ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَلْرَ مَا آقُولُ آوُ وَقَدْ قَالَ قَدْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدُّ

(۱۸۷۲) تھم بینی سے مروی ہے کہ ابن اصحت کے ایام خروج میں مطربن نا جیہ نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کونماز کے لئے مقررکر ویا تھا، وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر میں میں بید کھات کہدسکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے اللہ! اے ہمارے رب ! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے جیں، آ عان جن سے مجر جائے اور زمین جن سے مجر پور ہو جائے ، اور جو آپ ہو اور خین اسے محر جائے اور زمین جن سے مجر جائے ، اور جو آپ ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیس اسے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیس اسے کوئی دو شہیں آسکتا ۔ دے نہیں سکتا ، اور کسی منصب والے کا منصب آپ کے ساسے کچھوکا منہیں آسکتا ۔

( ١٨٧٠) قَالَ الْحَكُمُ فَحَدَّثُتُ ذَاكَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي لَيْلَى فَقَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبَ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (راحع: ١٨٦٦١).

(۱۸۷۲۰م) حفزت براء بن عازب بلاتن ہے مردی ہے کہ نبی میں کا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ کا تی خماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراتھاتے ، مجدہ کرتے ، مجدہ سے سراٹھاتے اور دو مجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانہ ہوتا تھا۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ فَكَانَ غَيْرٌ كَذُوبِ آنَهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا فِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا إراحِع: ١٨٧٠. (۱۸۷۳) حضرت براء ڈکاٹنا سے مروی ہے کہ ہی دلیا جب رکوع سے سرا تھاتے تھے تو صحابۂ کرام ڈکٹٹراس وقت تک کھڑے رہجے جب تک نبی دلیا مجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

( ۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصْحَابُهُ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجْ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكُةَ قَالَ اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجْ فَكُيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ الْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ الْطَلَقَ حَنَى وَخَلِي عَلَيْفَةً غَضْبَانَ فَرَأْتُ الْفَصْبَ فِي وَجْهِدٍ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَنِى وَخَلَى عَلَيْفَةً غَضْبَكَ أَلَيْعُ إِنَالَ الوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات. وقال الهيشمى: رحاله رحال الصحيح. قال الألباني، ضعيف (ابن ماحة: ١٩٨٦)].

(۱۸۷۲) حفرت براہ بھاتھ سے مردی ہے کہ جیت الوداع کے موقع پر نی طینا اپ محابہ جائی کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہم نے گا الارام با ندھ لیا، جب ہم مکہ کرمہ پنچ تو تی طینا نے فرمایا اپ جج کے اس احرام کو تمرے سے بدل لو، لوگ کہنے گا یا رسول اللہ اہم نے تو جج کا احرام با ندھ رکھا ہے ،ہم اسے عمرے میں کیے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نی طینا نے فر بایا میں تہیں جو تکم و سے رائی تو نی طینا غیصے میں آ کروباں سے چلے گئے اور حضرت و سے رائی تو نی طینا غیصے میں آ کروباں سے چلے گئے اور حضرت عائشہ غراف کے پاک اس خصے کی کیفیت میں مہنچ ، انہوں نے نی طینا کے چرسے پر غصے کے آتا در کیمے تو کہنے گئیں کہ آ ہوں اور نے خصد دلایا؟ اللہ اس پر اپنا غصرا تا رہے ، نی طینا نے فر مایا میں کیوں غصر میں نہ آئی جبر میں ایک کام کا تکم دے رہا ہوں اور میری بات نیس مائی جاری ۔

( ١٨٧٢٠) حَدَّقَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّلَنَا لَهُنَّ عَنْ عَمْوِو بُنِ مُرَّةً عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ سُويُدِ بُنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ
قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ قَالُوا الطَّلَاةُ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هِي بِهَا قَالُوا صِيّامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُّ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا صِيّامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُّ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا صِيّامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ اللّهِ وَلَهُ فِي اللّهِ وَلَهُ فَاللّهِ وَلَهُ فِي اللّهِ وَلَا السّاد ضعيفٍ إلى اللّهِ واحده وهذا اسناد ضعيف إلى المُوسِية على اللّهِ واحده وهذا اسناد ضعيف إلى اللّه والموسِية على اللّهِ واللّهِ المُوسِية عَلَى اللّهِ واللّهِ اللّهِ واللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَيْلُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَى إللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۷۳) حضرت برا و بھٹن ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے پاس میضے ہوئے تھے، کہ نی طینا ہم ہے پوچسے کے اسلام کی کون کی رک سب سے زیاد و مضوط ہے؟ صحابہ شائد نے حرض کیا نماز ، ٹی طینا نے فر مایا بہت فوب اس کے بعد؟ صحابہ شائد نے عرض کیا نا و رمضان کے روزے ، صحابہ شائد نے عرض کیا ماہ رمضان کے روزے ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب اس کے بعد؟ محابہ شائد نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب اس کے بعد؟ محابہ شائد نے عرض کیا تے بیت اللہ ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب اس کے بعد؟ صحابہ شائد نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے بہت فوب اس کے بعد؟ صحابہ شائد نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے کہ مائد کی رضا کے لئے کسی صحابہ شائد نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے کہ اللہ کی رضا کے لئے کسی صحابہ شائد کی رضا کے لئے کسی

ہے محبت یا نفرت کرو۔

مَنكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَهُ وِى مُحَمَّم مَجُلُوهِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَهُ وِى مُحَمَّم مَجُلُوهِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَهُ وَقُلُ النَّهُ اللّهِ الّذِي الْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى الحَكذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لَا وَاللّهِ وَلَوْلَا آنَكَ أَنْسَدُتَنِي بِهِذَا لَمْ أَخْبِرُكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لَا مَعْدَى الشّرِيفِ وَلَوْلَا آنَكَ أَنْسَدُتَنِي بِهِذَا لَمُ أَخْبُونَ عَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُ الرَّخِمَ وَلَكُونَ فَي كَتَابِنَا الرَّحْمَ وَلَكُنَا الصَّعِيفَ آقَمُنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلُنَ تَعَالُوا وَلَكِينَ مُحْمَلًا عَلَى الشّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْمَعُنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا فَيْمَاهُ عَلَى الشّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْمَعُنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى خَتَى نَجْعَلَ شَيْئًا فَلَمْ اللّهُ عَلَى السَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْمَعُمَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَوْلُونَ اللّهُ عَلَى وَمَلْ لَا اللّهُ عَلَوْلُونَ الْمُعْرِقِ وَمَلُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ إِلَى الْوَلِيلُ مُعْمَ الْمُعَلِقُونَ الْمُولُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُ الْمُعَلِيقُونَ الْمُ فَي الْمُولُونَ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْطَالِمُونَ فَلَ هِي الْمُكَالُولُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِمُونَ فَلَ هِي الْمُكَالِمُ وَلَوْلَ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْطَالِمُونَ فَلَ هِي الْمُكَافِرُ كُلُّهُ الْمُحْدِدِ مَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُونَ قَالَ هِي فِي الْكُفَّادِ كُلُهُ الْمُحدِد مسلم (١٧٠٠).

الدول کے جورے پر اور گئات اور اے کوڑے اور اس کے تی المینائی کے سامنے سے لوگ ایک یہودی کو لے کر گذر ہے جس کے چرے پر سیاسی کی ہوئی تھی اور اے کوڑے اور سے اور اس کوڑے اس کے ایک عالم (پادری) کو بلایا اور فر ایا بی تنہیں اس اللہ کی حتم وے کر پر چھتا ہوں جس نے موئی پر قورات تا زل فر مائی ، کیا تم اب بیل زائی کی بہی مزالی ہے ہو؟ اس نے تہم کھا کر کہ کہیں ، اگر آپ نے بچھے اتی بری تھی مندی ہوتی تو بھی بھی آپ کواس سے آگا و نہ کرتا ، ہم اپنی کتاب میں زائی کی سراور جم بی بات تہم کی معززاً دی کو پکڑتے تھے قوا سے تجو و دیتے ہیں ، لیکن ہمارے شرفا و میں زنا و کی بری کھڑ سے ہوئی ہے ، اس لئے جب ہم کی معززاً دی کو پکڑتے تھے قوا سے تجو و دیتے ہیں کہ کروں کو پکڑتے تی تھے قوا سے تجو و دیتے ہیں کہ کروں کو پکڑتے تی تھے توا سے تجو و دیتے ہیں کہ کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں کہ ہما کے برا انسانی مقرر کر لیتے ہیں جو ہم معززاور کرور دونوں پر جاری کرکھیں ، چنا نچ ہم نے مند کالا کرنے اور کوڑ سے مار نے پرا تھا تی رائے کرلیا ، بین کرنی مائینا نے فر ما بیا اے اللہ! میں سب اور کرکھ کر اس تھر وی کہ بھر کی مائی اس موقع پرا نشر تھا گی در دی کے بیا آ دی ہوں جو تی بیا ہم کہ کہ کہ کی طرف تیزی سے لیکنے والے آپ کو گلیمن نہ کردی کی اس موقع پرا تھو تھا کہ بیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ در کہ اور کو کر اور کہ کر مائی کار کہ کو تھا کہ در کر اور کہ کر مائی کار کر وہ کو کر اور کر کہ ایک کی دو تھی اللہ کیا کہ جو تھی اللہ کی کار کی کر دور سے متعلق خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی کار کی کر دور سے متعلق خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور سے متعلق فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور سے متعلق فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور سے متعلق فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور سے متعلق فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور شریعت کے مطابق فر دور کر کے تعلق فر مایا گیا کہ جو تھی انڈ کی کار کی کر دور شریعت کے مطابق فر ایک کر دور کر کار کار کی کھڑکھی کے دور کر کوئی کر کار کر دور کر کر گیا کہ کو تھی کر کیا کہ کو تھی کار کی کر کے کر کر کے کر کے کر کار کیا گیا کہ کر کیا کہ کو تھی کی کر کے کر کیا کیا کہ کر کیا کہ کو تھی کر کیا کہ کو کر کے کر کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کیا کہ کر

ے مطابق فیصانییں کرتا ،ایسے لوگ ظالم ہیں، جو مخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصانییں کرتا ،ایسے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کدان نتیوں آیتوں کا تعلق کا فروں ہے ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ الْحُجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ (صححه البحارى (١٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ الْحُجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ (صححه البحارى (١٢٤٠)، ومسلم (٢٤٨٦)، والداكم (٢٤٨٦). [انظر: ١٨٨٥، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١١٨٩٠.

(۱۸۷۲۵) معنرت براہ بن عازب بلاٹٹاے مروی ہے کہ نبی ملیٰاانے معنرت حسان بن ٹابت بلاٹٹا ہے فرمایا کہ مشرکین کی بہو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں ۔

( ١٨٧٦٠) حَذَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَذَّقَنَا يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عَدِى بَنِ قَامِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ اَنَهُ صَلَّى حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآنِحِرَّةَ فَقَرَأَ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۷۲۷) حضرت براء ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی پیٹا کے پیچے نماز عشاء پڑھی ، آپ ٹائٹیٹانے اس کی ایک رکعت ٹیل سور وَ والٹین کی تلاوت قر مائی۔

( ١٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْمُحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّبَتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْمَعْرِبَ فَقَرَأَ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [انظر ما نبله].

(۱۸۷۲۷) حضرت براء ٹٹاٹٹا سے مردی ہے کہا کی مرتبہ میں نے ہی مائٹا کے میکھے نما زمغرب پڑھی ، آپ ٹٹاٹٹا نے اس کی ایک رکعت میں سورۂ دالسین کی طاوت فرمائی۔

( ١٨٧٢٨ ) حَدَّقَ الْبُو مُعَادِيَةَ حَدَّقَ الْمُاعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةً عَنَّ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قُولُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ قَالَ هِى فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا إِراحِع: ١٨٧٢٤ ].

(۱۸۷۲۸) حضرت براء ٹاٹھ کے مردی ہے کہ نبی مائیلا کے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیات کہ جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نبیں کرنا ،ایسے لوگ کا فرین ، جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت سے مطابق فیصلہ نبیں کرتا ،ایسے لوگ ظالم ہیں ، جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت سے مطابق فیصلہ نبیں کرتا ،ایسے لوگ فاسق ہیں ، بیتینوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی ہیں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْأَضْرَةُ ٱشَرُ

(١٨٤٢٩) حضرت براء الأشاع مروى بركه ني الياب فرمايا سلام كوعام كروبه ملامتي مي رجو محادر تكبر بدترين چيز ب\_

(١٨٧٢) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ وَاللّهِ مُعَالِي اللّهُ وَحَدَهُ لَا خَرِبِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللّهُ وَحْدَهُ لَا خَرِبِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى ذُقَاقًا كَانَ كَمَنُ الْحُتَقَ رَقْبَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى ذُقَاقًا كَانَ كَمَنُ الْحُتَقَ رَقْبَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ الْمُعْدَلُ كَانَ يَعْمَ اللّهُ عَنْمَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لَيْسَ هَذَا إِينَ يَعُولُ كَانَ يَكُمْ إِرَاحِعِ : ١٨٧١، ١٨٧١).

(١٨٧٢) حَدَثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا النَّيْبَانِيُّ عَنُ أَشْعَتُ بَنِ آبِي الشَّعْتَاءِ عَنْ مُعَارِيّةَ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ

بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَبْعِ وَنَهَى عَنْ سَبْعِ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَيْمِ بِالذَّهَبِ

وَعَنْ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِصَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الذِّيبَاجِ وَالْحَوِيرِ وَالْإِسْتَبُرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْفَسِّيّ

وَعَنْ الشَّيْرِ فِي الْمِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ وَآمَرَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَوِيضِ وَاتَّبًا عِ الْجَنَايْزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ

وَعَنْ رُكُوبِ الْمِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ وَآمَرَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَوْيِضِ وَاتَّبًا عِ الْجَنَايْزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ

وَعَنْ رُكُوبِ الْمُفْسِمِ وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الذَّاعِي [راحع: ١٩٩٨].

(۱۸۷۳) حفرت براء طائز سے مروی ہے کہ نی طاق نے ہمیں سات چیزوں کا عکم دیا ہے، اور سات چیزوں سے سطع کیا ہے، نی طاق نے ہمیں جاندی کے برتن ،سونے کی انگونٹی ، استبرق ،حریر، دیاج (نتیوں ریٹم کے نام ہیں ) سرخ خوان ہوٹ سے اور رلیٹی کتان سے سطح فر مایا ہے ، پھرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیمار پری کا تذکر ہ کیا، تیزیہ کہ جناز سے کے ساتھ جانا ، چھینکنے والے کو جواب دینا ،سلام کا جواب دینا ہتم کھانے والے کوسچاکرنا ،دعوت کوقیول کرنا مظلوم کی مدد کرنا۔

(۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنُ الشَّغِيِّى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رَسَلَمَ فِى يَوْمٍ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّى فَقَامَ خَالِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ

مَكُرُرهٌ وَإِنِّى عَجَّلُتُ وَإِنِّى ذَبَحْتُ نَسِيكَتِى لِأَطْعِمَ ٱلْمَلِى وَأَهُلَ دَارِى أَوْ أَهُلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ فَذْ فَعَلْتَ

مَكُرُرهٌ وَإِنِّى عَجَّلُتُ وَإِنِّى ذَبَحْتُ نَسِيكَتِى لِأَطْعِمَ ٱلْمَلِى وَأَهُلَ دَارِى أَوْ أَهُلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ فَذْ فَعَلْتَ

فَاعِدُ ذَبِحًا آخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى عَنَاقُ لَهَنِ هِى خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَهِى خَيْرُ

نَسِيكَتِكَ وَلَا تَقُضِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ يَعْدَكَ [راحع: ١٨٦٧].

(۱۸۷۳) حفرت براء بھات مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی طیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں مے، (پھرواپس کھر پہنچ کر قربانی کریں مے)، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار جات نے نماز مید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرخ کرلیا تھا، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرخ کرلیا البت اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی طیبی نے فر مایا ای کواس کی جگہ ذرج کرلو الیکن تمہارے علاد ہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٣٠ ) حَلَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَلَقَنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُتُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَهْرِ مَوَّنَيْنِ أَوْ تَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْفَهْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنْ الْلُّانُيَّا وَإِقْبَالِ مِنْ الْآخِرَةِ نَوَلَ إِلَيْهِ مَلَاثِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِلُسُوا مِنْهُ مَدَّ الْيَصَرِ ثُمَّ يَجِىءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ لَيَعُولُ أَيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيْبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ اللّهِ وَدِضْوَانِ قَالَ فَتَخُوجُ تَسِيلٌ كُمَّا تَسِيلُ الْقَطْرُةُ مِنْ فِي السُّقَاءِ فَيَأْخُلُهَا فَإِذَا آخَلَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُلُوهَا لَهُجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكُفَنِ رَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْنِبِ نَفْحَةِ مِسْكِ رُجِّدَتْ عَلَى وَجُو الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيْبُ فَيَقُولُونَ فَكَانُ بْنُ فَكَانِ بِأَحْسَنِ ٱسْعَالِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَغُتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِى تَلِبهَا حَتَّى يُتَهَلَّى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ رَجَلٌ اكْتَبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلْيُسَ وَأَعِيدُرهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَفْتُهُمْ وَلِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخُرِجُهُمْ نَاوَةً أَخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّنَى اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِى الْإِسْلَامُ فَيَقُولَإِن لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ فَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّفْتُ فَيُنَادِى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَآفُرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيهِمَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النَّيَابِ طَيْبُ الرَّبِحِ فَيَقُولُ ٱبْشِرْ بِالَّذِى يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمُ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى آلهُلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبُدُ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَوْلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَالِكُةٌ سُودُ الْوَجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ ٱلنَّنَّهُ النَّفْسُ الْحَبِيقَةُ الحَرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِّعُهَا

كَمَّا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الضَّوفِ الْمَنْلُولِ فَيَأْخُلُهَا فَإِذَا أَخَلَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَخْعَلُوهَا فِي يَلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَالْتَنِ رِبِح جِيغَةٍ وُجِدَتُ عَلَى وَجُو الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُحُونَ بِهَا فَلَا يَمُحُونَ بِهَا فَلَا المَّرَوعُ الْحَجِيثُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ اللَّهُ عَلَى وَجُو الْأَرْضِ فَيَعُولُونَ اللَّهُ عَلَى مَلَا مِن الْمَلَايُ تَعْمَى يَسْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى فَيَشُولُونَ فَلَانُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ لَا تُفَتَّعُ لَهُمْ الْوَالِ السَّمَاءِ وَلَا يَلْحُمُونَ الْمَحْدُ وَتُحَمَّى يَلِعَ الْمُحْدُونَ السَّمَاءِ وَلا يَلْحُمُونَ الْمَحْدُ وَوَحُهُ طَوْحًا لَمْ قَرْأَ وَمَنْ بُشُولُ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ اكْتَبُوا كِنَالَهُ فِى سِجْينِ فِى اللَّرْضِ السَّفَلِى فَتَطُولُ وَرُحُهُ طَوْحًا لَمْ قَرَا وَمَنْ بُشُولُ اللَّهِ فَكَانَتَهَ حَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ الْوَيْعِي اللَّرْضِ السَّفْلَى فَتَطُولُ وَحُمُّ طَرَّا وَمَنْ بُشُولُ اللَّهُ عَلَى وَحُمَّ عَلَى السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ الْوَقَعِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَعْرَلُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَمَى السَّمَاءِ الْمَعْمِي عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۱۸۷۳) حفرت برا ، بڑھڑ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تی مائٹھ ایک انصاری کے جنازے بی نظے ،ہم قبر کے قریب پنچے تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہو کی تھی ،اس لئے نبی مائٹھ سے ،ہم بھی آپ نُواٹھڑ کے اردگر دینے سے ،ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہینے ہوئے ہوں ، نبی مؤندا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ نُواٹھڑ فرخین کوکرید رہے تھے ، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عذا ہے قبرے نہنے کے لئے بناہ ما تکو ، دو تمن سم تبدفر مایا۔

پھر فرمایا کہ بندہ موکن جب دنیا ہے رحصتی اور سفرۃ فرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاک آسان ہے روش چروں والے فرقے ''جن کے چہرے سورج کی طرح روش ہوتے ہیں' آتے ہیں ،ان کے پاس جنت کا گفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تا حدثگا ہوہ بیضہ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آ کراس کے سربانے بیشہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ ! اللہ کی مغفرت اور خوشنوری کی طرف نکل چل، چنا نچاس کی روح اس طرح بہہ کرنکل جاتی ہیں تھے مشکیزے کے منہ سے پانی کا تطرہ بہہ جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں بہہ جاتا ہے، ملک الموت اسے کی لیتے ہیں اور دوسرے قرضے پلک جھیلئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں نہیں رہے جسکے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں نہیں رہے جسکے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں نہیں رہے جسکے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہی

خوشبوآتى بجيم مثك كاليك خوشكوار جمونكا جوزيين برمحسوس بوسك

پھرفرشتے اس روح کو لے کراد پر چڑھ جاتے ہیں اورفرشنوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکٹرہ ورح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بناتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پیارتے تھے جتی کہ دہ اسے لے کرتے سال دنیا تک بیٹی جاتے ہیں، اور دروازے کھلواتے ہیں، جب دردازے کھلنا ہے تو ہر آسان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اورا گلے آسان تک اسے چھوڈ کر آتے ہیں اورائی طرح دہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں، اورائی تھی اورائی طرح دہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں، اورائی تھی افرا تا ہے کہ میرے بندے کا تاریم اعمال "معلین" میں کھے دواورائے والیس زمین کی طرف لے جاؤ کیو تکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مرف لے جاؤ کیو تکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مرف لے جاؤ کیو تکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مرف کے جاؤ کیو تکہ میں انہیں ٹوٹاؤں گا اورائی ہے دوبارہ نکا لوں گا۔

چنا نچاس کی روح جم میں والیں اوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس ووفر شختے آتے ہیں، وواسے بھا کر ہو چھتے ہیں

کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ اس ہے ہو چھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا

دین اسلام ہے، وہ ہو چھتے ہیں کہ بیکون فخص ہے جو تہاری طرف بھیجا کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بیخبر فائی آئی ہیں، وہ

اس سے ہو چھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقعہ اس پڑتی اس سے ایک منا دی پھارتا ہے کہ میر ہے بندے کہ ہما، اس کے لئے جنت کا اس بھا دو، اسے جنت کا اہم اس بینا وہ

اس برآسان سے ایک منا دی پھارتا ہے کہ میر ہے بند ہے کہ کہا، اس کے لئے جنت کا اس بھا دو، اسے جنت کا اہم اس بینا وہ

اوراس کے لئے جنت کا ایک ورواز و کھول دو، چنا نچیا ہے جنت کی ہوائیں اور نوشہو کیں آتی رہتی ہیں اور تا حد نگا واس کی قبر

وسے کر دی جاتی ہے، اوراس کے پاس ایک خوبصورت چر ہے، خوبصورت لباس اور انہائی محدہ خوشبو والا ایک آدی آتا ہے اور

اس سے کہتا ہے کہ میں تو شخیر کی مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم ہے وعدہ کیا جا تھا، وہ اس سے ہو چھتا ہے کہ آب کون ہو؟

گرتمہا را چر ہ می خیر کا پید ویتا ہے، دہ جواب ویتا ہے کہ میں تمہا را نیک ممل ہوں ، اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیا مت انجی قائم کردے تا کہ جن ایک خانداور مال میں وہ ایس لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافرخض دنیا سے رضتی اور سنر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے سیاہ چہروں
دالے فرشنے از کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ،وہ تا حدثگاہ بنیفہ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آکراس کے سربانے
ہیٹہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اسے نفس خبیٹہ! اللہ کی ناراضکی اور غصے کی طرف چل ، بیس کر اس کی روح جسم میں
دوڑ نے لگتی ہے ،اور ملک الموت اسے جسم ہے اس طرح کھینچتے ہیں جسے کیلی اون سے سے کھینچی جاتی ہے ،اور اسے پکڑ لیتے ہیں،
فرشتے ایک پلک جسکنے کی مقد اربھی اسے ان کے ہاتھ ہیں جیس چھوڑ تے اور اس ناہ میں لیسٹ لیتے ہیں ،اور اس سے مردار ک
ہد بوجیسا ایک ناخوشکوار اور بد بود ارجمون کا آتا ہے۔

پھردہ اسے سلے کراوپر چڑھتے ہیں ،فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے ، وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ کسی ضبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا بیس نیا جانے والا بدترین نام ہتاتے ہیں ، یہاں تک کروسے نے کرتا سانِ دنیا پر پہنچ جاتے ہیں ، درداز و کھلواتے ہیں لیکن درداز و نہیں کھولا جاتا، پھر نبی طینا نے بیآ ہت تلادت فرمائی ''ان کے لئے آسان کے درداز کے کورواز کے کاررنہ بی دہ جنت میں داخل ہوں مے تا دفتیکہ اونٹ سوئی کے اکے میں داخل ہوجائے''ادراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کداس کا نامہ اعمال ''تحیین'' میں سب سے بخل زمین میں لکے دور، چنا نچہاس کی روح کو بھینک دیا جاتا ہے پھر بیآ ہت تلاوت فرمائی ''جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ، دورا سے جیسے آسان سے کر پڑا، پھراسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور دراز کی جگہم کے جاؤا گے۔''

پھراس کی روح جہم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شنے آگر اسے بھاتے ہیں اور اس سے پوچسے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے بائے افسوس! جھے بچھ پید جہیں، وہ اس سے پوچسے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ بھر وہ بی جواب دیتا ہے، وہ بچ چسے ہیں کہ وہ کون فض تھا جو تہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ بھر وہ بی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک مناوی پکارتا ہے کہ بیچھوٹ بولیا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہم کا ایک ورواز واس کے لئے کول وو، چنا تچہ وہاں کی گری اور لواسے بہتے گئی ہے، اور اس پر قبر تگ ہوجاتی ہے جی کہ اس کی پہلیاں ایک دو سرے شرکھس جاتی ہیں، پھراس کے پاس ایک برصورت آوی گذرے کہڑ ہے جی کر آتا ہے، جس سے بد بوآری ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجے خوشجری مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ بوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے بی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ بوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے بی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ بوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے بی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ بوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے بی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے میں تیرا گذر عمل ہوں، وہ کہتا ہے کہ وہ بیوی دن ہے جس کا تھے۔

( ١٨٧٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِى عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنُ الْكُنْصَارِ فَالْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَلَا كُو تَحْوَهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَنْفَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْقَصَبُ قَالَ أَبِى وَكَذَا قَالَ زَائِدَةُ

(۱۸۷۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٥) حَدَّلَنَا مُغَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ حَدَّلَنَا زَائِدَةً حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّلَنَا الْمِنْهَالُ ابْنُ عَمُوهِ حَدَّلَنَا زَافِانُ الْاَعْمَشُ حَدَّلَنَا الْمِنْهَالُ ابْنُ عَمُوهِ حَدَّلَنَا زَافَانُ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ خَوَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلّا قَالَ فَلَى النّافِهِ وَتَعَظَّلُ لَهُ رَجُلٍ حَسَنُ النّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَيْمِكُ النّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَيْمِكُ النّيَابِ مَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَيْمِ النّائِيةِ مَا لَوْجُهِ قَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِلَى الكَافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَيْمَالُ فِي النّائِقِ وَمَا لَا إِلَيْهِ مِنْهِ وَلَا لَا فِي النّائِقُ وَلَا لَا عِنْ اللّهُ وَتَعَلَّلُ لَهُ وَجُلٍ قَيْمِ عَلَى الْمُعَادِلُونَ وَلَعْلَالُهُ مِنْ مُعْودُ وَلَالُ فِي النّافِهُ وَلَى الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ عَلَى الْمُولِ وَتَمَثَّلُ لَهُ وَجُلٍ عَيْمِ الْفَيْابِ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَمُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ لَلْهُ وَاللّهُ عَلَى السّلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

(۱۸۷۳۵) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٠ ) حَدَّلُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّلْنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِئُ عَنْ أَبِى عَائِلٍ سَيْفٍ السَّفْدِئُ وَٱلْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ آمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ تَحَيِّرِ الْأَمَرَاءِ قَالَ قَالَ آبِى الْجَتَمِعُوا فَلَأُوبَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَطَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى فَإِنِّى لَا آذْرِى مَا قَدْرُ صُحْبَتى إِيَّاكُمْ قَالَ فَجَمَعَ بَنِيهِ وَآهُلَهُ وَدَعَا بِوَصُوهِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ لَلَانًا وَعَسَلَ الْمُنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ يَعْنِى الْمُنْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ الْمُنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ عَذِهِ الرِّجُلَ يَعْنِى الْمُنْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَانًا يَعْنِى الْمُنْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَانًا يَعْنِى الْمُنْنَى قَالَ عَكَذَا مَا الْوَتُ أَنْ أُويَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَخَّا لُهُ تَعْلَى مَلَاةً لَا نَدْرِى مَا هِى ثُمَّ حَرَّجَ فَآمَرَ بِالطَّلَاةِ فَأَيْمِتُ فَصَلّى بِنَا الْمُعْوِلِ ثَمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَ عَلَى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمَعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُو مَالًى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِقِ ثَلَى بُعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وُكُوفَ كَانَ يُصَلّى مِنَا الْمُعْوِلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكُوفَ كَانَ يُصَلّى مِنَا الْمُعْدِبُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكُوفَ كَانَ يُصَلّى

(۱۸۷۳) یزید بن براہ نگائڈ ''جز کہ عمان کے گورز اور بہترین گورز بھے'' سے مروی ہے کہ ایک دن میر سے والد حضرت براہ نگائڈ نے قربایا کہتم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ ، بی تہمیں دکھا تا ہوں کہ نی نظیم کس طرح وضوفر ماتے تھے اور کس طرح تماز پڑھتے تھے؛ کیونکہ کچھ خبرنیں کہ بل کب تک تم میں رہوں گا ، چنا نچرانہوں نے اپنے بیٹوں اور اہل خانہ کوجع کیا اور وضو کا پائی منگوایا ، بھی کی ، تاک بیس پائی ڈالا اور جمن مرتبہ چرو دھویا ، تین مرتبہ داہنا دھویا اور تین ہی مرتبہ بایاں ہاتھ وھویا ، بھر سر کا اور کا فوں کا اغد یا ہر سے سے کیا ، داکھی پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ بھی نے کسی تھی کی خبیس کی کہتم ہیں باؤں کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ بھی نے کسی تھی کی خبیس کی کہتم ہیں تھی اور فرمایا کہ بھی اور کسی کے خبیس کی کہتم ہیں تا ہوگھا کہ کی اور کسی کا خبیس کی کہتم ہیں تی ناچھ کا طریقۂ وضود کھا دول ۔

پھروہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی مقیقت ہمیں معلوم ہیں ( کدہ وفرض نمازتھی یالفل) پھر ہاہر آئے ، نماز کا تھم دیا ، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورہ یس کی پچھ آیات (اس نماز میں) سن تھیں ، پھرعمر ،مغرب اورعشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فر مایا کہ میں نے کسی تم نہیں کی کہمیں نبی ملیجا کاطر یقیہ وضود نماز دکھا دوں۔

( ١٨٧٣٧) حَذَّتَ الْهُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَ الْمُعَمَّشُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْهُوعَ فِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ وَسُيلً عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمَ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُيلً عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمَ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مَرَكَةً [صححه ابن حزيعة: (٣٢) وقد صححه احمد واسحاق. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٤) وأبي المُعالِق المُعالمَة عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ المَعْرَبِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

(۱۸۷۳۷) حُعترت براہ بڑا تھ کے مروی ہے کہ کی فضل نے نبی پیٹا ہے اُوٹٹ کا کوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پو چھا، تو نبی پائٹا نے فر مایا وضو کرلیا کرو، پھراوٹوں کے باڑے بی نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی پڑھانے فرمایا ان جس نماز ند پڑھا کرو کیونکہ اوٹوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر کمر بوں کے باڑے بی نماز پڑھنے کا سوال بو چھا گیا تو نبی پائٹا نے فرمایا ان

مں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ بھریاں پر کے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔

( ١٨٧٣٨ ) حَدَّلْنَا يَخْتَى عَنْ سُفُيَانَ حَدَّثَنِى أَيُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْيَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ يَيْتِ الْمَقْدِسِ مِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا فِبَلَ الْكُغْبَةِ [صححه البحارى (٢٩٤٤)، ومسلم (٥٢٥)، وابن حزيمة: (٤٢٨)].

(۱۸۷۳) حفرت براء بڑا تھ اسے مروی ہے کہ نی ملینہ جب مدیند منورہ تشریف لائے تو آپ مُحافظ کے ساتھ ہم نے سولد (یا سترہ) مبینے بیت المقدس کی طرف دخ کرے نماز پڑھی، بعد میں ہارارخ فائد کعبے کے طرف کردیا حمیا۔

(١٨٧٦٩) حَدَّنَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّقِنِي آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالُ رَجُلٌّ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةً وَلَيْتُمْ بَوُمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَّا وَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَفْبَلَتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّلِ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِدٌ بِلِجَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَّ النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُظَلِبْ إراحِع: ١٨٦٦.

(۱۸۷۳) حضرت براء بنائن سے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غز دہ حنین کے موقع پر نبی مایٹا کو چھوڈ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت برا و بنائن نے فر مایا کہ نبی میٹا تو نہیں بھا کے تھے، وراصل پرکھ جلد بازلوگ بھا محے تو ان پر بنو بواز ن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے تھے، میں نے اس وقت نبی مایٹا کو ایک سفید نچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث بڑٹنڈ نے تھام رکھی تھی ادر نبی مایٹا کہتے جارے تھے کہ میں بچا نبی بوں ، اس میں کوئی جموث نہیں ، میں عمد الممطلب کا بیٹا بول۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (صححه البخارى (٢١٨٠). ومسلم (١٩٨٩)}. وانظر: ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤).

(۳۰ ۱۸۷) حضرت زید بن ارتم بن الله بن عازب بن عازب بن الله سے کہ بی میں نے جا ندی کے بدیے سونے کی ادھار خرید وفر وخت ہے منع کیا ہے۔

(١٨٧٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعُبَةَ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَانِبٍ قَلْتُ حَدَّثِنِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْأَصَاحِى أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِيهَ وَسُلّمَ مِنْ الْأَصَاحِى أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِيهَ وَسُلّمَ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى افْصَوُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى افْصَوُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ اللّهِ اللّهُ مَا كُوهُ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ مَا كُوهُ وَلَا يُعْرَدُهُ وَلَا يُحْرِهُمُ عَلَى آخَوْ وَالْمَا يَعْمُ وَلَا مَا كُوهُمْ وَلَا مَا كُوهُمْ وَلَا يُحَرِّمُهُ عَلَى آخَوْ وَالْحَالَ اللّهُ مِلْكُولًا وَالْمَالِ اللّهِ مَلْكُولُ وَلَى مَا كُوهُمَ وَلَا مَا كُوهُمَ وَلَا يُحَرِّمُهُ عَلَى آخَوْ وَالْحَالُ اللّهُ عَلَى آخِوْ وَالْحَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ يَعْمُ وَلَا مَا كُوهُ وَلَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى آخِوْ وَالْحَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا كُوهُمَ وَلَا مَا كُولُولُ اللّهُ عَلَى آخِوْ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۸۷۳) عبید بن فیروز بینی نے جھڑت براء بڑا تا ہے ہو چھا کہ نی پیدا نے کس متم کے جانور کی قربانی ہے منع کیا ہے اور کے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ تُؤُفِّی نے فرمایا جارجانور قربانی میں کانی نہیں ہو سکتے ، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیاری واضح ہو، وہ انگر اجانور جس کی نظر اجت واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی برس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیاری واضح ہو، وہ انگر اجانور جس کی نظر اجت واضح ہواور وہ جانور جس کی نظر اجت واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کراس کا محروا نکل کیا ہو، عبید نے کہا کہ بیں اس جانور کو مکروہ بھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے مراح والی کی ہوں اے جموز وولیکن کسی دوسرے براہے حرام قرار نہ دو۔

( ۱۸۷۱۲) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّكَ شُغْبَةُ ٱلحُبَرَنِي سُلِيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُيَبْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى لِبَنِى شَيْهَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْمَاضَاحِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٨٧٤٣) حَلَّقَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّقِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بِعُوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْمُصَلُّ ٱوُ أَخْيَرُ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ١٨٧٩١، ١٨٨٧، ١٨٨٨٥].

(۱۸۷۳) معزت براہ نگانڈے مردی ہے کہ نی مائیلا کی قدمت میں ایک رئیٹی کپڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور زمی پر تعجب کرنے تکے، نی نائیلانے فرما یا جنت میں سعد بن معاف کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٤٠) حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَ الْبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلْبَانُ السَّلَاحِ قَالَ الْفِرَابُ وَمَا فِيهِ (انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨).

(۱۸۷ مه) دعفرت براء النظر سے مردی ہے کہ ہی طابع نے اہل مکہ ہے اس شرط پرمسلح کی تھی کہ دہ مکہ کر مہ ہیں صرف تین دن قیام کریں ہے ، اور صرف' جلیان سلاح'' کے کر مکہ کرمہ میں داخل ہو شکیس ہے ، راوی نے'' جلیان السلاح'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میان اور تکوار۔

(١٨٧١٥) حَذَّقَنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةَ حَذَّلَنِى أَبُو إِشْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَّاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا **الْمُن**َلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ ثَالِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ [راحع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۳۵) حضرت برا و نگائنے مردی ہے کہ نبی طینا جب بمکی سفرے واپس آتے تو یہ وعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اورہم اپنے رب کے عمادت گذاراوراس کے نتا وخواں ہیں۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَهِيَانِ فَيَنَصَافَحَانِ إِلَّا غُهْمَا قَيْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا إِقال النرمذى: حسن غريب وقال الالبانى: صحیح (ابو داود: ۲۱۲ه) این ماحة: ۳۷۰۳ الترمذی: ۲۷۲۷). قال شعیب: صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف]. [انظر: ۲،۹۰۳].

(۳۷) حعرت براء رفظ ہے مروی ہے کہ ٹی ایٹ نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافی کرتے ہیں تو ان کے جدا ہوئے ہے پہلے ان کے گنا و بخش و بیئے جاتے ہیں۔

( ۱۸۷۱۷) حَدَّثُنَا ابْنُ نَمَيْرٍ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَوَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَلَّمَ عَلَى وَآخَذَ بِيَدِى وَضَحِكَ فِي وَجْهِي قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا آدْرِى وَلَكِنُ لَا آوَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ وَضَيَحِكَ فِي وَجْهِي قَالَ تَدُوي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِي مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَتِي فَعُلْتُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي لَيْعَالَ مِي مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَتِي فَعُلْتُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي لَا يَعْدُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَاجِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَرَّقَانَ حَتَى يُغُورُ لَكُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَرَّقَانَ حَتَى يُغُورُ لَهُمَا

(۱۸۷۲) آبوداؤ و مُبَعَدُ کہتے ہیں کہ میری طاقات حضرت براہ بن عاذب ٹائٹ ہوئی، انہوں نے جھے سلام کیا اور میرا

ہاتھ پکڑ کرمیر ہے سامنے سکرانے گئے، پھر فر مایاتم جائے ہو کہ میں نے تہارے ساتھ ای طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جھے
معلوم نہیں، البند آپ نے فیر کے ارادے ہے بی ایسا کیا ہوگا، انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نی ہے میری طاقات ہوئی تو
آپ نوائیڈ آنے میرے ساتھ بھی ای طرح کیا تھا اور مجھ ہے بھی ہی سوال ہو چھاتھا اور میں نے بھی تہا را والا جواب دیا تھا،
نی مائیڈ آنے فر مایا تھا کہ جب دوسلمان آپس میں طبح ہیں اوران میں سے ایک دوسرے کوسلام کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑتا ہے
دوسرف انڈی رضا ہے لئے مو' تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گنا ہخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثُنَا الْمُنْ نُمَيْرٍ حَدَّثَ ٱلْجَلَحُ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ لِمَنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوُنَ الْعَلْوَ غَدًا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ إاسناده ضعيف بهذه السيانة. صححه الحاكم (٧/٥).

(۱۸۷۴) حضرت برا و بڑگٹئ ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹا نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کل تمہارا دیمن ہے آ منا سامنا ہوگا ، اس دفت تمہارا شعار (شناختی علامت) "لَا يَنْصَرُونَ" كالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٨) حَدَّلَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْبَالَا الْمُعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْمُعْمَشُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ ابْنُ سِنَّةَ عَشَوَ شَهْرًا فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَدُونِهُ فِي الْجَنَّةِ [احرحه عبدالرزاق (١٣٠١٥). قال شعب: وسَلّمَ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرُضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [احرحه عبدالرزاق (١٣٠١٥). قال شعب: صحيح]. [انظر: ١٨٩١٢ (١٨٨٢).

(۱۸۷۳۹) حضرت براه فالنزے مروی ہے کہ نبی ملیکائے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم فالنز کی نماز جنازه پڑھائی جن کا

## وي شنا المؤين بل المنظم المؤين بل المحلال على المحلال المؤينين المونين المحلال المستن الكونين المحلال المستن المحلال المستن الكونين المحلال المستن المحلال المحلك المحلال المستن المحلال المحلك المحلك المحلك المحلك المحلال المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلال المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلال المحلك المحلك

انقال صرف سولہ مبینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں ونن کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی تی ہے جوان کی مدت رضا عت کی تحیل کرے گی ۔

( ١٨٧٥٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدُّثُ عَنِ الْهَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْنِهِ إِبْرَاهِمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸۷۵۰) حضرت براہ تکافئزے مروی ہے کہ نبی پیٹائے اپنے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹکٹڑ کے متعلق فریایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی میں ہے جوان کی مدت رضاعت کی تھیل کرے گی۔

(١٨٧٥١) حَذَّتُنَا آبُو دَاوُدَ الْحَقْرِئُ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَلَهُ عَلَى حَلَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِيى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [انظر: ١٨٨٣٤، ١٨٨٠].

(۱۸۷۵) حعرت براء ٹائٹزے مروی ہے کہ ٹی خانوا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیے بناتے اور بیدعاء پڑھتے اےاللہ! جس دن تواہینے بندوں کوجمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ قَايِتٍ بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّكَ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبَّ أَوْ مِمَّا يُجِبُ آنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِفْتُهُ يَقُولُ رَبِّ فِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صحت مسلم (٢٠٧)، وابن عزيمة: (١٥٦٤ و١٥٦٥)). [انظر: ١٨٩١٨،١٨٧٥].

(۱۸۷۵۲) حصرت برا و پڑھٹا سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی مایٹا کے بیٹھے نماز پڑھنے تو اس بات کواچھا بیھنے سنے کہ نی مایٹا کی دائیں جانب کھڑے ہوں ،اور پٹ نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اسپنے بندوں کو جمع فرمائے گا ، بچھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ

(۱۸۷۵۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٥٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا آبِي وَسُفْيَانُ وَإِسُوَائِيلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ثَلَاتَ مِانَةٍ وَبِيضْعَةَ عَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٣٩٥٨)، وابن حباد (٢٩٩٦).

(۱۸۷۵۳) معزت براہ ٹائٹز کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں میں بیٹنٹٹو کرتے تنے کے غزوۂ ہدر کے موقع پر محابہ کرام ٹوکٹۂ کی تعداد معزت طالوت طبیعا کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر''جو جالوت ہے جنگ کے موقع پڑھی'' تمین سوتیرونٹی ، معزت طالوت یں ہے میرو ہی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کوعبور کیا تھاا ورنہر و ہی شخص عبور کر سکا تھا جومؤمن تھا۔

( ١٨٧٥٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ جَاءَ عَمْرُو بُنُ أُمَّ مَكْتُوم إلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ صَرِيرَ الْمُومِدِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ صَرِيرَ الْبُصَرِ فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ الْبُصَرِ فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّوْنِي بِالْكَيْفِ وَالذَّوَاةِ أَوْ اللَّهُ حَوَّالِذَوَاةِ [راحع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۵۵) حفرت براء بنی تناسے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابز ہیں ہوسکتے'' ہی مینیائے حضرت زید بڑیٹو کو بلا کرفکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری نے آئے اور اس پر بیآیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم بڑیٹو نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں ''غیبر اولی المضرد'' کالفظ مزید نازل ہوا اور ٹی بیٹا نے فر مایا بیرے پاس شانے کی ہٹری یا تحق اور دوات لے کرآؤ۔

(۱۸۷۵۱) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدُّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح عَنِ السُّدِّى عَنْ عَدِى بُنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّ جَ امْوَاةً آيِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّ جَ امْوَاةً آيِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ الرَّاية فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ المُعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَوَوَّ جَ امْوَا الْإلاني : صحبح (او أَضُوبَ عُنْفَةً أَوْ الْفَلَةُ وَآخُذُ مَالَةُ وصححه ابن حبان (۱۸۲۱) والحاكم (۱۹۱۲). وقال الألباني : صحبح (او فاود : ۲۹۷ عنه ما مول على المنظر : ۱۸۵۵ من ما جعنه مروى عنه المنافرة صعبف لاضرابه الانظر : ۱۸۵۵ منول على الكرف المنافرة عمروى عنه المنافرة عمروى عنه المنافرة المنافرة المنافرة عنه المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عنه المنافرة المنافرة المنافرة عنه المنافرة المنافر

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ آخْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرًاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ بَضْرِبٌ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطُّويِلِ [راجع: ١٨٦٦].

(۱۸۷۵۷) حفرت براء بڑائنے ہے مردی ہے کہ ایک دن آ بِ بُنَاتِیَا اِسے مردی ہوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کو کی نہیں دیکھائن ٹیٹے کا بی ملیلا کے بال ملکے گھٹگھریا لیے ،قد درمیانہ ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سافا صلہ ،اور کا ٹوں کی لوٹک لیجے بال تھے۔

( ١٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةً غَزْوَةً [صححه البحاري (٤٤٧٢)]. [انظر: ١٨٧٨، ١٨٧٧٠].

(۱۸۷۵۸) معفرت براء ڈائٹزے مردی ہے کہ نبی طابق نے پندرہ غز وات میں شرکت فر مائی ہے۔ میں

( ١٨٧٥٩ ) حَدَّثُنَا

(١٨٧٥٩) بمار ي نسخ من يهال مرف لفظ " حدثنا" كلها بواب.

( ١٨٧٦) حَدِّنَا وَكِيعٌ حَدِّنَا فِطْرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أُويُتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْحَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوْضُتُ قَالَ لِرَجُلِ إِلَيْكَ وَالْحَبُ وَقَوْضُتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْحَبْ وَلَيْكَ وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللّهِى الْوَلْتَ وَيَبِينَكَ اللّهِى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

(۱۸۷۱) حضرت براہ پی تین سے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ایک انصاری آ دی کوئٹم دیا کہ جب وہ اسپنے بستر پر آیا کرے تو ہوں کہ لیا کرے''اے اللہ! بیس نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ، اپنے معاملات کو تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تجھ بی کوسیار اینالیا ، تیری بی رفیت ہے ، تجھ بی ہے ڈر ہے ، تیرے عفا وہ کوئی ٹھ کا نہ اور پتاہ گاہ شیس ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لیے آیا جوثو نے تازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج ویا'' اگر تم اس رات میں مر مھے تو فطرت برمر و مے اور اگر ضبح یا ٹی تو فیر کیٹر کے ساتھ میج کرو گے۔

( ١٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [راحع: ١٨٧٢].

(١٨٤١) حفرت براه بن عازب المنظائة عدروي بكرني اليناف رجم كى سزا جارى فرمائى بـ

( ١٨٧٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ بِنُو قَلْ نُزِحَتُ وَنَحُنُّ أَرْبَعُ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَنُزِعَ مِنْهَا دَلُو قَضَصْمَطَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُويِنَا وَأَرُويُنَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبَعَةً عَشُرٌ مِائَةً [صححه البحارى (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٨٠١)]. وانظر: ١٨٧٦٣ - ١٨٧٦٣

(۱۸۷۲) حفرت براوبن عازب ٹڑگٹاہے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پہنچے جوایک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چود وسوافراد تھے،اس میں سے ایک ڈول ٹکالا گیا، نبی پائٹا نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کنوئیں میں بی ڈال دیااور دعا وفر مادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو مجے۔ (١٨٧٣) حَدَّقَنَا آبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْيَعَ عَشْرَةَ مِائَةً بِالْحُدَيْئِيَةِ وَالْحُدَيْئِيَةُ بِثُو قَنَزَخْنَاهَا فَلَمُ نَثُرُكُ فِيهَا شَيْئًا فَلَاكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَرَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَاصْدَرُنْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا مَشْرَبٌ مِنْهَا مَا شِئْنَا (مكرر ما نبله).

(۱۸۷۷۳) حضرت براءین عازب پڑائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیدیہ پنچ جوا یک کنواں تھااور اس کا پائی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد تنے ،اس میں سے ایک ڈول ٹکالا گیا، نی طابیانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کنو کس میں بی ڈال دیااور دعا رقر باوی اور ہم اس پانی ہے خوب سیراب ہو گئے۔

(١٨٧١٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَاتِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَفَاتِلُ فَالَ لَا بَلُ ٱسْلِمْ ثُمَّ فَاتِلُ فَاسْلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا إِصححه البحارى ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلُ فَقُتُلُ وَسُلَمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا إِصححه البحارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبان (٤٦٠١). [انظر: ١٨٧٩٣].

(۱۸۷۷) حفرت براء نُنَّذُ سے مردی ہے کہ بی طینی کی ضدمت ش ایک انساری آیا جولوہ بی غرق تھا، اور کہنے لگایا
رسول الله! بیں پہلے اسلام قبول کروں یا پہلے جہاو بی شریک ہوجاؤں؟ نی طینی نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرلو، چر جہاد ش
شریک ہوجاؤ، چنا نچاس نے ایسانی کیااوراس جہاد بی شہید ہوگیا، نی طینی نے فرمایا اس نے مل تو تعوز اکیالیکن اجر بہت ہے گیا۔
(۱۸۷۷ه) حَدَّفَ یَوِیدٌ بُنُ هَارُونَ اَخْرَدُ مَا حِسْعَوْ عَنْ عَدِی بُنِ لَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوا کُی صَلَافِ الْعِشَاءِ بِالنِّینِ وَالزَّیْنُونِ فَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا اَحْسَنَ فِوَاءَةً مِنْهُ

اراحہ: ۱۸۷۹ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَقُوا کُی صَلَافِ الْعِشَاءِ بِالنِّینِ وَالزَّیْنُونِ فَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا اَحْسَنَ فِوَاءَةً مِنْهُ

(۱۸۷۷۵) حضرت ہراہ ٹکٹنڈ سے مروی ہے کہ بیل سنے نبی پیٹیا کونما نے عشاہ کی ایک رکعت میں سورہ والین کی تلاوت فریاتے موئے سناء میں نے ان سے انجیجی قراءت کسی کی ٹیس تی۔

(١٨٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ مُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَائَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَ الْحُدَيْمِيةِ كَتَبَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كِتَابًا بَيْنَهُمُ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُ نَقَاتِلُكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِي وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَقَاتِلُكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى انْ المُحُدُّ قَالَ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِى أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى انْ المُحدُّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى انْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى انْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى انْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسُلَمَ مِنَالُتُ مَا جُلُبُانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ لَمُعَلِي السَّلَاحِ فَسَالُتُ مَا جُلُبُانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ السَّلَاحِ فَلَ الْقَولُ لِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّلَاحِ فَالَ السَّلَاحِ فَلَا الْعَرَابُ السَّلَاحِ فَا المَلْكُولُ السَّلَاحِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصِعَتِهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۲ کام) حفرت براہ بھٹنڈ سے مروی ہے کہ جب نی ملینا نے الل حدیدیہ ہے سلے کر لی تو حفرت ملی بھٹھ اس مضمون کی دستاد یز لکھنے کے لئے بیٹھے، انہوں نے اس میں' محدرسول اللہ' (مُؤَلِّتُهُم) کا لفظ لکھا بھین مشرکیین کہنے گئے کہ آپ یہ لفظ مت تکھیں ،اس لئے کہ اگر آپ خدا کے پیفبر ہوتے تو ہم آپ ہے کہی جنگ نہ کرتے ، نی میلا نے حضرت علی ٹراٹھ ہے کہ مایا اس لفظ کومٹا دو، حضرت علی ٹراٹھ ہے کہ میں تو اسے نہیں مثا سکتا ، چنا تی ہی میلا نے خودا ہے دست مبارک ہے اسے مثاویا ، نی میلا نے ان ہے اس شرط پر مصالحت کی تھی کہ وہ اور ان کے محالیہ چناتھ مرف تین دن مکہ کر مدیس آیا م کرسکیں کے اور اپ ساتھ صرف ' جلیان سلاح' کامطلب پوچھا تو فرما یا میان اور اس کی ہوار۔

( ١٨٧٦٠) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ آوَلَ مَنْ قَلِمَ الْمَدِينَةِ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكُومٍ فَكَانُوا يَقُولُونَ النَّاسَ قَالَ لَمَ قَلِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَلِمَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَنْ قَلِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَلِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ وَسُلَمَ فَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُلَمَ وَاللَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَلِمَ حَتَى قَرَاتُ سَبِّحُ الْمَ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَلِمَ حَتَى قَرَاتُ سَبِّحُ الْمَ وَكَلَ الْمُعَلَى فِى سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ (راحِع: ٢٠٨١).

(۱۸۷۷) حفرت برا م نگانڈ سے مردی ہے کہ نی پایٹا کے محابہ شانڈ ہن ہمارے یہاں سب سے بہلے حفرت مصعب بن محمیر بھٹا ادر این ام مکتوم بھٹا آئے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت ممار بھٹا، بلال بھٹا اور سعد بھٹا آئے ، پھر حضرت ممار بھٹا، بلال بھٹا اور سعد بھٹا آئے ، پھر حضرت ممر فاروق ٹھٹا ہیں آ دمیوں کے ساتھ آئے ، پھر نی پڑھا بھی تشریف لے آئے ، اس وقت الل مدینہ جننے خوش تھے، بھر حضرت میں اس وقت الل مدینہ جننے خوش تھے، بھر نی ساتھ آئے ہیں ، کوش تھے، بھر نی ساتھ آئے ہیں ، کوش تھے، بھر انسان کی ساتھ آئے ہیں کہ ہور مفسلات کی کھے سورتی پڑھ چکا تھا۔

نی بھٹا جب تشریف لائے تو میں سورة اعلی وغیر و مفسلات کی کھے سورتی پڑھ چکا تھا۔

المدسمة عَدَّقَة مُن جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّقَة شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
 عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَوْم جُلُوسٍ فِي الْعَرِيقِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُوا السَّلَامَ وَآغِيثُوا الْمَطْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَآعِينُوا السَّلِيلَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَفَّانُ وَآعِينُوا

(۱۸۵۱۸) حفزت براء نگان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نظاہ کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگرتہاراراستے میں جینے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو بمظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ میں جینے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو بمظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (۱۸۷۸م) و حَدَّتُنَاه اَبُو سَعِیدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا إِسْحَاقَ قَالَ آعِینُوا الْمَظُلُومَ (۱۸۷۸م) گذشتہ حدیث اس دومری سندے بھی مردی ہے۔ ( ١٨٧٦٩) و حَدَّلَنَا ٱسْوَدُ قَالَ حَدَّلَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّلَنَا ٱبُر إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِبنُوا الْمَطْلُومَ وَكَذَا قَالَ حَسَنَّ أَعِبنُوا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ [راحع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۸۵۷) حضرت براء فائن سے مروی ہے کہ یں نے بی بیشا کو خندت کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آ ہے اُٹھ اُلوگوں کے ساتھ منی اٹھاتے جارہے ہیں اے اللہ ااگر قرنہ ہوتا تو ہم ساتھ منی اٹھاتے جارہے ہیں اے اللہ ااگر قرنہ ہوتا تو ہم بدایت یا سکتے ، صدقہ کرتے اور نہ بی نماز پڑھ سکتے ، البذا تو ہم پر سکینہ نازل فر ما اور دشمن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ہا بت قدمی عطا ، فر ما مان او کوں نے ہم پر سرکشی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرد ہے ہیں ، اس آ خری جلے بر نی مائیا الحق آ واز بلند فر مالیتے تھے۔

( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ فَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَخْمِلُ النَّرَابَ فَذَكَرَ نَحُوهُ إسكر ما صَله].

(۱۸۷۷) گذشته مدیث اس دوسری سندی مجی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التُّرَابَ فَلَاكَرَ نَحُوهُ

(۱۸۷۷) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۷۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ أَصَبَا يَوْمَ حَيْرَ حُمُرًا فَقَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْحَفِنُوا الْفَدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر: ۱۸۸۷۳] فَقَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْحَفِنُوا الْفَدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر: ۱۸۸۷۳] مَناوَى مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن مَروى مِن كُورُوهُ فِيهِ مَن مُوقَعَ بِرَبِهُ كُورِ عَلَيْهِ مَارَب بِاتَحَد لِكَانَةَ مِن عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْعَدِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن مُولِي مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْ

( ١٨٧٧٤ ) حَلَّاتُنَا هَاشِمٌ حَلَّاتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِئْ بُنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه البحاري (٢٢٥)، وابن حبان (٢٢٧٥)].

(۱۸۷۷) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٥ ) وَ ابْنُ جَعْفُو فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ وَابْنَ آبِي آوْفَي [انظر: ١٩٣٦٠، ١٩٣٦].

(۱۸۷۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٨٧٧) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْقَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبَّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُنْبَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُشْلِمُ [راحع: ١٨٦٧٤].

(۱۸۷۷) حفرت براہ پی تنظیر سے کہ بی طابعات عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قبر میں جب انسان سے سوال ہو کہ تیرارب کون ہے اور وہ جواب وے وے کہ میرارب اللہ ہے اور میرے نبی محمد فائن کا بین تو کئی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں الل ایمان کو' ٹابت شدہ قول' برٹابت قدم رکھتا ہے۔

(١٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَالَقُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْع

(۱۸۷۷) حفرت براء نگانئے مروی ہے کہ نی پیٹا نے ارشاد فر بایا انسادے وی مجت کرے کا جومؤمن ہواوران سے وی بغض رکھے کا جومؤمن ہواوران سے بعث کرے اور جوان سے نفرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے نفرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے نفرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے نفرت کرے اللہ مسلّی اللّه عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ الْبَرّاءِ قَالَ رَآئِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اَوْمَ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اَوْمِیَةُ اور اسع مواملہ الله عَنْهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اَوْمِیَهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اَوْمِیَهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اَوْمِیَهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُمَّ إِنِّی اُحِبَّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مُو یَعُونُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ لَابِتٍ يُحَدَّثُ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسٌ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا آيْنَ تَذْعَبُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ أَتَى امْرَأَةَ آبِيهِ أَنْ نَفْتُلُهُ (احرجه النسالي في الكبري (٢٢١). اسناده ضعيف لا ضطرابه ].

(۱۸۷۷) حفرت براو بھنٹنے مروی ہے کہ ایک ون عارب پاس سے پچھلوگ گذر ہے ہم نے ان سے بوچھا کہاں کا اراوہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نی طابعانے ایک آ دی کی طرف بعیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بوی (سوتلی ماں) سے شادی کرلی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے آل کردیں۔ ( ١٨٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا آشْعَتُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَمَّى الْحَادِثُ بَنُ عَمْرِهِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَلَهُ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَى عَمُ أَيْنَ بَعَظَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَنَنِى إِلَى رَجُلٍ نَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَآمَرَنِى أَنُ أَضْرِبَ عُنْفَةُ [راحع: ٢٥٧٥٦].

(۱۸۷۸) حفرت براء بن تنز کے مروی ہے کہ ایک دن اپ بھا حارث بن عمرو سے میری طاقات ہوئی، ان کے پاس ایک جہند اقفاء بیں نے ان سے پوچھا کہاں کا ادادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے ہی طفا نے ایک آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپ یا پ کے بعدا ہے باپ کی بیوی (سوتیل مال) سے شادی کرلی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ اپ باپ کے بعدا ہے باپ کی بیوی (سوتیل مال) سے شادی کرلی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ ۱۸۷۸۱) حکد تن الحقیق میں البراء بن عاذِ بالا کان فیسا المشوط الحل منحمة علی و سول الله علیہ و سکم آئ لایک خکھ است الله علیہ بیسلاح إلا سلاح فی فراب اداست المدی المدی الله علیہ و سکم مدین مردی ہے کہ جی طفیا انسان اور کھوا۔ اس شرط بوس کی تھی کہ وہ کہ کر مدین مرف '' جلبان سال ک' کے کر کہ کر مدین مردی ہے کہ جی طفیان اور کھوا۔

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا لِمُشَيِّمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَزُرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صَّفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ إاحرجه ابريعلى (١٦٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۸۷۸) حضرت براء بی تنزے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی طالا کے چیجے نماز پزھتے تنفرقی ہم لوگ مغوں میں کھڑے دہتے تنے، جب آپ اللی تالی جدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی میروی کرتے تنے۔

الْبَرَاءَ يُحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْجَوْفِ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لِلْمُنْفَارِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِلْمُنْفَارِ الْجَرَاءَ يُحَدِّقُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِلْمُنْفَارِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِلْمُنْفَارِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِلْمُنْفِي إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ يَعْدِى آثِرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا فَالَ اصْبِرُوا حَتَى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ

(۱۸۷۸) حصرت برا و پیچنزے مروی ہے کہ بیں سے نبی ملیکہ کوانسارے یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ میرے بعدتم لوگ ترجیحات ہے آ مناسامنا کرد مے ،انہوں نے یو چھایارسول اللہ اٹھرآ پ ہمیں کیاتھم دیتے ہیں؟ نبی پیٹھ نے فر مایا میرکرتا یہاں تک کہ دخش کوٹر پر جھے ہے آ ماور

( ۱۸۷۸ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِى بُسُرَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَيْنِ فَبْلَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَيَّنِ فَبْلَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَيَّنِ فَبْلَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: (١٣٥٨ )، والحاكم (٢١٥ / ٢١). وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١٢ / الترمذي: عربيب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٢٢ ، الترمذي: عربيب.

(١٨٨٨) حضرت براء التلظ عروى ب كديش نے لى الله الله العاره سنر كيے ہيں، بيس نے آب الله الم المحمام محل ظهر

سے پہلے دور کعتیں چھوڑتے ہوئے ہیں دیکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَدَّلْنَا هَاشِمْ حَدَّلْنَا سُلَهُمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرَاءِ قَالَ كَنْزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ آنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأَذْلِتَتْ إِلَيْنَا وَلَوْ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا يِضْفَهَا آرُ فِرَابَ ثُلَتَيْهَا فَرُفِعَتْ وَلَوْ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا يَضْفَهَا آرُ فِرَابَ ثُلْتَيْهَا فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَائِي هَلُ آجِدُ شَيْنًا آجُعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَائِي هَلُ آجِدُ شَيْنًا آجُعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدَى يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ بَعُولَ فَهِيتَ فَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ الْمُونِ فَاللَّهُ أَنْ بَعُولَ فَهِيتَ فَلَولَ اللَّهُ عِنْهُ إِلَى اللَّهُ عِنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ مِنْ عَشَيْهُ الْفَوْقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَوْتُ نَهُولًا فَاللَهُ وَلَا لَكُونِ عَشَالًا اللَّلُولُ بِمَا فِيهَا قَالَ لَقَدُ رَآلِتُ ٱلْحَدِينَ أَخْوِجَ بِغَوْبٍ حَشْهَةَ الْفَرَقِ قَالَ ثُمُ سَاحَتُ يَعْنِى جَوْتُ نَهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۸۷۸) حضرت براہ ڈٹائڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابعا کے ساتھ کی سفریں تھے، ہم ایک کو کس پہنچ جس جس تھوڑا سا پانی رہ کیا تھا، چھ دی جن جس ہے ایک جس بھی تھا، اس جس اترے، پھر ڈول لاکائے گئے، کو کس کی منڈیر پر نہیں طابعا بھی سوجود تھے، ہم نے نصف یادوتھائی کے قریب پانی ان جس ڈالا اور انہیں نی طابعا کے سامنے ڈیٹ کردیا گیا، جس نے ایپ برتن کواچھی طرح چیک کیا کہ اٹنا پانی ہی ٹی جائے جے جس اسپنے طلق جس ڈال سکوں، کیکن نہیں ٹی ساکا، پھر نی طابعا نے اس دولوں میں ہاتھی فرح چیک کیا کہ اٹنا پانی ہی ٹی جائے ہے۔ جس اسپنے طلق جس ڈال سکوں، کیکن نہیں ٹی ساکا، پھر نی طابعا نے اس دولوں میں ہاتھی ڈول جس ہاتھی فرق جس ان کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آ جمیا، (جب وہ کو کس میں اٹھی اور کیکی گار باہر تکالا کیا کہ کہیں وہ غرق بی نہ ہوجائے اور یائی کی جل تھل ہوگئی۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّلْنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّلْنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ أَيْصًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته مدین ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آيِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُرَةً غَزُوةً وَانَّا وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لِلدَّةُ الراحع: ١٨٧٥٨ ).

(۱۸۷۸) معرت برا و نظافت مروی ہے کہ ہم نے نبی طبیقا کے ہمراہ پندرہ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں اور عبداللہ بن عمر نظافتا ہم عمر ہیں۔

( ۱۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا يَهُمَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا فَعَنَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأَ وَنَمْ عَلَى شِقْكَ الْمُأْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ رَجْهِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ امْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَجْبَةً وَرَجْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلِنْكَ آمَنُتُ بِيكَامِكَ الَّذِى الْزَلْتَ وَبِنِيلِكَ الَّذِى اَوْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُنَ عَلَى الْفِطْرَ فِاراحِينَ ١٨٧٨) مِنْرت برا و ثُنَّةُ سے مردی ہے کہ نی ایڈا نے فر مایا جب تم اپ بستر پر آیا کروتو یوں کہ لیا کرو' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرویا ، اورا ٹی بشت کا نے آپ کو تیرے حوالے کرویا ، اورا ٹی بشت کا جمع ہی ہے قرب کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپ معاملات کو تیرے میرد کردیا ، اورا ٹی بشت کا جمع ہی ہے قرب میں تیری اس کیا ہے معاملات کو تیرے میں میں تیری اس کیا ہے بھے ہی کو میاں ابنالیا ، تیری ہی رفعیت ہے ، تجمع ہی ہے قرب میں تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کیا ہے بیا ایمان لیا آگرتم ای راہ میں مرکزہ قاطرت پر مرو کے۔ ایمان لیا آلے ایک راہ میں مرکزہ قاطرت پر مرو کے۔

(١٨٧٨٩) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأَ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ الجُعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَامِكَ الَّذِى أَنْوَلْتَ فَلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلُتَ إِرَاحِعَ: ١٨٧٦٠.

(۱۸۷۸) گذشته صدید اس دوسری سند سے بھی مروی ہے ، البند اس کے آخر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نبی میدائے فر مایا نماز والا وضوکیا کرد اور ان کلمات کوسب سے آخر میں کہا کرو، میں نے نبی مایلائے ساسنے ان کلمات کو و برایا، جب میں آمنٹ بیکھابلگ الّذِی اُمْزَلْتَ پر پہنچا تو میں نے و بر سُولِک کہد یا ، نبی میرائے فرمایانمیں و بنبیل کے کور

( ، ١٨٧٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكْرٍ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف. وقال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٢٨٨٩، النرمذي: ٢٠٤٦): [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠).

(۱۸۷۹) حفرت براء بنی شینے مردی ہے کہ ایک آ دی نبی میٹھ کے پاس آیا اور" کلالہ" کے متعلق سوال پوچھا، نبی میٹھ نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

(١٨٧٩١) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ عَلَى مَجْلِسِ الْمَانْصَارِ فَقَالَ إِنْ آبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآعِينُوا الْمَظْلُومَ إِراحِي: ١٨٦٧٥.

(۱۸۷۹) حضرت براء چھٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتب ہی ماہندہ سی کھانصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہار ارائے میں میٹھے بغیر کوئی جار ہنہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

(١٨٧٩٢) حَذَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهْفِ رَّإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيْتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذُنُو وَتَدُنُو حَتَّى جَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِلَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ لِلْكَ السَّكِينَةُ نَنزَلَتْ لِلْفُرْآنِ (راحع: ١٨٦٦٦).

(۱۸۷۹۳) حضرت براء فی تنظیم مروی ہے کہ ایک مخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (محمورًا) ہمی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا ،اس مختص نے دیکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھائپ رکھا تھا ،اس نے نبی مائیلا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیلا نے فرمایا اے فلال اپڑھتے رہا کروکہ بیسکین تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اقر تا ہے۔

( ١٨٧٩٣ ) حَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَابُو أَخْمَدَ قَالَا حَدَّلْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِنْسَحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَنَّعًا فِى الْحَدِيدِ قَالَ أَقَاتِلُ أَوْ أُسُلِمُ قَالَ بَلُ السِّلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ قَاسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيلًا قَالِمُ عَيلًا قَالِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيلًا هَذَا قَلِيلًا وَأَجِرَ كَنِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤].

( ۱۸۷۹۳ ) حضرت براء ٹاکٹنا سے مروی ہے کہ نبی میٹیم کی خدمت ہیں ایک انصاری آیا جوٹو ہے میں غرق تھا، اور کہنے لگایا رسول الله! من يبلي اسلام قيول كرون يايبليجهاو من شريك موجاؤن؟ ني ويناسف فرمايا يبلي اسلام قبول كرلو، بعرجها دمن شريك ہوجاؤ، چنانچاس نے ایسان کیااوراس جہاد میں شہید ہوگیا، بی طینا نے فرمایاس نے مل تو تھوڑا کیالیکن اجر بہت کے کیا۔ ( ١٨٧٩٤ ) حَدَّكَ عَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّكَ زُهَيْرٌ حَدَّكَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَّاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا حَمْسِينَ وَجُلًّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَآيَتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَآيَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَى الْعَدُوَّ وَآوُطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَآنَا وَاللَّهِ رَآيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتُ ٱسُوقُهُنَّ وَخَلَاخِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ لِيَّابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ الْغَبِيمَةَ أَىٰ قَوْمُ الْفَنِيمَةَ ظَهَرَ ٱصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ ٱنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَاٰتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا اتْوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَٱلْتِبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِى يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَيْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَلْدٍ أَرْبَعِينَ وَمِانَةً سَبْعِينَ آسِيرًا وَسَبْعِينَ قِيهًا فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ الْمُنَّ أَبِي فُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ الْمُنَّ آبِي قُحَافَةَ أَفِي الْقُوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَفَالَ أَمَّا هَوُكَاءِ فَقَدُ قَعِلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوثُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمُ آمُرُ بِهَا وَلَمْ

تَسُوُنِي ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ فُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ قَالَ إِنَّ الْعُزَى لَنَا وَلَا عُزَى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَولَى لَكُمْ [صححه البخارى (٢٠٢٩)]. [انظر: ١٨٨٠].

(۱۸۷۹۳) معزت براء بڑا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فراو یا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ میں پر ندے انجا کر لے جا جبیر بڑا تھ کومقر دکر دیا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرماو یا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ میں پر ندے انچک کر لے جا رہے جی تب ہمی تم اپنی جگہ ہے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تہارے پاس بیغام نہ بھیج ووں ،اور اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ ہم دشن پر غالب آئم بھیج ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تب بھی تم اپنی جگہ ہے اس دفت تک نہ لمنا جب تک میں تہارے پاس بیغام نہ بھیج ووں۔

چنانچ جنگ میں شرکین کوشکست ہوگی ، بخدا! میں نے عورتوں کو تیزی سے بہاڑ وں پر تیڑ ہے ہوئے ویکھا ، ان کی پنڈ لیاں اور پاڑ ہیں نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے او پر کرر کے تھے ، یہ ویکی کر معزت عبداللہ بن جبیر اللہ تا کہا ، ان کی کہنے گئے لوگو! مال غنیمت ، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ، اب تم کس چیز کا انظار کر رہے ہو؟ معزت عبداللہ بن جبیر اللہ نے فرمایا کیا تم ووبات فراموش کردہے ہو جو نبی ایکٹا نے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے گئے کہ ہم تو ان کے پاس ضرور جا کیں می تا کہ ہم جسی مال غنیمت اکٹھا کر عیں۔

جب وہ ان کے پاس پہنچ تو ان پر پیچے ہے تملہ ہو گیا اور وہ فکست کھا کر بھاگ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نبی طینا الہیں چیچے ہے آ وازیں دیتے رہ گئے ،لیکن نبی طینا کے ساتھ سوائے بارہ آ دمیوں کے کوئی نہ بچا اور جارے سر آ وی شہید ہو گئے ، غزوہَ بدر کے موقع پر نبی طینا اور آپ کے صحابہ ڈوگٹا نے مشرکین کے ایک سوچالیس آ دمیوں کا نقصان کیا تھا جن ہی ہے سر قبل ہوئے تھے اور سر قید ہو گئے تھے۔

## ﴿ مُنْ الْمَا مُنْ مِنْ بِلِ يَبِيِّ حَتَّى كُولِهِ هِي اللَّهِ اللَّهِ فَيْسِ لَهِ اللَّهِ فَيْسِ لَيْ

جواب کیوں نمیں دیتے؟ محابہ بخلائات ہو چھایا رسول اللہ! ہم کیا جواب ویں؟ نی طینا نے فرمایا ہوں کہو کہ اللہ بلندو برتر اور بزرگ ہے، پھراپوسفیان نے کہا کہ ہمارے پاس مزئی ہے جبر تمہارا کوئی عزئی نبیں ، نبی طینا نے فرمایا تم لوگ اسے جواب کیوں نمیں دسیتے؟ محابہ بڑنگائی نے ہو چھایا رسول اللہ! ہم کیا جواب دیں؟ نبی طینا نے فرمایا یوں کہواللہ ہمارا مولی ہے جبکہ تمہارا کوئی مولی نہیں ۔

(۱۸۷۹) حَذَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَذَّنَا أَبُو بَلْجِ يَحْيَى بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْحَكَمِ عَلِى الْمَعْدِيُ عَنِ أَبِى بَحْرٍ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسُلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسُلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَخَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِيهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَقَوَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةً [قال المعنذري: في اسناده اضطراب. وقال احمد: وروى حديثا منكرا. (عن ابى الحج). وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١١ه). قال شعيب: صحيح لغيره دون: (رثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حفزت براہ کاٹلائے مردی ہے کہ نمی دائیائے فرمایا جب دوسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہوئے ہے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَذَّنَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَوَنَا إِسُوَائِيلُ أَوْ غَيْرُهُ عَنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ أَهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْبٌ خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْمَيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْبٌ خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْمَيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْبٌ خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْمَيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عِبْكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْحُسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عِبْكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْحُسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِينَ إِرالِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَنَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

(۱۸۷۹۱) حضرت براء نقافظ ہے مروی ہے کہ تی طفیا کی خدمت میں ایک ریشی کپڑا پیش کیا حمیا بلوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے لگے، نبی طفیانے فر مایا جنت ہیں سعد بن معاذ کے دو مال اس سے کہیں افعنل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٩٧) حَدَّلْنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قَتْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ بُوْدٍ آخِى يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَبَّبِ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطٌ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُذُفَنَ وَسَلَمَ مَنْ نَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُحْلَقُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطُ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُذُفِّنَ وَ طَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطُانِ وَالْفِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ إِمَالَ الأله الذَانى: صحبح (النسانى: اللهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطَانِ وَالْفِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ إِمَالَ الأله الذَانِي: صحبح (النسانى: اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطَانِ وَالْفِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ إِمَالَ الألهانى: صحبح (النسانى: اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُحْمَى اللهُ مَنْ الْلُهُ لَيْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۷۹۷) حفرت براہ بن عازب فائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طبیقائے ارشاد فر مایا جوفض جنازے کے ساتھ مائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اے ایک قیراط ثواب ملے گا، اور جوفض دنن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اے ووقیراط ثواب ملے گا اور ہرقیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ( ١٨٧٩٨ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَلَّتُنَاه صَالِحُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرُمِدِئُ وَآبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْقَرُ بُنُ الْقَاسِمِ آبُو زُبَيْدٍ عَن بُرُدٍ آخِى يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْيَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ تَحْوَهُ إرامِعِ ما فيله }.

(۱۸۷۹۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَبْلَى عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ وَمَفْتُ الطَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَوَكُمَتَهُ فَاغْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَسَجُدَتَهُ فَجِلْسَنَهُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ فَجِلْسَنَهُ بَيْنَ الشَّلِيعِ وَمَا بَيْنَ الشَّلِيعِ وَإِلانْصِرَافِ قَوِيبًا مِنُ السَّوَاءِ وصححه مسلم (٤٧١).

(۱۸۷۹۹) حضرت براء خاتشت مردی ہے کہ میں نے نبی پیا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ شافی آ کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدہ، وو مجدول کے ورمیان جلسہ، تعدد اخیرہ اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا ورمیانی وقفہ تقریباً برابری پایا ہے۔

( ١٨٨٠٠) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [راجع: ١٨٦٨٣].

(۱۸۸۰۰) حضرت برا و بانخذے مروی ہے کہ نبی میں استان ارشاد فرمایا جب تم مجدہ کیا کروتو اپنی بتھیلیوں کوزین پرر کھالیا کرواور اینے باز واو پرا نھا کرر کھا کرد۔

( ١٨٨٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الرَّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ رَقَالَ إِنْ رَآيَتُمُ الْعَدُوّ وَرَآيَتُمُ الْعَنَائِمَ عَلَى الرَّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَآيَتُمُ الْعَدُوّ وَرَآيَتُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا فَلَا تَبْرَحُوا فَلَمَّا رَآوُا الْفَنَائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ آلَهُ بَقُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَبُوحُوا فَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ بَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ بَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ بَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ بَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ الْفَنَائِمَ وَعَزِيمَةَ الْعَدُوّ (راحع: ١٨٥٤).

(۱۸۸۱) حفرت براء ظائن سے مروی ہے کیفر و واحد کے موقع پر تبی طائنانے بچاس تیراندازوں پرحفرت عبداللہ بن جبیر طائن کومقرد کردیا تفااور انہیں ایک جگہ پرمتعین کر کے فرما دیا اگرتم ہمیں اس حال جی دیکھوکہ ہمیں پرندے اچک کرلے جارہ جیں حب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ بلنا جب تک جس تمہارے پاس بیغام نہ بھیج دوں الیکن جب انہوں نے مال نتیمت کو دیکھا تو کہنے گے لوگو! مال نتیمت ،حضرت عبداللہ بن جبیر طائن نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہ بروجو نبی دینا نے تم سے فرما کی تھی؟ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ رہے تا دل ہوئی " تم نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی كرنے مكے " يعنى مال فنيمت اور دشمن كى فكست كود كي كرتم نے يغير كا ظلم نه مانا .

(۱۸۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الوَّحْمَنِ الْمُمُوى، وَحُمَنِيْ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَمْنَى فَالَا حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَبُدُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْهَمُوعِيَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَوْلَاءِ فِيلَ عَلَى غَبْرِ يَخْفِرُونَهُ قَالَ فَفَوْعَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءِ فِيلَ عَلَى غَبْرِ يَخْفِرُونَهُ قَالَ فَفَوْعَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءِ فِيلَ عَلَى غَبْرِ يَخْفِرُونَهُ قَالَ فَاسْتَفْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَلَكُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ١٨٠٨) حَدَّقَ الْهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّقَ الْهُو رَجَاءٍ حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَالِيَّ عَلَى الْبَوَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَحَمَّمُ بِاللَّهَبِ وَقَلْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهْنَ يَدَيْهِ غَيْمِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهْنَ يَدَيْهِ غَيْمِهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهْنَ يَدَيْهِ غَيْمِهُ النَّيْ وَخُرْقَهُ فَا فَالَ وَهُمَ مَعْ طَوْفَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفْضَ ثُمَّ رَفِعَ طَوْفَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفْضَ ثُمْ رَفِع طَوْفَهُ فَنَظُرَ إِلَى اصْحَابِهِ ثُمْ خَفْضَ ثُمَّ رَفِع طَوْفَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمْ خَفْضَ ثُمْ رَفِع طَوْفَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمْ خَفْضَ ثُمْ رَفِع طَوْفَهُ فَنَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْهُ حَلَى كُوسُوهِ عَلَى كُوسُوهِ وَمَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى خَذُالُيْسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَصَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه اللّهِ عَلَى مَلِى اللّهُ عَلَى مَا كُسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِه وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه الوبِعلى (١١٧٠٨). سناده صعف والله العازمي:

سامنے بیٹد گیا، نی طیاب نے ووانکونمی کیڑی اور میری چنکلیا کا مینے کی طرف ہے حصد پکڑ کرفر مایا بیانو، اور پکن لو، جو تنہیں اللہ اور رسول پہنا دیں ، تو تم مجھے کس طرح اسے اتا رہے کا کہدرہے ہو جبکہ نی طیابا نے مجھ سے فر مایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تنہیں جو پہنا رہے ہیں ، اسے پہن لو۔

- ( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُمِرَنَا شُغْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَوِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَكُو بْنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ
  الْبَرَاءِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَطُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا آمَانَنَا وَإِلَيْهِ
  النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحُوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخَيًا وَبِاسْمِكَ آمُوتُ (صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحُو هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخَيَا وَبِاسْمِكَ آمُوتُ (صححه مسلم (٢٧١١)). [انظر: ١٨٨٩٠].
- (۱۸۰۴) حفرت براہ ڈگائنے مردی ہے کہ نی طالبہ بیدارہوتے تو یوں کہتے ''اس اللہ کاشکرجس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور ای کے پاس جمع ہوتا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے بی تام سے جیتا ہوں اور تیرے بی تام برمرتا ہوں۔
- ( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَافِلٍ حَدَّثَنَا آبُر إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى ٱلْيَتَى الْكُفِّ إصححه ابن عزيمة: (٦٣٩)، وابن حبان (٩٩١٥)، والحاكم (٢٧/١). اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. وذكر الهيشس ال رحاله رجال الصحيح إ.
  - (۱۸۸۰۵) حضرت براء پائٹزے مروی ہے کہ ہی مالیا ہمتیلی کے باطنی جھے کوز مین برفیک کرمجد وفر ماتے تھے۔
- ( ١٨٨٠ ) حَدَّلُنَا يُونَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلُنَا فُلَيْحٌ عَن صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَن آبِي بُسُرَةَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُعَ عَشْرَةَ غَزْوَةٌ فَمَا رَآيْتُهُ تَوَكَّ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راحع: ١٨٧٨٤].
- (۱۸۸۰۱) حضرت براء دین ہے مروی ہے کہ میں نے نبی میں کے جمراہ جباد کے دس سے زیادہ سفر کیے ہیں ، میں نے آپ کُلُنگاً کو بھی بھی ظہرے میلے دور کعتیس جھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔
- ( ١٨٨٠) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُصْعَبِ حَدَّلْنَا الْمُوْزَاعِیُّ عَن الزَّهْرِیِّ عَن حَرَامِ بُنِ مُحَیِّصَةً عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ آنَهُ كَانَتُ لَهُ نَاقَةٌ صَّارِیَّةٌ فَدَحَلَتُ حَائِطًا فَافْسَدَتُ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى الْمُلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِلْكَالِ فَهُو عَلَى الْمُلْعَلِيقَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمُعَاشِيدُ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَالْمَالِي وَلَمْ عَلَى الْمُلْفِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُلْعِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْمُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْهُولِ عَلَى اللَّهُ لِلْهُ عَلَى أَعْلَى اللَّهُ لِلْمُ لَالِهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا إِلَّالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُا وَاسْلَالُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَ

# هي مُنظامَن في المنظم المنظم

( ۱۸۸۰) حفرت برا و نگاٹز سے مردی ہے کہ ان کی ایک اونٹی بہت تک کرنے والی تھی ، ایک سرتبداس نے کسی باغ میں داخل ہو کر اس میں پکو نقصان کر دیا ، نبی ویٹا ہے اس کا فیصلہ بی فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت مالک کے وقعے ہے اور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے مالکوں کے ذہبے ہے ، اور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر دے ، اس کا تا وان جانور کے مالک پر ہوگا۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آبَةُ الصَّهْفِ [راحع: ١٨٧٩].

(۱۸۸۰۸) حفرت براء نظفت مردی ہے کہ ایک آدی نبی طیال کے پاس آیا اور'' کلالہ'' کے متعلق سوال پو جیما، نبی طیال نے فرمایا اس سلسلے میں تنہارے لیے موسم کر ماش نازل ہونے والی آیت بی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٨.٩) حَلَّكَ أَسْبَاطُ قَالَ حَلَّكَ مُطَرِّفٌ عَن أَبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِّي لَآطُوفُ عَلَى إِبِلِ صَلَّتُ لِي فَهِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا أَجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكِبٍ وَقَوَارِسَ إِذْ جَانُوا فَعَاقُوا لِي فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا أَجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكِبٍ وَقَوَارِسَ إِذْ جَانُوا فَعَاقُوا عَلَى الْمَائِقِي فَاشْتَخُوجُوا وَجُلَّا فَمَا سَالُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَوَبُوا عُنْفَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِينَانِي فَاسْتَخُوجُوا وَجُلَّا فَمَا سَالُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَوَبُوا عُنْفَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِامُولُهِ إِنِهِ وَالرَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِمِ (ابو داود: ٢٥ ٤٤).

(۱۸۸۰۹) حفرت براو نگافات مروی ہے کہ نی طفالے دور باسعادت میں ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ م ہو گیا، میں اس کی علاق میں اس کی حفرت برا ایک اونٹ م ہو گیا، میں اس کی علاق میں اس کی مختلف محرول کے چکر لگا رہا تھا ، امپا تک بھے پکوشہ ارتفاراً ہے ، وہ آئے اور انہوں نے اس کھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تعااور انہ ہی تو گا اور نہ ہی کوئی بات کی ، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گرون اڑا دی ، جب دہ بطے محد تو میں نے اس کے متعلق ہو مجمالتو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بوی سے شادی کر لی تھی ۔ دی ، جب دہ بطے محد تو میں نے اس کے متعلق ہو مجمالتو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بوی سے شادی کر لی تھی ۔

( ١٨٨١.) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَنْكُمْ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتَوُا فَيَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ فَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمَّ امْرَ آتِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حفرت برا و نگافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھیٹہ دارا ہے اور انہوں نے اس کھر کا محاصر ہ کرلیا جس میں میں ق اور اس میں ہے ایک آ دمی کو نگالا ،اور بغیر کسی تا خیر کے اس کی گرون اڑاوی ، جب وہ بطلے گئے تو میں نے اس کے متعلق پوچما تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی تھی ،ان لوگوں کو تی وائیں نے بیم جاتھا تا کہ اسے قبل کردیں۔

( ١٨٨١ ) حَدَّقَا بَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَفَارِ بْنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنِى عَدِئُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الْبُرَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ خَالِى مَعَهُ رَايَّةً فَقُلْتُ آيْنَ نُرِيدٌ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ نَوَوَّجَ الْمُرَاةَ آبِيهِ مِنْ يَعْدِهِ فَامْرَنَا أَنْ نَفْتُلَهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّتَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْعَقَّادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلْتِهِ [راجع: ١٨٧٥٦].

(۱۸۸۱) حفرت براء شائن سے مروی ہے کہ ایک دن اپنے اموں سے میری طاقات ہوئی ،ان کے پاس ایک جمنذ اتھا، میں فیے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھے نبی طاق نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے ہاپ کے مرنے کے بعدا ہے باپ کی بعدا ہے باپ کی بوری (سوتنی ماں) سے شادی کر لی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں اور اس کا مال جھین اوں چتا نیج انہوں نے ایسائی کیا۔

(۱۸۸۲) حضرت براء بھنڈنے مروی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جوشن روزہ رکھتا اورانطاری کے وقت روزہ کھولئے ہے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اورا گلے ون شام تک پھڑیں کھائی سکتا تھا، ایک دن فلاں انعماری روزے سے تھا، افطاری کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کھائے کے لئے پھے ہے؟ اس نے کہانہیں، لیکن میں جا کر پھھ تلاش کرتی موں، اسی دوران اس کی آ کھ لگ گئی، بیوی نے آ کرد پھھاتو کہنے کی کرتمہا را تو تقسان ہو گیا۔

ا مطلے دن جبکہ اہمی مرف آ وهادن بی گذراتھا کہ وہ (بھوک پیاس کی تاب ندلا کر) بیپوش ہو گیا، نبی مؤینا کے ساسنے اس کا تذکرہ ہواتو اس موقع پریہ آبت نازل ہو کی'' تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیزیوں سے بے تکلف ہونا حلال کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔''

( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّلْنَا زُهَيْرٌ حَدَّلْنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَوَلَتُ فِي أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَمْرٍو [مكرر ما ضله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے مجمی مروی ہے۔

( ١٨٨١٠ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَغْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّلَنَا آبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ مَا رَآئِتُ آحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ خَلْوَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّنَهُ لَقَضْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِى بُكَيْرٍ لَنَصْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّث بِهِ فَعُمْ إِلَّا صَرِحكَ (راحع: ١٨٦٦٥).

(۱۸۸۱۳) حعرت براہ ٹنائٹ ہروی ہے کدایک دن آپ تَلَاثُنائِ نے سرخ جوزازیب تن فرمار کھا تھا، یس نے اس جوڑے میں ساری تلوق میں ان سے زیاد وحسین کوئی ٹیس دیکھا( مَثَلَاثِیْمَ) اوران کے بال کدھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَادَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَهْرِ وَجَلَّسْنَا حَوْلَهُ كَانَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِنْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنْ الذُّنْيَا تَسَزَّلَتْ إِلَيْهِ الْعَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُومِهِمُ الشَّمُسَ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ كَفَنَّ وَخَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصْرِ حَتَّى إِذَا حَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُيتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُغْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبُّ عَبْدُكَ فَكَانٌ فَيَقُولُ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمُ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَلِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ فَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ بِعَالِ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتِ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نِيثُكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ وَدِينِى الْإِسْلَامُ وَنَيْتِى مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِيَ آخِرُ فِنْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآحِرَةِ فَيَقُولُ وَبْنَى اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَيْنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَفْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتِ حَسَنُ الْوَجْهِ طَلِّبُ الرَّبِحِ حَسَنُ النَّيَابِ فَيَقُولُ ٱلْمَيْسُ بِكُرَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَنَعِيمٍ مُقِبعٍ فَبَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِنَحْيُرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيتًا عَنْ مَعُصِيَّةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبُّ عَجُلُ فِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا أَرْجِعَ إِنِّي ٱلْهَلِي وَمَالِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِفْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَوَلَتُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَوَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشُّمُو مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَتُنْزَعُ نَفُسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنَهُ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَارُ مِن وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ أَبُوَّابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ آهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَغُرُّجَ رُوحُهُ مِنْ قِيَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فَلَانُ بُنَّ فَلَانِ عَبُدُكَ فَالَ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمُ ٱنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ظَالَ فَإِنَّهُ لِيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَأَوْا عَنْهُ قَالَ

فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيْكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلُوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ فَيِيحُ الْوَجْهِ فَيِعِ النَّيَابِ مُنْتِنَ الرِّيحِ فَيَقُولُ ٱلْبَشِرْ بِهَوَانِ مِنْ اللّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَانْتَ فَبَضَرَكَ اللّهُ بِالنَّرُ مَنْ أَنْتَ فَيَعُولُ آنَا عَمَلُكَ الْعَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ فَجَزَاكَ اللّهُ شَرًّا ثُمَّ مَنْ أَنْتَ فَيَعُولُ آنَا عَمَلُكَ الْعَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ فَجَزَاكَ اللّهُ شَرًّا ثُمَّ الْمُنْ الْمُعْرِبُ فَى يَدِهِ مِرْزَبَةً لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ ثُرَابًا فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً حَتَى يَعِيمِ تُوابًا ثُمَّ اللّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ صَرْبَةً أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ ضَيْءٍ إِلّا التَّقَلَلُنِ قَالَ الْبَوَاءُ بُنُ عَيْمِ اللّهِ وَمَوْتُهُ اللّهُ مِنْ النَّارِ وَيُمَعَدُ مِنْ قُرُشِ النَّارِ وَالْحَى المَيْعَلُ وَاللّهُ المَالِدُ اللّهُ مَنْ لَكُولُ الْمَاءُ مِنْ النَّارِ وَيُمَعَدُ مِنْ النَّارِ وَيُمَعَدُ مِنْ النَّارِ وَيُمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَالَ الْمَاءُ مِنْ اللّهُ مُلْولًا الْمَامُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَلْهُ مَنْ مُنْ النَّارِ وَيُمَعَدُ مِنْ النَّارِ وَيُعَلِّى الْعَالِ الْمَاءِ وَيَعْلَى الْمُعَلِي اللّهِ اللْعَلَالِ وَاللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَكُولُ الْمُعَلِّينَ عَلْمَا اللّهُ الْعَلَالُولُ اللللّهِ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

(۱۸۸۱۵) معزت براہ ٹائٹ ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی پیٹا کے ساتھ ایک افساری کے جنازے بی نظے، ہم قبر کے قریب پنچے تو ابھی تک لحد تیارٹیں ہوئی تھی ،اس لئے نی بائٹ بیٹے گئے، ہم بھی آپ ٹائٹٹٹا کے اردگر و بیٹے گئے ،اب محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پر ندے بیٹے ہوئے ہوں ، نی بائٹا کے دست مبارک بیں ایک ککڑی تھی جس سے آپ ٹائٹٹٹلز بین کوکر یہ رہے تھے ، پھر سراٹھ اکر فر مایا اللہ سے عذاب قبرے نہتے کے لئے بناہ مانگو، دو تمن سرتبہ فرمایا۔

پرفر مایا کہ بندہ مومی جب دنیا سے رخعتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے قواس کے پاس آسان سے روش پر وی جبر وی الے جرد اللہ کے جربے سوری کی طرح روش ہوتے ہیں "آتے ہیں ،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے ، تا حدثگا ہوہ بیٹے جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آ کراس کے سر بانے بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں الے تفسی مطمعند! اللہ کی مفقرت اور خوشنو دی کی طرف نگل چل، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہد کرنگل جاتی ہے مشکرت اور خوشنو دی کی طرف نگل چل، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہد کرنگل جاتی ہے مشکرت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیکئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہی بہد جاتا ہے ، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیکئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہی نہیں رہنے دیتے بلک الموت کے ہاتھ ہی خوشبور تی ہوئی حنوط ل دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی حنوط ل دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی حدول کی دوط ل دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی حدول کی دولے کی دولے کی مقدر تی ہوئی حدولے کی دولے کی دولے کی کا ایک خوشبور کی کا بیٹ خوشبور کی کھی کی مقدر تی ہوئی حدولے کی دولے کو کی دولے کی

پر فرشے اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرطنوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پر بھتا ہے کہ بید پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین ام ہتاتے ہیں جس سے دنیا ہیں لوگ اسے پکارتے ہے جی جی کہ وہ اسے لے کرآ سان دنیا تک بی جا ہے ہیں ، اور ور واز ہے تعلق اسے ہیں ، جب ور واز ہے کھانا ہے قو ہرا سان کے فرشے اس کی مشالیعت کرتے ہیں اور اس کھرج و وساتویں آ سان تک بی جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی مشالیعت کرتے ہیں اور اس کھرج و واور اس کھرج و وساتویں آ سان تک بی جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہرے بندے کا نامہ اعمال مسلمین 'میں کھروواور اسے وائی زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اسے بندوں کو زمین کی می ہی ہے بیدا کیا ہے ، ای میں انہیں لوٹاؤں گا اور ای سے دوبار و نکائوں گا۔

چنا نچداس کی روح جسم میں والیس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں، وہ اسے بھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب و بتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب و بتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ پوچتے ہیں کہ یہ کون فض ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے تیفہر کرائے تھا ہیں، وہ
اس سے پوچتے ہیں کہ تیراغلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ بیس نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پرائیان لا یا اور اس کی تصدیق کی،
اس پر آسان سے ایک منا دی بکارتا ہے کہ میر سے بند سے نے کہا ، اس کے لئے جنت کا اس بچھا دو، اسے جنت کا لہاس پہنا وہ
اور اس کے لئے جنت کا ایک درواز ہ کھول دو، چنا نچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو کی آئی رہتی ہیں اور تاحد تگاہ اس کی قبر
وسیح کردی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چرے، خوبصورت لہاس اور انتہائی عمدہ خوشبو واللا ایک آ دی آتا ہا اور
اس سے کہتا ہے کہ تہمیں خوشجری مہارک ہو، یہ وہ بی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہتم کون ہو؟
کرتمبارا چیر وہ بی خیر کا پید دیتا ہے، وہ جواب ویتا ہے کہ بی تمہارا نیک میل ہوں ، اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیامت ابھی قائم
کردے تا کہ بیں اپنے اہل خانداور مال جی والی اور جاؤں ۔۔۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا سے رضعتی اور سنر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے سیاہ چیروں والے فرشے اس کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ، وہ تا حدثگاہ بیٹہ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آ کراس کے سر بانے بیٹہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جسم ہیں بیٹہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جسم ہیں ووڑ نے گئی ہے ، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھنچتے ہیں جیسے کیلی اون سے سے کھنچی جاتی ہے ، اور اسے بکر لیتے ہیں ، فرشتے ایک بیک جیسکی جاتی ہے ، اور اس سے مردار کی فرشتے ایک بیک جیسکتے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ ہی نہیں چھوڑ تے اور اس ٹاٹ میں لیبٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی برجیسا ایک تا خوشکوار اور بد پودار جھوٹکا آتا ہے۔

پھروہ اسے لے کراہ پر چڑھتے ہیں ،فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذرہوتا ہے ،وی گروہ کہتا ہے کہ ہیکی خبیب دوج ہے؟ وواس کا دنیا ہیں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں ، یہاں تک کدا ہے لے کرآ سان دنیا پہنچ جاتے ہیں ، دروازہ کھلواتے ہیں کین دروازہ کیں کھولا جاتا ، پھر نی طینیا نے بیآ یت تلاوت فر مائی ''ان کے لئے آسان کے وروازے کھولے جا کیں کہاور نہیں کھولے جا کی گئے اور انڈتھائی فر ماتے کھولے جا کیں گے اور انڈتھائی فر ماتے ہیں کداس کا نامہ اعمال ''کورنہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں کے تاوقتیکداونٹ سوئی کے تاکے میں داخل ہوں کے تاوقتیکداونٹ سوئی کے تاکے میں داخل ہوجائے 'اور انڈتھائی فر ماتے ہیں کداس کا نامہ اعمال '' بحین'' میں سب سے پھل زمین میں کھوو ، چنا نچداس کی روح کو کھینک دیا جا تا ہے پھر ہیآ یت تلاوت فرمائی '' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ، وہ ایسے ہے جیسے آسان سے گریڑا ، پھراسے پر ندے اچک لیں یا ہوا اے دور دراز کی جگہیں لے جاؤالے ۔''

پھراس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفرشتے آ کرائے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس! مجھے بچھے پیت نہیں، دواس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارین کیا ہے؟ وہ پھروہ ی جواب دیتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون فنص تھا جوتمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ بیجھوٹ بولٹا ہے، اس کے لئے آگ کی استر بچھا دو، اور جہنم کا ایک درواز واس کے لئے کھول دو، چنا نچہ وہاں کی گری اور لواسے پہنچے گئی ہے، اور اس پر قبر تھ ہو جاتی ہے تی کہ اس کی پہلیاں ایک دوسر سے بھی جاتی ہیں، پھراس
کے پاس ایک بدصورت آ دمی گندے کیڑے پہن کر آتا ہے جس سے بد ہوآ دہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تھے خوشخری
مبارک ہو، بدوی دن ہے جس کا تھے سے وعدو کیا جاتا تھا، وہ نو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چرے ہی سے شرکی فبر معنوم
ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ شل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ست اور اس کی نافر مانی کے کاموں
ہیں چست تھا، البندا اللہ نے تھے برابدلد دیا، پھراس پراکی ایسے فرفے کوسلط کر دیا جاتا ہے جواند ھا، کونگا اور بہرا ہو، اس کے
ہاتھ میں اتنا برا اگر زبوتا ہے کہ آگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ٹی ہوجائے، اور دو اس کرنے سے ایک ضرب لگاتا ہے اور وہ
دیر وریز وہ وجاتا ہے، پھر اللہ اس کے طاوہ ساری تکلوق اسے نتی ہے، پھراس کے لئے جہنم کا ایک درواز و کھول دیا جاتا ہے اور آگ کو
فرش بچھا دیا جاتا ہے۔

( ١٨٨١٠) حَلَّكُنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْمَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ [مكرر ما فبلد].

(۱۸۸۱۷) گذشته حدیث اس دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ١٨٨١٠) حَذَّقَ عَبْدُ الزَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ وَالْمَاعُمَثِي عَن طَلْحَةَ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِى عَنِ الْهَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأَوْلَ [راحع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۱۷) حضرت براہ چھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے قرمایا میلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے وعا مرحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٨) وَزَيَّنُوا الْقُوْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١٨) اورقر آن كريم كوالي آواز عمرين كياكرو

( ١٨٨١٩ ) وَمَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً لَيْنِ أَوْ مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ هَدَى زُقَالًا فَهُوّ تَكِينُقِ وَلَيَةٍ [راحع: ١٨٧١٠].

(۱۸۸۱۹) اور جو مخفس کسی کوکوئی بدید مثلا جا ندی سوتا دے، یا کسی کو دورہ پلا دے یا کسی کومشکیز و دے دے تو بیا ہے ہیے ایک غلام کوآ زاد کرتا۔

( ١٨٨٣) حَدَّقَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ آخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اصْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ اسْلَمْتُ نَفْسِى وَقَوَّضْتُ الْمُرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِى وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى ٱزْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُوَّىءَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [راسع: ١٨٧٦].

(۱۸۸۲) معترت براو نائن سے مردی ہے کہ بی باللہ انے فر مایا جو تن استر پرآئے اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کر بول کہ لیا کرے 'اے افلہ! ہم نے اپنے آپ کو تیرے ہر و کرے 'اے افلہ! ہم نے اپنے آپ کو تیرے ہر و تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے ہر و کر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے تی کو سہار ابتالیا، تیری تی رفیت ہے، تھے تی ہے و رہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانداور بناہ گاؤٹس، ہم تیری اس کتاب برائیان لے آیا جو تو نے تازل کی اور اس نی پر جھے تو نے بھیج دیا' اگر برکلمات کہنے والا اس رائ میں مر جائے تواس کے لئے جنت میں ایک مربناویا جائے گا۔

( ١٨٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَبِيعَتُهُ إِنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ابِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَن الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَن طَلْحَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا صُّفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادِ الْحَذَفِ قِيلَ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اَوْلَادُ الْحَذَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ نَكُونُ بِازْضِ الْيَمَن اَوْلَادُ الْحَذَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ نَكُونُ بِازْضِ الْيَمَن

(۱۸۸۲۱) حضرت براہ جھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طینیانے ارشاد فرمایا مغیں سیدھی رکھا کرو، اور صفوں کے درمیان'' حذف'' جیسے بچے نہ کھڑے ہوں ،کمی نے پوچھایا رسول اللہ! حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ کا لیے سیاہ بے رایش بچ زیمن کیمن میں ہوتے ہیں۔

(۱۸۸۲۲) حَذَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ أَبِي ضَيْبَةً قَالَ عَدَّقَ مَرْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ أَبِي ضَيْبَةً قَالَ حَدَّقَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُحَمَّى بُنِ الْمُحَمَّى عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَذَا جَفَا [احرحه ابويعلى (١٦٥٤). اسناده ضعيف لاضطرابه. وذكر الهيشمى ان رحاله رحال الصحيح الاالحسن وهو ثقة.

(۱۸۸۲۲) معرّست براء المائيَّة سے مردی ہے کہ ہی ایکیا نے ارشاد فر ایا جوٹنس دیہات بھی رہتا ہے دہ اپنے او پڑھلم کرتا ہے۔ (۱۸۸۲۲) حَدَّثُنَا عُفْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عُفْمَانَ قَالَ حَدَّثَ جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُعَلَّرُ فِي عَن آبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَاقَحِ، اَبِهِ أَنْ يَقْتَلُهُ

(۱۸۸۲۳) حضرت براء ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہا یک دن تی طیٹا نے ایک آ دی کی طرف بچولو کوں کو بھیجا جس نے اسپتے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیل ماں) سے شادی کر ٹی ہے کہاس کی گردن اٹراد در روس دریے گاؤن قال میں ٹریٹر کرٹی فرز کارڈ میٹر کارٹر میٹرائی آئے۔ گاؤی میٹر کرٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کرٹر کے

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَظُنُّ أَنَّى قَدْ سَيِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي جَرِيرُ

بْنُ حَاذِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِئَ يَقُولُ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمُسَتُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُّفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأُولَى [راحع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۲۳) حضرت برا و بن عازب بڑھڑے مردی ہے کہ نی طیفا صف کے ایک کنارے سے دومرے کنارے تک ٹمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آگے چھے مت ہوا کرو، ورثے تمہارے ولوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پراللہ تعالی نز دل رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَغَرِ فَاتَيْنَا عَلَى رَكِى ذَمَّةٍ فَنَزَلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِعُهُمُ أَوْ سَبُعَةٌ أَنَا تَابِعُهُمُ أَوْ سَبُعَةٌ أَنَا عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا نِشَفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلِيْهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلْ نِشَفَةًا أَوْ قِرَابَ ثُلِينِهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكُولَ وَأَعِيدَتُ بِإِنَائِي هَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَى اللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَنَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى مُؤَالَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَى اللَّهُ وَقَالَ عَقَانُ مُوا وَلَعَدُ الْعَرَقِ [راحع: ٥ ٨٥٤٤].

(۱۸۸۲۵) حضرت برآء بڑا تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی بابلا کے ساتھ کسی سفر میں ہے ، ہم ایک کو کس پر پہنچ جس میں تھوڑ اسا پانی رو گیا تھا، چھآ دی جن میں ہے ساتو اس میں بھی تھا، اس میں اڑے ، پھرڈ ول لاکائے کے ، کتو کمیں کی منڈ بر پر ہی بیٹا بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نبی بیٹا کے ساستے پیش کر دیا گیا، میں نے اپنے تر ن کوا تبھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی بی ل جائے جے میں اپنے طق میں ڈالا اور انہیں ایک نیس ل سکا، پھر تبی ہائیا نے اس اپنے تر ن کوا تبھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی بی ل جائے جے میں اپنے طق میں ڈال سکوں اسکون تبیس ل سکا، پھر تبی ہائیا نے اس ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پکی طاح ان جواللہ کومنظور تھے ' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس والیس آ گیا، (جب وہ کو کس فرق میں اند بیلا گیا کہ کہیں وہ میں اند بیلا گیا کہ کہیں وہ غراب کے اور یانی کی جل تھل ہوگئی۔

( ١٨٨٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عَاصِم عَن الشَّغِيِّى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبُرِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيتًا [صححه البحارى(٢٢٦) وسلم(١٢٨)] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبُرِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيتًا [صححه البحارى(٢٢٦) وسلم(١٢٨)] (١٨٨٢٦) حضرت براء جَيَّدُ سَمُ وى بِ كَهُ بِي التَّكُومُول كَ كُوشت سَمِّعُ فرماديا تَعَافُوهُ وَهُ يَهُ إِلَيْهُ لَا مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَادِيا تَعَافُوهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَادُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ لِي الْعَلَيْدِ وَلَمْ لِي الْعَلَيْدُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا يَعْلَمُ وَلَوْلِ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْدِ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ لَا عَلَيْهُ وَلَمْ لَا يَعْلَمُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَا مُنْ لُولُكُولُ مَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَمُ وَلِي الْعَلَمُ لَوْلُولُولُ عَلْمُ اللَّهِ الْمُسْتِحِلُ عَلَى اللْمُسْتِمِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لِلْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْعَلَيْكِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْعَلَامُ وَلِمُ لِللْهُ وَلِمُ لِللْهُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِللْهُ لِلْمُؤْلِقُ وَلَا لِمُعْلَمُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِلللْهُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي اللّهُ وَلِي لِلْهُ لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِي لِللّهُ وَلِي لِلللّهُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَكُولُولُ لَلْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ لِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ وَلِمُولُ لِلْمُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ الللللّهُ وَلَا لَا لِللْمُ لِللّهُ فَلْمُ لِلّهُ وَلَمُ لَلّهُ وَلَمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ ل

(١٨٨١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن آبِي الطُّحَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ قَالَ لُوَكِّمَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِئَةً عَضَرَ شَهْرًا فَقَالَ الْمُفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ

رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ إراسع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۹۶) حفرت براو ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طابیا نے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ٹائٹ کی نماز جناز و پڑھائی جن کا انتقال مرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گمیا تھا ، پھرائیس جنت التقیع میں ڈنن کرنے کا تھم دیااور فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئی ہے جوان کی عہت رضاعت کی بھیل کرے گی۔

(۱۸۸۲۸) حَلَّمَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَا سُفَيَانُ عَنِ الْمُغْمَثِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَن زَاذَانَ عَن الْبَرَّاءِ بْنِ عَاذِبٍ فَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:۱۸۲۳] مَعَرَت براء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:۱۸۲۲] مَعْرَت براء عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بِلُحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:۱۸۲۸] مَعْرَت براء عَلَيْهُ بِي مَا الْمِينَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بِلْمُؤْمِنَ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوْجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بِكُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمُعَلِّمُ وَلَيْكُولُولُ فِي اللَّهُ مَلِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي إِلَيْهِ الْمُعْرَقِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَهُ الْمُنْعُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ مَا الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ وَلَا مُعْلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَمُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِ

( ١٨٨٢٩ ) حَدَّقَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَن أَشْفَتَ عَن عَدِى بُنِ نَابِتٍ عَن بَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيْنِى عَنْمَى وَمَعَدُّ رَايَّةً فَقُلْتُ آيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَنَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُّلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَالْمَرَنِى أَنْ ٱلْخُلَةُ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۸۸۲) حضرت براء ثنائن سے مروی ہے کہ ایک دن اپ چھا حارث بن عمرو سے بیری طاقات ہوئی ، ان کے پاس ایک جسنڈ اتفاء جس نے ان سے ہو چھا کہ ان اوہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھے تی طبیا نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپ کے بعدا ہے باپ کی بوی (سوتیل مان) سے شادی کر کی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اڑا دوں۔ (سین باپ کے مرتے کے بعدا ہے باپ کی بوی (سوتیل مان) سے شادی کر کی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اڑا دوں۔ (سین بائی یک بیٹو کی ان کا تھا ہو یک تھا ہو کہ تھا ہو گئا انہو یک تھا ہو کہ ان القاسم قال بھو تھا ہو کہ تھا ہو کہ ان القاسم قال کا تھا ہو کہ ان القاسم قال کا تا اللہ حکم کے ان القاسم اللہ علیہ و سکم کا تھا ہو کا تھا ہو کا تا کہ تا تھا ہو کہ کا تا ہو کہ کا تا ہو کہ اللہ حکم کے اللہ حکم کہ اللہ حکم کے اس کے اللہ حکم کے اللہ حکم کے اللہ حکم کے اس کی کرون اس کا دور در اس کے دور اس کے دور

(۱۸۸۳۰) پنس بن عبید بکتی کہتے ہیں کہ جھے (میرے آق) تھر بن قاسم بکتی نے معزت برا و ڈاٹٹڈ کے پاس یہ چھنے کے لئے بھیجا کہ بی مائی کا جہنڈ اکسا تھا؟ انہوں نے فر مایا ساہ رنگ کا چوکورجسنڈ اتھا جو چستے کی کھال سے بنا ہوا تھا۔

( ١٨٨٢١ ) حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّقَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغِيَّى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راسع: ١٨٦٧٣].

(١٨٨٣) حفرت براه علين المروى ب كرعيد الانتي كرون في طينات تماز كر بعد بم سے خطاب قربایا تھا۔

( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَاعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهًا [اخرجه أبو يعلى (١٦٦٠). وثن الهبتمي رحاله. وقال شعيب، صحيح لعيره].

(۱۸۸۳۲) حضرت براء فاتونے مروی ہے کہ نبی ایجا نے تج سے پہلے عمرہ کیا تھا،حضرت عائشہ فاتا کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ براء جانتے ہیں کہ نبی میٹانے جارمر تبدیمرہ فرمایا تھا جن میں جج والاعمرہ بھی شامل تھا۔

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا دَاوُدُ وَابْنُ آبِي عَدِئَى عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آجُدُ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آجُدُ قَبْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آجَدُ قَبْلَ اللَّهِ عَذَا يَوُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آجُدُوهُ وَإِنِّى أَنْ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوُمُّ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّى أَنْ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوُمُّ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّى اللَّهُ عَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّى وَقِالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّى وَعِنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۸۸۳) حفرت براہ بڑا تنا ہے ہوئے قرمایا کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی پڑا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج
کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے ، (پھرواپس کھر پہنچ کر قربانی کریں گے ) میرے ماموں حضرت ابو بروہ بن نیار جڑا تنا
نے نماز عید سے پہلے بی ابنا جانور ذرخ کرلیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو ابنا جانور پہلے بی ذرخ کرلیا البتہ اب
میرے پڑی چھ ماہ کا ایک بچ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی پایٹا نے فرمایا اس کی جگہ ذرخ کرلو، لیکن
تہارے علاد دکسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ بَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى بَدِهِ الْيُمْنَى وَقَالَ رَبِّ قِبِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وراحى: ١٨٧٥ م.

( ۱۸۸۳۴) حضرت براء پڑھٹنے مروی ہے کہ تی مائیتہ جب سونے کا ارا وہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بیوعا ، پڑھتے اے انٹد! جس دن تواہیۓ بندوں کوجمع فر مانے گا ، مجھے اپنے عقراب سے محفوظ رکھنا۔

‹ ١٨٨٢٥ ﴾ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْحُبَرَنَا شُعُبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بُنِ الْبَوَاءِ عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ ثَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ [راحع:١٨٦٦٨].

(۱۸۸۳۵) حفرت براء ٹائٹڈے مروی کے کہ نبی ملیٹا جب کھی سنرے واپس آتے تو بیروعا و پڑھتے کہ ہم توبرکرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عیاوت گذاراوراس کے تناوخوال ہیں۔

( ١٨٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌّ عَنِ الْمَحْمِ عَن عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْيَوَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعُدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجُدَتَيِّنِ لَا نَدُرِى أَيَّهُ الْمُصَلَ [راحع: ١٨٦٦١].

(۱۸۸۳۷) معترت براء بن عازب ناتخ سے مروی ہے کہ نی اینا کی تماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ آن اُنٹی نماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراٹھاتے ، مجدو کرتے ، مجدہ سے سراٹھاتے اور دو مجدوں سے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہمٹیس جاننے کہاں بھی سے اُنفٹل کیا ہے؟

(۱۸۸۸) حَدَّتَ حُجَيْنٌ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِى الْفَعْدَةِ قَالَى آهُلُ مَكَّةَ أَنْ يَدُعُلُ مَكَّة حَتَّى قَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُعِيمَ بِهَا ثَلاَقَة آبَامِ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِابَ كَبُوا هَلِي اللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَالُوا لَا نُعِرَّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنْعُنَاكَ حَبُوا هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِي اللّهِ مَا مَنْعُنَاكَ حَبُوا اللّهِ قَالَ لِعَلِي اللّهِ قَالَ إِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَتُحْبَ مَكَانَ وَاللّهِ لَا أَمْحُولَ آبُدًا فَآخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَتُحْبَ مَكَانَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَوْدَ اللّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْخِلُ مَكَةَ السّلَاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَشْعَلُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ مُنْ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْخِلُ مَكَةَ السّلَاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْهِوَابِ وَلَا يَشْعَلُ وَمُعَلَى وَلَا يَعْرُجَ مِنْ آلْمُلِهُ آخَدُ إِلّا فَقَالُوا فَلُ لِصَاحِبِكَ فَلْبَعْرُجُ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْآجَلُ فَحْرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يَسْتَعَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتُوا وَلَا عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَاجُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُعْمَ جَوْمَ عَرَالِهُ الْمُؤْمُ وَلَا يَعْرَامُ مَا عَلَيْهُ وَمُعْتَمَ وَمُعْ وَلَا يَعْرَاجُ وَلَا يَسْتُولُ الْعَلَقُ وَمُعْتَ وَلَا يَعْرَاجُ وَلَا يَعْرَاجُ وَلَا عَلَامُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَعُوا وَلَا يُعْرَاجُ وَلَا يَعْرَاجُ وَلَا عَلَمُ عَلَالْمُ

( ١٨٨٣٩) وحَدَّثَنَاه أَسُوّدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْحِلَ مَكَّةَ السَّلَاحَ وَلَا يَخُرُّجَ مِنْ أَهْلِهَا

(۱۸۸۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الذّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَلْكَ السّكِينَةُ نَوْلَتْ بِالْقُرْآنِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَلْكَ السّكِينَةُ نَوْلَتْ بِالْقُرْآنِ إِرْاحِمِ: ١٨٦٦٦٦.

(۱۸۸۴۰) حضرت براو بن تفای مردی ہے کہ ایک مخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، گھر بیں کوئی جانور ( مکوڑ ۱) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا ،اس مخف نے دیکھا تو ایک باول پاسا تہاں تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی پیٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی پیٹا نے فرمایا اسے فلاس! پڑھتے رہا کروکہ بیسکینہ تھا جو قر آن کریم کی علادت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَثُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَانَةً وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفُنُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ إصححه البحاری (٤٦٠٥)، ومسلم (١٦١٨).

(۱۸۸۳) حضرت برا و ڈکاٹنے مروی ہے کہ نبی پائٹا پر جوسورت سب ہے آخر میں اور کمل نازل ہوئی ، وہ سورہ براہ ت تمی ، اور سب ہے آخری آیت جونازل ہوئی ، وہ سورہُ نسام کی آخری آیت ہے۔

( ١٨٨٤٢ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَسْعَعُ أَحْسَنَ صَوْنًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْهُ إِراحِع: ١٨٧٩٧ }.

(۱۸۸۳۲) حضرت براء جھٹڑے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کونماز عشاء کی ایک رکعت میں سورۂ واکنین کی تلاوت فرماتے ہوئے شاہ میں نے ان سے اچھی قراوت کسی کی نہیں تی۔

( ١٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَهُمَيَى بْنُ آدَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْيَرَاءِ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْمُقَدَّعِ (راحع: ١٨٧٠٠

(۱۸۸۳۳) حضرت برا و پڑھڑ ہے مروی ہے کہ نبی ماہیا نے ارشا دفر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالی نزول رصت اور قرشتے وعا ورحمت کرتے رہے تیں۔

( ١٨٨٤٤) حَدَّثَنَا يَحْتَى وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْفَعْدَةِ [صححه البحاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. (۱۸۸۴۴) حضرت براه بی تشکیف مروی ہے کہ نی پیٹیانے ماو ذیقعدہ میں بھی عمرہ کیا ہے۔

( ١٨٨١٥ ) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا إِشْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ الْهُجُّ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ إنسرحه النسائى فى الكبرى (٨٢٩٥). قال شعبب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۴۵) معترت براء بن عاز ب پیکٹنے مروی ہے کہ نبی پیکائے معنرت حسان بن ثابت ٹیکٹنے ہے فر مایا کہ شرکین کی جیو بیان کرو، جبر بل تبہار ہے ساتھ ہیں ۔

(١٨٨٤٦) حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ (راحع: ١٨٧١٢).

(۱۸۸۴۷) حضرت برا و پڑٹنڈے مردی ہے کہ نبی پڑٹانے ارشاد فرمایا صف اوّل کے لوگوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے وعا در حمت کرتے رہے ہیں۔

(۱۸۸۷) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَخْفَ بُنِ أَبِى الشَّفْنَاءِ عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَلِدِ بُنِ مُعَرِّن عَنِ الْمُعَلَّمِ وَسَلَمَ بِسَلْعٍ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْلَمِ وَسَلَمَ بِسَلْعٍ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُعْرِيقِ وَالْمُعْنَا وَالْمَاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِي وَإِبْرَادِ الْفَسَمِ وَنَصْوِ الْمَعْلُومِ وَنَهَانَ عَنْ مَوَ الْمِعِيَا فِي الْمُعْلُومِ وَنَهَانَ عَنْ سَعْلُومِ وَنَهَانَ وَالْمُعَلِيقِ الْمُعْرِي وَالْمُعِينِ وَاللَّهِ مَلَى وَالْمُعَيِّرِ الْمُعْمِو وَالْفَسِّمِ وَالْمُعَلِيقِ الْمُعْمِو وَالْفَسِّمِ وَالْمُعْلَمِ وَنَهَانَ عَنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِو وَالْفَسِّمِ وَالْمُعْتِي الْمُعْمِو وَالْفَسِمِ اللَّهُ وَلَمْ الْمُعْرِي وَالْمُعِينِ وَاللَّهِ الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعْتِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعِينِ وَالْمُعْتِي وَالْمُعُومِ وَالْمُعُومِ وَالْمُ وَالْمُ مُعْلَى مَا مُوتِ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُ وَلَمُ مَالُومُ وَلَمُ مَالْمُ وَلَمُ مَالْمُ وَالْمُ وَلَمُ الْمُعْتَى وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُ وَلَمُ مُلُومُ وَالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِقُ وَلَمُ مُعْلَى وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَلَمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَا

(۱۸۸۴۸) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مر دی ہے۔

( ١٨٨١٩) حَدَّقَنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَ أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكُمَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ [راحع: ٢ / ١٨٧١]. (۱۸۸۴۹) حضرت براء بن تفایت مردی ہے کہ بی میں استاد قرمایاصف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فریضتے وعا مرحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٠) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ وَآبُو الْحَمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَحَلِيُّ مِنْ بَنِى بَجْلَةً مِنْ بَنِى سَلَيْم عَن طَلْحَةً قَالَ آبُو الْحَمَدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ مُصَرُّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَلَا يَجْهَ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُنِى عَمَلًا يُدْجِلُنِى الْجَنَّةَ عَالِي قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُنِى عَمَلًا يُدْجِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُنِى عَمَلًا يُدْجِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَن كُنْتَ الْحَصَرُتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْلَلَةَ أَعْنِى النَّسَمَةِ أَنْ تَعْرَفُ المَّالِمَةَ وَالْمَنْ وَالْمَعْرُونِ وَاللَّهِ الْوَلِمَةِ الْوَكُونُ وَالْفَى الْمَعْرُونِ وَالْهَ عَلَى إِلَى عَلَى السَّعَلِيمِ الْمُعْرَونِ وَالْهَ عَلَى الطَّهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرُونِ وَالْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرُونِ وَالْهَ عَلَى الطَّعْمُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الطَّهُمُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ اللَّهُ عُلَى الْمُعْرُونِ وَالْهُ اللَّهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَاللَّهُ الْمُعْرُونِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْمُولِ وَالْهُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُولِ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُولُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُونُ الْمُعْرُونُ وَالْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُولُونُ الْمُعْرُونِ وَالْمُوالِمُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعْرُونِ وَال

(۱۸۵۰) حضرت براو نتائز سے مروی ہے کہ نجی مینا کی خدمت ہیں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! جھے کوئی ایسائل بنا دہنیئے جو بھے جنت میں داخل کراو ہے؟ نجی مینا نے فرمایا بات تو تم نے مختفر کئی ہے لیکن سوال بڑا لمبا چوڑ اپوچھا ہے، بحق نسمہ اور فک رقبہ کیا کرو، اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہے دونوں چیڑیں ایک ہی نہیں جیں؟ ( کیونکہ دونوں کامعنی غلام آزاد کرناہے) نبی مینا نے فرمایا نہیں بھتی نسمہ سے مراد ہے ہے کہ تم اسمیلے پوراغلام آزاد کردو، اور فک رقبہ سے مراد ہے کہ غلام کی آزاد ی میں تم اس کی مدد کرد، اس طرح قربی دشتہ دار پر جو فالم ہو، احسان اور مہر باتی کرد، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہوتو بھو کے کو کھا تا محلا دو، بیا سے کو پانی بیا دو، امر بالمعروف اور نبی عن الممتر کرو، اگر یہ بھی نہ کرسکوتو اپنی زبان کو فیمر کے علادہ بند کر کے رکھو۔

(١٨٨٥) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ سُفَيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمَعْنَ وَكُولُ اللَّهِ مَا تَأْمُونِي إِنِّي وَفَظَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَأْمُونِي إِنِّي وَفَظَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ مَا يَأْمُونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوَاةِ إِراحِينَ عَلَى الضَّورِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ إِراحِينَ عِلَى الضَّورِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ إِراحِينَ عَلَى الْعَلَوْلِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ إِراحِينَ عَلَى الْعَلَوْلَ الْمَالِقِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَولِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوَاةِ إِراحِينَ عِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوْاةِ إِراحِينَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ وَالْعَلَى اللْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلِيْلِ اللْعَلَاقِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ الْعَلَى اللْعَلَ اللْعَلَاقِ اللْعَلَقِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَيْلُ اللْعَالِ الللْعَلَقِ اللْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَالِي اللْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

(۱۸۸۵۳) حغرت برامین عازب ٹاٹھائے مروی ہے کہ نی میٹھ نے حفزت حسان بن ۴ بت ٹاٹٹائے فرمایا کہ شرکین کی جو پیان کرو، چبر بل تمہارے ساتھ ہیں۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا آوَيُتَ إِلَى فِوَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ آسُلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ آمْدِى إِلَيْكَ رُغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى آنْوَلْتَ وَبِيَبِيَّكَ الَّذِى آرْصَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ آصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۵۳) حفرت برا و دفائلات مروی ہے کہ نی اید انساری آ دی کوتھم دیا کہ جب و واپ ہستر پر آ یا کرے تو ہوں کہدلیا کرے انساری آ دی کوتھم دیا کہ جب و واپ ہستر پر آ یا کرے تو ہوں کہدلیا کرے 'اے اللہ! بیس نے اپ آ پ کو تیرے توالے کر دیا، اپ چیرے کوتیری طرف متوجہ کرلیا، اپ معاملات کو تیرے برد کر دیا، اور اپنی پشت کا تھوی کوسہار ابنالیا، تیری تی رغبت ہے، تھے تی سے ڈر ہے، تیرے ملاوہ کوئی ٹھکانداور بناہ گاہ نہیں، ش تیری اس کتاب پر ایمان نے آ یا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جسے تو نے بھیج دیا'' اگر تم اس رات میں مر مھے تو فرار سے دیا۔ اگر تم اس رات میں مر مھے تو فرار مرد کے اور اگر تم ای رات میں مر مھے تو فرار سے درار کرمنے یائی تو خیر کے ساتھ می کرد ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمَّنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ أَوْلَالَ حَذَّثَنَا عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي العَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَةُ [راسع: ١٨٦٦٦] (١٨٨٥٥) حضرت براء بن عازب التخذي مروى ب كرني طينانماز فجراورنمازمغرب بس قنوت نازله يزيين تقه

( ١٨٨٥ ) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ وَحَذَّنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَذَّنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ وَحَذَّنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَذَّقَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِلْسُحَاقَ آنَّهُ صَمِعَ الْبَوَاءَ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ذَعَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكِينِهِ وَكَتَبَهَا فَشَكَا ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ صَوَارَتَهُ فَتَوَلَّتُ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْوُ أُولِي الصَّرَدِ (النساء: ٥٩). [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۸۵) معفرت براء فاتن سے مروی ہے کہ ابتدا ہ قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ اسلمانوں میں ہے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹے ہیں ، وہ اور را وخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرنیس ہو سکتے ''نی مایٹا نے معفرت زید ڈٹٹٹ کو بلا کرمتم دیا، وہ شانے کی ایک بٹری نے آئے اور اس پر بیآ بت لکو دی ،اس پر معفرت ابن کمتوم ڈٹٹٹٹ اینے تابینا ہونے کی شکابت کی تو اس آیت میں غیر اُولِی الصّرَدِ کا لفظ مرید نازل ہوا۔

( ۱۸۸۵۷) حَذَلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَفْفَرِ قَالَا حَدَّلْنَا شُفِيَةً عَن آبِي إِسْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ بْنَ عَاذِبٍ يَقُولُ الرَّمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ أَلُومَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهُتُ وَجُهُتُ وَجُهُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ عَلَى الْجُلُقَ وَوَجُهُتُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ (رَاحِجَ ١٠ ١٨٧٠). إِلَيْكَ آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱلْوَلْمَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِى ٱلْهِى الْمُلْتَ فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْهِطُورَةِ (راحح: ١٨٧٠).

(۱۸۸۵۷) حطرت برا و فائن سے مردی ہے کہ نبی ہیں انساری آدی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں کہدلیا کرے اندا میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کردیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے میں دکردیا ، اور اپنی پیشت کا تھے تی کو میں ارابتالیا ، تیری تی رغبت ہے ، تھو تی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور بناہ گاہ میں ، جس تیری اس کما ب برائیان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جے تو نے بھیجے دیا'' اگر بیکھا ہے کہنے والا اس رات میں مرجائے وہ وفطرت برمرے گا۔

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ وَابْنُ جَمُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٨٧٦ ].

(۱۸۸۵۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٨٨ ) قَالَ ابْنُ جَمْقَرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

(۱۸۸۵۹) گذشته مدین اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ،١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُسْجَدَ [راحع: ٥٠٨٧].

- (۱۸۸۷۰) حضرت براء ﷺ عروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ﷺ یکھیے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ مغوں میں کھڑے رہے تھے، جب آپ کا اُنٹا اُجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی ہیروی کرتے تھے۔
- ( ١٩٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْمَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ ثَائِبُونَ لِرَّبَّنَا حَامِدُونَ (صححه ابن حباد (٢٧١٢). فال شعيب: صحيح).
- (۱۸۸۱) حفرت برا منگافتات مروی ہے کہ نی میدا جب بھی سنرے والی آتے تو بددعا و پر معتے کہ ہم تو بدکرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اورہم اپنے رب کے عمادت گذاراوراس کے ٹا وفوال ہیں۔
- ( ١٨٨٦٢) حَلَّثُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَن شُعْبَةً عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راسع: ١٨٦٦٨].
  - (۱۸۸۲۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔
- ( ۱۸۸۹ ) حَدَّنَ أَسُودُ بُنُ عَامِمِ أَخْبَرَنَا إِسْرَالِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَادِ فَى عَنِ الْبُوَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَمُعتَ خَدْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ عَازِبُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَمُعتَ خَدْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمُ تَنْعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَمُعتَ خَدْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدُهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ مِنْ النَّمُ وَالْمَالُ (٤٠٢) فال شعب: صحيح على احتلاف في سنده [[انظر: ١٨٨٧٥] يَوْمُ وَلَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْنَ عَلَيْهُ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ النَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلَالِ اللَّهُ اللَّ
- ( ١٨٨٦٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا شُغْبَةً وَسُفُيَانُ عَنْ عَشْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ [راحع: ١٨٦٦٧].
  - (۱۸۸۶) حضرت براء بن عازب الثلثة سے مروی ہے کہ نبی مذاہ نماز کجر علی قنوت بازلہ پڑھتے تھے۔
- ( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ النَّرَابَ وَقَدْ وَارَى النَّرَابُ ضَعَرَ صَدْرِهِ (راحع: ١٨٦٧٨).
- (۱۸۸۷۵) تعزت براء فی شخت مروی ہے کہ چل نے نبی پیٹا کوخند آگی کھدائی کے موقع پردیکھا کہ آپ مُن کُلُوکا کوں کے ساتھ مٹی اٹھاتے جارہے ہیں اور مٹی نے آپ مُن کُلُوکا کے سینے کے بالوں کوڈ ھانپ لیا ہے۔
- ( ١٨٨٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى آوَّلُ مَنْ أَخْيَا سُنَةً ظَذْ آمَاتُوهَا [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۸۷۱) حضرت براہ ٹائٹنے مردی ہے کہ نبی مائٹانے ایک یبودی کورجم کیا اور فر مایا اے اللہ! جس سب سے پہلا آ دی ہوں جو تیرے تھم کوزندہ کرر ہاہوں جبکہ انہوں نے اسے مردہ کردیا تھا۔

( ١٨٨٦٧) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْوَاهِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وراحع: ١٨٦٩].

(۱۸۸۷۷) حفرت برا و پڑھ سے مروی ہے کہ نی پیٹھ نے فر مایا ابرا تیم پڑھٹا کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی مورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

(١٨٨٦٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا الْمُعْمَشُ عَن طَلْحَة بْنِ مُصَوُّفٍ عَن عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْمَحَة عَنِ الْهَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَة لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعَدْلُ رَقَيَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَيَةٍ [رامع:١٨٧١].

(۱۸۸ ۱۸) حضرت برا مین عازب چینز سے مروی ہے کہ نبی مینوانے فر مایا جوخش کسی کوکوئی ہدیہ شلا میا ندی سونا دے ، یا کسی کو دود چاہ دے یا کسی کومشکیز ہ دے دی تو بیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٨٦٩ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَن سُفُهَانَ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِشَةٍ آخْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَشْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضُوبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ إِراحِي: ١٨٦٦٠.

(۱۸۸۷۹) حضرت براء ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک دن آپ ٹائٹٹا نے سرخ جوڑا زیب تن فرمار کھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیاد وحسین کو کی نہیں دیکھا (مُنٹٹٹٹٹ) اوران کے ہال کندھوں تک آئے تھے۔

( ١٨٨٠) حَدَّنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَن سُلَيْمَانَ بَنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُينْدِ بَنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَبْبَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ مَا كَرِةً رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَظُولُ مِنْ الْأَضَاحِى أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنُ الْأَضَاحِى فَقَالَ فَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَظُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَهِى عَنْهُ مِنْ الْأَصَاحِى فَقَالَ فَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَظُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَجْوزُ فِى الصّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبَة وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبَة وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبّة وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبّة وَالْمَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبّة وَالْمَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَويَةُ الْبَيْنُ مَرَضَبّة وَالْمَوْرَاءُ الْمَانِ عَلَى الْمُؤْرَاءُ الْمُورُاءُ الْمُؤْمِقِينَ فَقَلْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ مَا كُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا لَمُعَمِّ اللّهُ لَهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ فِى الْمُؤْمِنَ وَلَالَ فَمَا كُومُونَ فِى الْمُؤْمِنُ وَلَالُ فَمَا كُومُونَهُ فَلَى الْمُؤْمُ وَلَا لَعُمْ وَلَا لَعْمُ وَلَا لَمُ عَلَى الْمَدُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَوْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۸۷) عبید بن فیروز میشند نے حضرت براء ناتان ہے ہو جماک نی مینائے کی مینائے کی جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے کروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله مین گانے کے فرمایا جار جانور قربانی جس کافی نہیں ہو سکتے ، دو کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بھار جانور جس کی بھاری واضح ہو، وولنگڑ ا جانور جس کی تشرا بہت واضح ہواور وہ جانور جس کی بڑی

# هي مُنايَّامَيْنَ بُل يَنْ سُوسَوَّى ﴿ وَهُلِي هِي اللهِ اللهِ هِي اللهِ اللهِ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نوٹ کراس کا گودا نکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ جس اس جانور مکروہ مجمتنا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، حضرت براہ نٹائڈ نے فرمایا کہتم جسے مکروہ مجھتے ہو،اسے چھوڑ دؤلیکن کی دوسرے پراسے حرام قرار نددو۔

(١٨٨٧) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَذَّتَنَا سُفَيَانُ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَوُبٍ حَرِيمٍ فَجَعَلَ ٱصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَنَادِيلُ سَفْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۷) حضرت برا و نگانڈ کے مروی ہے کہ نبی مایٹا کی خدمت میں ایک رئیٹی کیڑا ہیں کیا میا، لوگ اس کی خوبسورتی اور زمی پر تعجب کرنے کیے، نبی مایٹا نے فرمایا جنت میں سعدین معافہ کے دو مال اس سے کہیں زیاد وزم۔

( ١٨٨٧٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوّاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمُسَ عَشُوَةً غَزُونَةً [راحع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۲) حفرت براه بخاتشت مردی ہے کہ نبی میشانے پندره غزدات میں شرکت فرمائی ہے۔

(١٨٨٧٠) حَذَّتُنَا وَكِمَعٌ عَن إِسُرَائِيلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ طَهَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُّرًا آصَبْنَاهَا لَالَ وَحُشِيَّةٌ أَمْ آغُلِيَّةٌ قُلْنَا آغُلِيَّةٌ قَالَ الْخَفِئُوهَا [راحع: ١٨٧٧٣].

(۱۸۸۷۳) حفرت براہ بن عازب تلافظ ہے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی طیفہ جارے پاس سے گذرے ،اس دنت ہم کھانا نکار ہے تھے، نبی طیبی نے بوجھاان ہا تا بول میں کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ گدھے میں جو ہمارے ہاتھ کھے تھے، نبی طیبیہ نے بوچھا جنگلی یا پالتو؟ ہم نے عرض کیا پالتو، نبی ملیٹی نے فرمایا پھر ہا تڑیاں الناوو۔

( ١٨٨٧٠) حَدَّقَنَا ۚ وَكِيعٌ حَدَّقَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْئِينَةِ وَالْحُدَيْئِينَةُ بِنْرٌ قَالَ وَنَحُنُ ٱرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ فِلَّةٌ قَالَ فَنَزَعَ دَلُوا لُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ وَدَعَا قَالَ فَرَدِينَا وَٱرْوَيْنَا (١٨٨٦٣)

(۱۸۸۷) حفرت براً وین عازب نظفت مروی ہے کہ ہم لوگ حدیب پنچ جوا یک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چوروسوافراد تقے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، تی طیاب نے اپنے وست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کنوئیں میں بی ڈال دیاادرد عارفر ماوی اور ہم اس بانی سے خوب سراب ہو گئے۔

( ١٧٨٧٥) حَذَّكُنَا وَكِيعٌ عَن إِسُوَاتِهِلَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَوِيدَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ حَذَّهِ رَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادُكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٣]. (۱۸۸۷۵) حضرت براء بن شؤے مروی ہے کہ نبی طبینا جب سونے کا ادادہ فریائے تو وائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواہیۓ بندوں کوجع فریائے گا، مجھے اسے عذاب ہے محفوظ رکھتا۔

(۱۸۸۷) حضرت براء نگافت مروی ہے کہ ابتدا فرید آبت نازل ہوئی کہ ' نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر نماز عسر کی ' اور ہم اے نی طفیا کے دور باسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کومنظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا، بعد میں نماز عسر کے بچائے'' درمیانی نماز'' کالفظ نازل ہو گیا، ایک آ دمی نے حضرت براء الگافت ہو چھا اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی تماز سے مرادتما زعصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیے منسوخ ہوئی، اب انٹدی بہتر جانتا ہے۔

(١٨٨٧) حَذَّكَ الْسَاطُ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِّلَى عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمُسَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أَذُنَهِ [راحع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۸۷) حضرت یرا و ٹاٹٹڑے مروی ہے کہ بیل نے نبی طالبہ کوافقتا ہے نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت نبی پالیہ کے انگو تھے کا نوں کی لوکے برابر ہوتے تھے۔

( ۱۸۸۷۸ ) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى أَنَسٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيُرُوزَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلَ مَاذَا يُتَغَى مِنُ الطَّحَايَا فَقَالَ أَرْبَعَ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْمُهَا وَالْعَوْزَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى [راحع: ١٨٧٠٤].

(۱۸۸۷۸) حفرت برا و نگانئت مروی ہے کہ کمی مختص نے نبی مؤیلات ہو چھا کہ قربانی میں کس تم کے جانور ہے بچا جائے؟ میرا ہاتھ نبی مؤیلائے ہاتھ سے چھوٹا ہے ، جناب رسول اللہ مُؤلِّ فَقَرْ ما یا جانور قربانی میں کا کی نہیں ہو سکتے ، وہ کا نا جانور جس کا کا نا ہو تا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ نظر اجانور جس کی نظر اہت واضح ہوا وروہ جانور جس کی بڈی ٹوٹ کر اس کا گودائکل مما ہو۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنُ الْكُنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآعِينُوا الْمَطْلُومَ [راحع:١٨٦٧٥].

(۱۸۸۷) معنرت براہ ٹائٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹھ مجھانصاری معنرات کے پاس ہے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہارارا سے ٹیل بیٹھے بغیر کوئی چار ہنیں ہے تو سلام پھیلایا کرو ہمظلوم کی مد د کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ۱۸۸۸ ) و قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ فَالَ آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ بَسْمَعْهُ آبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ (۱۸۸۸) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَ مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ إِراحِينَ . ١٨٧٩].

(۱۸۸۸) حضرت برا منظفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی میٹا کے پاس آیا اور" کلالہ" کے متعلق سوال پوچھا، نبی میٹانے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم کر مامی نازل ہونے والی آیت بی کانی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ۱۸۸۸ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ حَدَّنَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ آنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَسَّانُ الْحَجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَعَكَ آلُ إِنَّ دُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحدِه ١٨٨٤ عَسَّانُ الْحَجُ الْمُعْرَبِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَعَكَ آلُ إِنَّ دُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحدِه ١٨٨٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَحْرَبِينَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرَبِينَ فَيَ الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرَبِينَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرَبِينَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرَبِينَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى الْوَالْمُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَامِلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَالَالِكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَ

( ١٨٨٨٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّلْنَا زُهَيْرٌ حَدَّلْنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا بَحِىءُ أَوْ يَأْتِى بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ كَتَبَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَكَذَا نَوَلَتْ قَالَ اللَّهُ أَلَى أَمَّ مَكُنُومٍ وَهُوَ يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَكَذَا نَوَلَتْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَكَذَا نَوَلَتْ قَالَ الْمَوْرِ (راحى:١٨٦٧٧) خَلْفَ ظَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى صَرَدًا قَالَ فَنَوْلَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ غَيْرُ أُولِى الطَّورِ (راحى:١٨٦٧٧)

(۱۸۸۸۳) حفرت براء التخف عروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کا اسلمانوں میں ہے جولوگ جہاد کے انظار میں ہونے ہیں، وہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے ہی برابر نہیں ہوسکتے '' بی میٹا نے حفرت زید جی ٹو کو بلا کرتھم دیا، دوشن نے کی میٹا نے حضرت زید جی ٹو کو بلا کرتھم دیا، دوشن نے کی ایک ہوئے کی شکایت کی تو ان دوشن نے کی ایک ہوئے کی شکایت کی تو ان کے جانے سے پہلے اس آیت میں ''غیر اولی الصور ''کالفظ مزید تازل ہو گیا۔

( ١٨٨٨٤ ) حَكَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى هِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَرَّضْتُ آمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ رَغْمَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِنَابِكَ الَّذِى الْزَلْتُ وَبِنَبِيَّكَ الَّذِى أَوْلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِنَابِكَ الَّذِى الْزَلْتُ وَبِنَبِيَّكَ اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتُ خَيْرًا (راحع: ١٨٧٠).

( ١٨٨٨٥) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ وحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بَنِ لَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ١٨٦٩٧).

(۱۸۸۸۵) حضرت برا و ٹائٹزے مروی ہے کہ جس نے نبی میٹا کوتما زعشا مکی ایک رکعت میں سور وُ واکنین کی تلاوت فریائے ہوئے سنا، میں نے ان ہے اچھی قراوت کسی کی نہیں تی۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّلْنَا أَسُبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَبْلَى عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَّهِ إراحِهِ ١٨٦٧٩.

(۱۸۸۷) حضرت براہ ڈیٹنٹ مروی ہے کہ بیں نے نبی مایٹا کو افتتاج نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ اس وقت تبی مایٹا کے انگو شھے کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْوِكِينَ يَوْمَ الْمُحَدَيْهِيَةِ عَلَى ثَلَاثٍ مَنْ آثَاهُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَامِ الْمُقْبِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ الْنَهُ مِنْ الْقَامِ الْمُقْبِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ أَنِّي إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقَامِ الْمُقْبِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقَامِ الْمُقْبِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقَامِ الْمُقْبِلِ وَآصَدَابُهُ فَيْعِيمُونَ إِلَّا ثَلَانًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ النَّوْسُ وَنَحُوهِ اللَّهُ مُولَى مَكَةً مُعْتَمِولِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَانًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ اللَّهُ مَا لِكُونَ مَكَةً مُعْتَمِولِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَانًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا مَلَاكُ مِ السَّيْمِ الْمُعْلِيقِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ اللْمُعَلِي وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ الْمُعْتَمِولِينَ فَلَا يُعِيمُونَ إِلَّا ثَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ اللَّهُ مِنْهُمُ وَقُولُونَ مَنْهُمُ وَعَلَى وَالْمُعْمِى وَالْقَوْسِ وَلَا عُلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْفَوْسِ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۸۸) حضرت براء جن شخص مروی ہے کہ ذیقندہ کے مبینے میں نبی طینا عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکدنے انہیں مکہ کرمد میں داخل ہونے ہے روک دیا تا آ تک نبی طینا نے ان ہے اس شرط پرمصالحت کرلی کدو وآ کندہ سال آ کرصرف تبین دن مکہ کرمہ میں تیام کریں گے ، وہ مکہ کرمہ میں سوائے نیام میں بڑی ہوئی تلوار کے کوئی اسلحہ ندلا کمیں گے ، مکہ کرمہ ہے کسی کو

#### هي مُنالهَ مُنْ يَنْ لِهُ يَنْ مِنْ يَوْمِ كِنْهِ هِي هِمَ كِنْهِ هِي مَنْ الْمُولِيِّينِ فِي هِمَ الْمُولِيِّينِ \*\* مُنالهَ مُنْ يَنْ بُلِهِ يَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللّ

نکال کرئیس لے جائیں ہے الا یہ کہ کوئی مختص خود ہی ان کے ساتھ جانا جا ہے ، اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کو مکہ تکرمہ میں قیام کرنے ہے نہیں روکیس مے ۔''

( ١٨٨٨ ) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْتَجُو بِكُلِمَةٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْتَجُو بِكُلِمَةٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ يَطْفِهِ وَهُو يَوْتَجُو بِكُلِمَةٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتُ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَيْنَا فَالْوَلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَكِنَّ الْكُفْدَامَ إِنْ لَاقَلِمَا إِنْ لَاقِلْهَا إِنْ لَاقَلَمَا إِنْ لَاقَلِمَا إِنْ لَاقُولُوا فِينَةً لَكُنَا إِنْ لَا مَلِمَا إِنْ لَاقُولُوا فِينَا إِنْ الْمُعَلِمِينَا وَإِنْ أَوَاذُوا فِينَةً لَهُمُ إِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا وَإِنْ أَوْالْمُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِمُ لَوْلِكُوا الْمُعَلِمُ لَوْلِكُوا اللَّهُ مُ لَوْلِكُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَوْلَا اللَّهُ مَا لَوْلِهُ اللَّهُ مُ لَوْلِكُوا أَلَالَى قَلْمُ بَعُنُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَوْلِوا فِينَةً لَابُهُ إِلَى اللَّهُ مِلْهِ مُ لَوْلِكُوا اللَّهُ مِنْ الْمُولُولُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلَا مِلْهُ اللَّهُ مُ لَلْهُ لِلَالَ عَلَيْنَا وَإِنْ أَلَالُهُ مِلْهُ مِلْهُ اللَّهُ مُ لَلْهُ لَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُ لَوْلُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَوْلُولُوا عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ مُولَا عَلَيْكُ وَلَا مُسَلِّينًا إِلَالِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُولُوا فِلْمُوا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا فِلْمُوا عَلَيْكُولُوا فِلْمُوا عَلَيْكُولُوا فِلْمُوا عَلَيْكُولُوا فِلْمُوا عَلَيْلُولُوا فِلْمُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا فِلْمُ لِلَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالِمُ اللّهُ اللّ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ اللّ

(۱۸۸۸) حفرت براو بھائن ہمروی ہے کہ بیل نے بی بیٹا کو خند آگی کھدائی کے موقع پردیکا کہ آپ موقع ہوں کے ساتھ اور م ساتھ مٹی افغاتے جارہ ہیں تی کہ مٹی نے بیٹ کی جلد کو چھپالیا، اور حفرت عبداللہ بن رواحد اٹھ ٹا کا کہ بیا شعار پر منے جارہ ہیں اے اللہ اگر تو نہ بوتا تو ہم ہدا ہت پا سکتے ، صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پر دھ سکتے ، البذا تو ہم پر سکی نما اور دھمن سے آسا سامنا ہونے پر ہمیں ایت تدی عظا وفر ما، ان لوگوں نے ہم پر سرکھی کی ہے اور وہ جب کی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں، اس آخری جلے پر نبی میں الحق اور بلند فر مالیتے تھے۔

( ١٨٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُلَّةٌ حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَشُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَغُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنْهَا أَوْ الْيَنُ (راحع: ١٨٧٤٣).

(۱۸۸۹) حفرت برا م پی نظرت مروی ہے کہ نبی مایات کی خدمت میں ایک ریٹی کپڑا پیش کیا حمیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تنجب کرنے ملکے، نبی مایٹا نے فرما یا جنت میں معدین معاذ کے رو مال اس سے کمیں زیاد و نرم بہتر ہیں۔

( ١٨٨٨) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَوٍ قَالَ حَدَّقَنَا شُمْبَةُ عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ أَبِي مُوسَى بُحَدِّثُ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّيْقَطُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا مِنْ بَعُدِ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّيْقَطُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَا وَبِالسَّمِكَ بَعْدِ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّهُ مَ بِالسَّمِكَ آخِيًا وَبِالسَّمِكَ آمُونُ إِرَاحِعِ: ١٨٨٠٤]. آمُوتُ [راجع: ٤ ١٨٨٠].

(۱۸۹۰) حضرت براء خاشنے مردی ہے کہ تی طبیع جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے" اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اس کے پاس جمع ہوتا ہے" اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے بی نام سے جیتا ہوں اور تیرے بی نام پرمرتا ہوں۔

(١٨٨٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بُنِ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِيهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩٦]. (۱۸۸۹) حضرت براء بڑنٹز سے مروی ہے کہ نبی میٹنا نے فر مایا برا تیم بڑنٹز کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

( ١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ لَمَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِئًى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِئُى بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْمَاخِرَةَ فَقَرَا يِإِحْدَى الرَّكُفَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ (راحع: ١٨٦٩٧).

(۱۸۸۹۲) حضرت برا و شائلاً ہے مروی کے کہ نبی میٹھا کیک سفر میں تھے ، آپ آٹائیل نے نما نے عشاء کی ایک رکعت میں سور و واکنین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٨٩٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى فَالَ بَهُزُّ قَالَ الْحَبَرَنَا عَدِى بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ الْهُجُهُمُ وَجِئْرِيلُ مَعَكَ قَالَ بَهُزُّ الْهُجُهُمْ وَهَاجِهِمْ أَوْ قَالَ الْهُجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ إراحِ: ١٨٧٧ ].

(۱۸۹۳) حصرت براء بن عاز ب چیخؤے مروی ہے کہ نبی میٹائے مصرت مسان بن ٹابت بیکٹؤے فرمایا کہ شرکین کی بچو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ میں ۔

( ١٨٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْمَةُ ٱلْحَيَرَنَا عَدِى بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ الْحَجُهُمُ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ [مكرد ما ضله].

(۱۸۸۹۳) حضرت براء بن عاز ب ڈیٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت مسان بن ثابت ڈیٹڑ ہے فر مایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبر بل تنہار ہے ساتھ ہیں ۔

( ١٨٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلِ عَن آبِي حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ آبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْدِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ وَأَظُنَّهُ قَدْ قَالَ حَبْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تُجْزىءَ أَوْ تُوَقِّىَ عَنْ آحَدٍ بَعْلَكَ إصححه البحارى (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حبان (٥٩١١).

(۱۸۸۹۵) حضرت براء بھٹڑنے مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) حضرت ابویردہ بن نیاز بھٹٹائے نماز عیدے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیا، نبی میٹھانے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول افتہ! اب تو میرے پاس جھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال مجر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی میٹھانے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرخ کرلو، لیکن تمبارے علادہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ

الْبَوَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَفُبُ بْنُ عُجُرَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَنْحَ الطَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [راجع: ١٧٩ ٢٧].

(۱۸۸۹) حفرت براء ظَنَّنَ سمروی ہے کہ میں نے ہی طیا کوافقائ تماز کے موقع پر رفع یہ ین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۸۸۷) حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّمْنَا شُعْبَةُ عَن زُبَیْدِ الْمِیَامِی عَن الشَّعْبِی عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَ نَرْجِعُ فَلَانَ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْحُلْمَةُ فَلَقَهُ لِلْمَالِي فِي شَلْى فِي ضَيْءٍ فَالَ وَكَانَ أَبُو بُودَةً بُنُ نِهَا وَلَنْ تُنْجُولِى ءَ عَنْ آخِدٍ بَعُدَكَ [راحع: ۱۸۲۷]. ذَبْحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنْ تُجُولِىءَ عَنْ آخِدٍ بَعُدَكَ [راحع: ۱۸۲۷].

(۱۸۹۷) حفرت برا و نگانئت مردی ہے کہ ایک مرنیہ ( بقرعید کے دن ) نبی مینا نے جمیں نطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے واقع آ غاز بم نماز پر ہے کرکریں ہے ، بھردا پس کھر پہنچ کر قربانی کریں ہے ، جوفق ای طرح کری تو و و ہمار ہے تک پہنچ کے پہنچ کی اور جونما زعید ہے پہلے قربانی کریں گوشت ہے جواس نے اپ الل خانہ کو پہلے دے دیا ، اس کا قربانی ہے کوئی تعلق نہیں ، میرے ماموں حضرت ابویر دو بن نیاز جائے نئے زعید ہے پہلے تی اپنا جانور ذیح کرلیا تھا ، وہ کہتے گئے یا رسول اللہ!

میں نے تو اپنا جانور پہلے تی ذیح کرلیا البت اب میرے پاس چھا ہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی ماہیا ہے نے فرمایا اس کی جگہ ذرج کرلوا لیکن تمہار سے عظا وہ کی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّقَنَا عَوْفَ عَن مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ أَمَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَفْرِ الْحَنْدَقِ قَالَ وَعَرَضَ لَنَا صَخُرَةٌ فِي مَكَانِ مِنْ الْحَنْدَقِ لَا تَأْخَذُ فِيهَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَصَرَبَ صَرْبَةً فَكَسَرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّخْوَةِ فَاتَحَدُ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَصَرَبَ اللَّهُ الْحَبُو أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَلْبُصِرُ قَصُورَهَا الْحَبُورَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ إِلَى الصَّخْوَقِ قَالَ اللَّهُ الْحَبُولُ اللَّهِ وَضَرَبَ الْحَبُولُ اللَّهِ إِلَى الْمُعْرَبِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ إِلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبُولُ الْمُعْرَبِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَى اللَّهِ الْحَبَى الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبَى الْحَبَولُ اللَّهِ الْحَبُولُ اللَّهِ الْحَبَولُ اللَّهِ الْحَبَى الْمُعْرَالُ اللَّهِ الْحَبَى اللَّهِ الْحَبَى اللَّهِ الْحَبَالُ اللَّهُ الْحَبَولُ اللَّهُ الْحَبَولُ اللَّهُ الْحَبَولُ اللَّهِ الْحَبَالُ اللَّهُ الْحَبَولُ اللَّهِ الْحَبَالُ اللَّهُ الْحَبَولُ اللَّهُ الْحَبْولُ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَبَالُ اللَّهُ الْحَبَالُ اللَّهُ الْحَلَى الْحَبْدُ الْحَبْولُ الْحَلَى الْحَبْولُ اللَّهُ الْحَبْمُ الْحَبْرُ الْحَبْلُ الْحَبْمُ الْحَبْولُ اللَّهُ الْحَبْمُ الْحَلَى الْحَبْمُ الْحَبْمُ اللَّهُ الْحَبْمُ اللَّهُ الْحَبْمُ اللَّهُ الْحَبْمُ اللَّهُ الْحَلَى الْحَبْمُ اللَّهُ الْحَبْمُ الْحَبْمُ الْحَلْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْحَبْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُول

(۱۸۸۹۸) حضرت برا و فائن سے مروی ہے کہ نبی میں اس نبر و اور اب کے موقع پر) خندق کھود نے کا تھم دیا اختد ق کھود تے ہوئے ایک جگہ بھی کرایک ایس چٹان آئی کہ جس پر کدال اثر بی نبیس کرتی تھی ،صحابہ شافیز نے ہی مایٹا سے اس کی شکایت کی ، نبی میٹا خود تشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کرکدال ہاتھ میں پکڑی اور اسم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی جس سے اس کا ا یک تہائی حصالوت گیا ، بی ملینا نے اللہ اکبر کا لعر و لگا کر فر مایا بھے شام کی تنجیاں وے دی گئیں ، بخد البیں اپنی اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات و کیے رہا ہوں ، پھر بسم اللہ کہد کرا یک اور ضرب لگائی جس ہے ایک تہائی حصد سرید ٹوٹ گیا اور نبی ملینا نے اللہ اکبر کہد کر فر مایا بچھے فارس کی تنجیاں و سے دی گئیں ، بخد البی شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے د بسم اللہ کہد کراکیہ اور ضرب لگائی اور اس کا بقیہ حصہ بھی جھڑھیا اور نبی ملینا نے اللہ اکبر کہد کر قربایا بچھے بسی کی تنجیاں و سے دی شمین ، بخد البی صنعا ہ کے در واز سے اپنی اس جگہ ہے دکھے رہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هَوُ ذَةً حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَن مَيْمُونِ قَالَ ٱلْحَيْرَنِي الْبَرَّاءُ بُنَّ عَازِبِ الْأَنْصَارِئَي فَذَكَّرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے کھی مروی ہے۔

(۱۸۹۰۰) حَلَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْبُمْنَى تَحْتَ حَدَّهِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فِنِي عَذَابَلَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إِراحِع: ١٥٧٥ إ. كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْبُمْنَى تَحْتَ حَدْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فِنِي عَذَابَلَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إِراحِع: ١٥٧٥ إ. ١٨٩٠٠) عفرت براء فِي الله عَمْد الله عَلَى الله عَمْد الله عَنْد الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْد الله عَنْدُ الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْدُ الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْدُ الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْدُ الله عَنْد الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْد الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ

( ١٨٩.١ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِيْ بُنِ ثَايِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَايِتٍ الْهُجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَعَكَ (راجع: ٥ ٢٨٧٢.

(۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب بھٹڑ ہے مروی ہے کہ نی پیٹا نے حضرت حسان بن ٹابت بھٹڑ ہے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔

( ١٨٩.٣) حَذَّتُنَا يَزِيدُ وَابْنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَخْتَى عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِى بْنَ ثَابِتٍ آخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْآخِرَةَ وَقَرَأَ فِيهَا بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۰۲) حضرت براء ٹائٹزے مروی ہے کہا کیک مرتبہ انہوں نے نبی مائٹا کے بیچھے نما زعشاء پڑھی ، آپ ٹائٹٹٹ کے اس کی ایک رکعت میں سور وَ والنین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٩٠٢) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَجُلَحُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِبَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِورَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُا إِراحِع: ١٨٧٤ [.

(۱۸۹۰۳) حضرت برا و ڈھٹڑ ہے مروی ہے کہ ٹی میٹا کے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے ہے۔ مصافی کرنے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گنا و بخش و ہے جاتے ہیں۔

( ١٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَآيْتُ رَجُلًا قَطَّ أَخْسَنَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۹۰۴) هغرت برا و نگانٹ سے مردی ہے کہ آیک دن آپ مُٹاکٹائٹ سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، جس نے اس جوڑے میں ساری محلوق میں ان سے زیاد وحسین کوئی نہیں دیکھا۔ (سَکٹائٹٹٹر)

( ١٨٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ وُصَفَ السَّجُودَ قَالَ فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَى وَقَالَ هَكُذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٨٦٦، والنساني: ٢١٨٨).

(۱۸۹۰۵) حفرت برا و ٹاٹھڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجد اگر نے کا طریقہ مجد ہ کر کے دکھایا ، انہوں نے اپٹے ہاتھوں کو کشاد ہ رکھا اورا پی سرین کواونچار کھا اور پہیٹ کوز مین سے الگ رکھا ، پھر فرمایا کہ نبی مائیلا بھی اسی طرح مجد ہ کرتے تھے۔

(۱۸۹.۸) حَلَقَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَّ رَفَعَ يَدَنِهِ حَتَّى نَرَى إِنْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧].

(١٨٩٠١) حفرت براه طَائِن عروى ہے كہم نے نبی طِینًا كوافقاتِ نماز كموقع پررقع يدين كرتے ہوئ و يكما ہاس وقت ني طِينًا كوافقاتِ مائين الله على الله على

(١٨٩.٧) حَذَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْمُعُمَّنِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَبْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آتُصَلَّى فِي آغْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلَّى فِي عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آتُصَلَّى فِي آغْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلَى فِي عَنْدُ اللَّهِ فَالَ لَا قَالَ آنَوَ صَّالَى فَعُمُ قَالَ النَّوَصَّ أَمِن لَكُومِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ آبُو عَبْد مَرَابِضِ الْفَنَمِ قَالَ لَا قَالَ آلَتُوصَّ أُمِن لُكُومِ الْإِبِلِ قَالَ لَا تَعَرَّفَ أَوْمَ اللَّهِ وَالرَّقُ وَكَانَ قَالَ لَا لَهُ مَوْلِكُ أَلِي اللَّهِ بُلُ عَبْدِ اللَّهِ رَازِي وَكَانَ قَاصِي الرَّيِّ وَكَانَتُ جَذَّلُهُ مَوْلِاةً لِعَلِي أَوْ جَارِيَةً وَرَوَاهُ عَنْهُ آدَمُ وَسَلِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ وَكَانَ يْفَةً (راحع: ١٨٧٣٧].

(۱۸۹۰) حضرت براو بڑائڑے مروی کے کہی مخص نے نبی طیا ہے اونٹ کا گوشت کھا کروضو کرنے کے متعلق ہو جہا تو نبی طیا ہے فرمایا وضو کرلیا کرو، پھراونوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو چھا کیا تو نبی طیا ہے فرمایا ان جس نماز نہ پڑھا کرو، پھر بحر بوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو چھا کیا تو نبی طیا ہے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو پھر بیسوال ہوا کہ کری کا گوشت کھا کرہم وضو کیا کریں؟ نبی طیا ہے فرمایا نہیں۔

( ١٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَلَّكَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْبَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْسَجَةً قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ هَدَى رُقَاقًا آوُ سَقَى لَنَّا كَانَ لَهُ عَدُلُ رَقَيَةٍ أَوْ نَسَبِمَةٍ [راحع: ١٨٧١.].

(۱۸۹۰۸) حضرت برا مین عازب بن تنزیت مردی ہے کہ نبی پینا نے فر مایا جو من کوکوئی مدید مثلاً جا ندی سونا دے ، یا کسی کو ودو ہاد سے یا کسی کومشکیز ودے وے تو بیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

(١٨٩.٩) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَادٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقِبَةِ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١١].

(١٨٩٠٩) اور يوفض وس مرتب به كلمات كهدك لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ظَدِيرٌ توبدا يك ظام آ زادكرنے كى لمرح ہے۔

( ١٨٩١ ) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمُنَا إِلَى الطَّلَاةِ فَيَمْسَحُ صُلُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الطَّفُ الْمَارَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ إِراحِينَ ١٨٧١٦ }.

(۱۸۹۰) اور نی طینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے بیچے مت ہوا کرو ، ورنہ تہارے دلول میں اختلاف پیدا ہو جائے گا ، اور فرماتے تھے کہ پہلی مغول والوں پر اللہ تعالیٰ مزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٩١١ ) وَقَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ كُنْتُ نُسْيتُهَا فَذَكَّرَنِيهَا الضَّحَاكُ بُنُ مُزَاحِم [راجع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١١) اور تي عيد ارث وفر ما يا قرآن كريم كوا في آ واز م من كيا كرو ..

( ١٨٩١٢ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى حَدَّقَنَا سُفْيَانُ حَدَّقَنِى سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِع بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْوَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ابْنَ لَهُ ابْنَ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَحْيَى أَرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْمُ رَضَاعِهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۹۱۲) حضرت براء پھاٹھئا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا کے صاحبز ادے معترت ابراہیم پھٹھٹا کا انتقال مرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو حمیا تھا، نبی ملیا ان فرمایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی تئی ہے جوان کی مدت رضا عت کی بھیل کرے گی ۔

( ١٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أُوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللّهِ مَا وَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَةٍ بَيْضَاءَ وَآبُو مُنْفِيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَلَيْهِ الْمُطَّلِبُ [راحع: - ١٨٦٦].

(۱۸۹۱۳) حضرت براء پڑائنڈے تھیلۂ قیس کے ایک آ دی نے بو چھا کہ کیا آپ لوگ فرز وہ حنین کے موقع پر نمی مایٹھ کو چیوز کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براہ پڑائنڈ نے قرمایا کہ نبی مایٹھ تو نہیں بھا کے تھے، وراصل پچھ جلد بازلوگ بھا کے تو ان پر ہنو ہوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی ہو جھاڑ کرنے گئے، ٹیل نے اس وقت ٹی دلیلہ کوایک سفید نچر پرسوار و یکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈٹائٹ نے تھام رکمی تھی اور نبی دلیلہ کہتے جارہے تھے کہ بیل سچا نبی بوں ، اس بیل کوئی جھوٹ نبیس ، بیل عمد المطلب کا بیٹا بوں۔

( ١٨٩١٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا إِسُوَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ صَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَغْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ مَنْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ رُجِّة إِلَى الْمُغْبَةِ وَكَانَ يُعِبُّ فَلِكَ فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلُ فَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُولَيْنَكَ فِبْلَةً تَرُضَاهَا فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُنْ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُنْصَادِ الْمَشْجِدِ الْمُحَرَّمِ الْآيَةَ قَالَ فَمَرَّ رَجُلُّ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُنْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى فَوْمٍ مِنْ الْمُنْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مُنْ وَجُهُ إِلَى الْمُعْرَةِ فَلَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَا لَوْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ وَالْمَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَمْ وَالْمَالِمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ

(۱۸۹۱۳) حضرت براہ عن تقدیم دوی ہے کہ نی الجنا جب مدید منورہ تقریف لائے قرآ پ تا لیکن نے سالہ (یاسرہ) مہینے بیت المحقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی خواہش بیتی کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنا نچے اللہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمادی 'نہم آپ کا آسان کی طرف باربار چبرہ کرنا و کھے رہے ہیں، ہم آپ کواس قبلے کی جانب پھیر کر ہیں کے جوآپ کی خواہش ہے اب آپ اینارخ مجدحرام کی طرف کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جونماز پڑھی، وہ نماز عصرتنی ،جس میں پچھو کر کے سب سے پہلی جونماز پڑھی، وہ نماز عصرتنی ،جس میں پچھو گوگ نی طابق کے ساتھ شریک تھے ، ان جی میں سے ایک آوی با ہر فکلا تو کس سجد کے قریب سے گذراجہاں نمازی بیت المحدس کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں سے ،اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گوائی و بتا ہوں کہ میں نے نا کہ بیا کہ میں اللہ کے نام پر گوائی و بتا ہوں کہ میں نے نی دوالگ ای طال میں بیت اللہ کی جانب میں میں کے ۔

( ١٨٩٥) حَلَكَنَا وَكِيعٌ عَن مِسْعَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَّادٍ حَلَّقَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ لَابِتٍ عَن الْيَوَاءِ قَالَ سَعِفْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۱۵) حضرت براہ نگاٹڈے مروی ہے کہ ٹی سے نبی ملیٹا کونماز عشامی ایک رکھت ٹی سورہ والین کی تلاوت فر ماتے ہوئے بنا۔

( ١٨٩١٦) حَلَثُنَا وَكِيعٌ حَلَثُنَا الْمُعْمَثُ وَابْنُ نَمَيْدٍ أَخْبَوْنَا الْمُعْمَثُ عَن طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَبْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [راسع: ١٨٦٨٨].

( ١٨٩١٦) معزت براء فَكَ تَدْت مروى ب كُه بِي النِّهِ إِن المَاوِرُ الماقِرَ إِن كُرَيْم كُوا فِي آواز س مرين كياكرو.

( ١٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَغِنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ فَسْجُدَاراهِمِ: ١٨٧٠ مِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُمُ وَعَ لَمْ يَعْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ الراحِينَ ١٨٩١) معزت براء عَلَى المَّاسِ وقت تك كمرُ ب ريخ جب تك في طيّا مجد بي من نه سطّ جات ،اس كے بعددہ تجد سے عمل جاتے ہے۔

( ١٨٩١٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا مِسْعَرٌ عَن ثَابِتِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَن ابْنِ الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كُنَا إِذَا صَلَّكَنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَحَبُ أَوْ نُعِبُ أَنْ نَفُومَ عَنْ يَمِيهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ فِينِي عَذَابَكَ يَرُمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راجع: ١٨٧٥].

(۱۸۹۱۸) معنرت براء ڈنٹز ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی میٹا کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا بیجھتے تھے کہ نبی میٹا کی دائمیں جانب کمٹر ہے ہوں ، اور میں نے نبی مائیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کوجع فرمائے گا، چھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَن يَزِيدُ بْنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبٌ عَلَى قُوْسٍ أَزُّ عَصًّا [صححه ابن السكن. وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٥٥). قال شعبب: صحبح واسناده حذا ضعيف).

(١٨٩١٩) حعزت براء بن عازب التُلاّت مروى بركم بي المينات كمان بالأخي برسهارا لي كرخطبدد ياب-

# حَدِيثُ آبِي السَّنَامِلِ بْنِ بَعُكُلِ ثُنَّاثُ

### حضرت ابوالسنابل بن بعكك جافظ كي حديثين

(١٨٩٢) حَدَّنَا زِبَادُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَكَانِيُّ قَالَ حَدَّقَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَايِلِ قالَ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتُ فَالِّيَ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْيِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا [صححه ابن حبان (٢٩٩٩)، وقال الترمذي: مشهور غريب. قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠١٧، الترمذي: ١٩٩٦) النسالي: ١٩٩٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲) حفرت ابوالستائل ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد بی بیچ کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دومرے رشتے کے لئے تیار ہونے لکیس، تی طبیعہ کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نمی طبیعہ نے فر مایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ( ممیک ہے کیونکہ ) اس کی مدت گذر چکی ہے۔

(١٨٩٢١) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ حِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

إِبْرَاهِمِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ آبِي السَّنَابِلِ بُنِ بَعْكُلِ قَالَ وَضَعَتْ سُيَّعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِفَلَاثٍ وَعِشْرِينَ الْ خَمْسِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَلَتَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتُ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدْ حَلَّ اجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲۱) حفزت ابوالسنابل آثاثة سندمردی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہری وفات کے مرف7 یا ۲۵ دن بعدی بیجے کی ولاوت ہوگئی واور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لکیں ، نبی طالبہ کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی وقو نبی طالبہ نے فرمایا اگرد والیا کرتی ہے تو ( ٹمیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر چکی ہے۔

# 

(١٨٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْمَرَنَا شُغَيْبٌ عَنُ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بُنِ الْحَمْرَاءِ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ فِي سُوقِ مَكَّةً بِنِ الْحَمْرَاءِ الزَّهْمِيَّ أَخْبُرُ أَنْ أَخْبِرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنَّ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِّى أُخْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ وَاللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنَّ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِّى أُخْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ وَاللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنْ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِّى أُخْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ مَا عَلَى الْعَرَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْوَلِمُ عَلَى الْعُرْمُ مَا عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْوَلِمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَ

(۱۸۹۲۷) حفزت عبدائلہ بن عدی ٹاٹٹزے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کوسٹام جزورہ' مجو مکہ مکر مہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کر بیرفر باتے ہوئے سٹا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے تکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں ہے نہ جاتا۔

(١٨٩٢٠) حَلَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَلَّنَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَبَى أَبُو صَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ وَاقِفْ بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكُةَ يَهُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخَيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخَيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآفِلَا أَنِّى أَخُرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ إِسَكِرِ مَا صَلَهِ إِنَّكِ لَا تَعْيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَتُ أَرْضِ اللَّه

(۱۸۹۲۳) حفرت عبداللہ بن عدی تفایق ہے مروی ہے کہ انہوں نے نی عیدا کو مقام حزورہ ' جو مکہ مرمہ کی ایک منڈی بی و واقع تھا' بی کھڑے ہوکر بیفر ماجے ہوئے ساکہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز بین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر جھے یہاں سے نکالا نہ جا تا تو بی بھی یہاں سے نہ جا تا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ حَدَّلَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوفَ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرُضِ اللَّهِ وَأَحَبُ الْكَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ آهُلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرحه النسائي في الكبرى (٤٢٥٤). قال شعب: صحيح على دهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حضرت مبداللہ بن عدی پڑھٹا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو مقام حزورہ'' جو مکہ کرسہ کی ایک منڈی بیں واقع تھا'' بیس کھڑے ہو کریے فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین مرز بین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زبین ہے ، اگر مجھے یہاں سے نکالانہ جاتا تو بھی بھی یہاں ہے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثُنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِع بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَغْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ رَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَاللّه إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّه وَأَحَبُّ الْاَرْضِ إِلَى الله وَلَوُ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) معزرت عبداللہ بن عدی عائلاً ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طاقا کو مقام جزور ہا' جو کمہ کرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہوکر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر بھے یہاں سے تکالانہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

# خدیث آبی تؤر الْفَهْمِی ڈاٹھ حصرت ابوتو دہی ڈاٹھ کی حدیث

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَ أَبُو زَكِرِيًّا يَخْتَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى لَوْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأْتِي بِغَوْبٍ مِنْ لِيَابٍ الْمُعَافِرِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ هَذَا الثَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَغْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِثْنَى رَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَكَنَ اللَّهُ مَنْ يَغْمَلُهُ

(۱۸۹۲۷) حضرت الوثور فہنی کا تناف مروی کے کہ ایک مرتبہ ہم اوک نمی دائیا کے پاس موجود تھے کہ آپ آلی خاک خدمت میں خاکستری رنگ کا ایک کپڑ الا یا گیا ، معزرت ابوسفیان ڈاٹٹ کنے لگے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنانے والے پراللہ کی لعنت ہو، نمی دائیا نے فر مایا ان لوگوں پرلعنت مت بھیجو کیونکہ و و جھے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

# حَدِيثُ حَرْمَلَةً الْعَنْبَرِي ﴿ ثَاثَةُ حضرت حرمله عنبرى ﴿ ثَاثِنَا كَ صديث

( ١٨٩٢٧ ) حَلَّانَنَا رَوْحٌ حَدَّانَنَا قُرَّةً بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِوْغَامَةً بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ خَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِي قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ

قَالَ ٱلنَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْمِينِي قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ فَسَمِحُهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَابُرُكُهُ [العرجه عبد بن حديد (٤٣٣). قال شعب: حسن اسناده ضعف].

(۱۸۹۲۷) حضرت حرملہ نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس ٹی نظام کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمادیں ، ٹی نظام نے فرمایا اللہ سے ڈراکر د،اور جب کی مجلس میں شریک ہونے کے بعد و ہاں سے اضو،اوران سے کوئی اچھی بات سنوتو اس پڑھل کرواور کمی بری ہاست کا تذکر وکرتے ہوئے سنوتو اسے مجمور دو۔

# حَدِيثُ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ الْأَثْرُ

# حضرت نبيط بن شريط بالتنظ كي حديثين

( ١٨٩٢٨ ) حَلَّنَا وَكِمْ حَلَّنَا سَلَمَةً بُنُ نُهُمْ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَلْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٨٦، النساني:، ٥/٢٥٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حضرت مبیط النظائت مروی ہے "جنہوں نے ٹی طابقات کے ساتھ بچ کیا تھا" کہ میں نے ٹی طابقا کو حرفہ کے دن اپنے اونٹ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

( ١٩٩٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكِرِبًا بْنِ أَبِى زَائِدَةً حَدَّلَنِى أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّلَنِى نَبَيْطُ بْنُ شَوِيطٍ قَالَ إِنِّى لَا يَعْمَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَمْتُ عَلَى عَجْزِ الرَّاحِلَةِ فَوَضَعْتُ لَرَّهِ الْمَالَةِ عَلَى عَلَيْ عَبْوِ الْوَاحِلَةِ فَوَضَعْتُ يَدُولُ أَيْ يَوْمٍ أَخْرَمُ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ قَالَ بَلَدٍ أَخْرَمُ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ لَا يَعْمُ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُومَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ فَالَّوا مَعْذَا فِي شَهْرِكُمْ فَالْوا مَعْدًا فِي شَهْرِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُومَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ فَالَّ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُو

(۱۸۹۲۹) حفرت عید المالاً عند مردی ہے کہ جمد الوداع کے موقع پر میں اپنے والد صاحب کے بیجے سواری پر بیٹیا ہوا تھا،
نی طابع انے جب خطبہ شروع قرمایا تو میں اپنی سواری کے وکھیلے جسے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے والد کے کند سے پر ہاتھ رکھ گئے ، بیل
نے کو یے قرماتے ہوئے سنا کہ کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ الالا نے عرض کیا آج کا دن، نی طینا نے پو چھا
سب سے ذیادہ حرمت والا شہرکون سا ہے؟ صحابہ الالا نے عرض کیا ہی شہر (کمہ ) پھر بو تھا کہ سب سے ذیادہ حرمت والام بید

قائل احرّ ام وحرمت میں جیسے تمہارے اس شہر میں ، اس مینے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا میں نے تم کک پیغام پینچا دیا؟ محاب تلایم نے عرض کیا جی بال! نبی مطال نے فر مایا ہے اللہ! تو کواورو، اے اللہ! تو کواورو۔

(١٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبِيُطٍ قَالَ كَانَ أَبِى وَجَدِّى وَجَدِّى وَجَدِّى وَعَلِّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرَنِى أَبِى قَالَ وَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرَنِى أَبِى قَالَ وَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ عَيْدُ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمَرَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَدْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱۸۹۳۰) حفرت ہیط چھڑے مروی ہے ' جنہوں نے نبی طبقا کے ساتھ جج کیا تھا'' کہ بیں نے نبی طبقا کوعرف کے دن اپنے سرخ اونٹ پرخطیدد ہے ہوئے دیکھا۔

(۱۸۹۳) حَذَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِى الْمَشْجَعِيَّ وَسَائِمُ بُنُ آبِى الْجَعْدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّقِي مَسَلَمَةُ بُنُ نَيْعِ الْمَشْجَعِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ آذَرَكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ رِدُفًا حَلْفَ آبِيهِ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ آرِنِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُمْ فَحُدْ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ فَقُمْتُ الْبِيهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُمْ فَحُدْ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ الْفَرْ إِلَى صَاحِبِ الْجَعَلِ الْأَحْمَوِ الَّذِي يُومِيءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا أَخَدُ لَهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُمْ فَحُدُ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ الْفَصْدِبُ الْجَعَلِ الْمُحْمَوِ الَّذِي يُومِيءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلِ الْمُحْمَوِ الَّذِي يُومِيءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْفَضِيبُ (١٨٩٣) فَا أَنْ عَلَيْهِ الْمُحْمَو اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدَّمَا حِبِ عَلَيْهِ الْفَضِيبُ (١٨٩٣) مَعْرَتِ عِيلِ الْمُحْمَولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّمَا حِبَى مِيلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُحْمَو اللَّهِ وَالدَّمَا حَلَى يَهِ الْفَضِيبُ الْمُعْمَلِ الْمُحْمَولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ الْمَعْمُ وَالْمَاعِ الْمُعْمِلُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ لَكُهُمُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى اللْمُعْقِيلُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُل

# حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ ﴿ ثَاثَةُ حَصْرِتِ ابِوكَا إِلَى أَنْالِيْهُ كَلَ حَدِيث

(١٨٩٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِى كَاهِلٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ وَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ قَالَ وَآيَتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَوْمَاءَ وَحَبَيْتُي مُمُسِكُ فَالَ وَأَيْتُ وَسُلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَوْمَاءَ وَحَبَيْتُي مُمُسِكُ بِخِطَامِهَا إِلسَاده صَعِيف. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٢٨٤ النسائي: ١٨٥/١). [راحع: ١٦٨٣٥]. بيخطامِها إلى المراحة وكا الألباني: حسن (ابن ماحة: ٤ ١٢٨٤ النسائي: ١٨٩٣٢)]. واحت وكما جمل كاكن المراحة ا

#### هِي مُناكِمَا مُؤِينُ لِي يَوْمِنْ اللهِ يَوْمِنْ اللهِ يَوْمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

# حَدِيثُ حَارِقَةَ بُنِ وَهُبٍ الْأَثْنَا

#### حضرت حارثة بن وهب الخافظ كي حديثين

(١٨٩٣٢) حَلَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَة بْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقِيهِ فَيَقُولُ الَّذِى أَعْطِيهَا لَوْ جَنْتَ بِهَا بِالْكُمْسِ قَبِلُتُهَا وَآمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا (صححه البحارى (١١١)، ومسلم جِنْتَ بِهَا بِالْكُمْسِ قَبِلُتُهَا وَآمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا (صححه البحارى (١١١)، ومسلم (١٠١١)، وابن حبان (٢٩٧٨)]. [انظر: ١٨٩٣٦].

(۱۸۹۳) معزت حارث رفاظ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طفال کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے صدقہ فیرات کیا کرو، کونکہ عنقریب ایسادفت بھی آئے کا کدایک آدی صدقہ کی چیز لے کر نکلے گا، جے دے گاوہ کیے گا کدا گرتم بیکل لے کرآئے ہوتے تو میں اسے قبول کر لیٹا لیکن اب جھے اس کی ضرورت نہیں رہی ، چنا نچا ہے کوئی آدئی ایسانیس سلے گاجواس کا صدقہ قبول کر لے۔ میں اسے قبول کر لیا ایسانیس سلے گاجواس کا صدقہ قبول کر لے۔ (۱۸۹۳ء) حَدَّثُنَا سُفْهَانٌ عَنْ آبی اِسْحَاق عَنْ حَارِلَةَ بُنِ وَ غُبِ الْنُحُزَاعِی قالَ صَلَیْتُ مَعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم الظّهُو وَالْعَصْرَ بِیمنی الْحَدَّو مَا کَانَ النّاسُ وَ آمَنَهُ وَ کُعَمَیْنِ (صححه المحاری (۱۸۸۳)، وابن حربسة: (۱۸۷۸). [انظر: ۱۸۹۳۸).

(۱۸۹۳۳) حضرت حارث بڑا تھ سے مروی ہے کہ بیس نے لوگوں کی کشرت اور امن کے زیانے میں نبی پڑاا کے ساتھ میدان منی میں ظہراورعصر کی وود ورکعتیں پڑھی ہیں۔

(١٨٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَغْيَدٍ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَيعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا أُخْيِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللّهِ لَآبَرَّهُ آلَا أُخْيِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظِرِكً مُسْتَكْيرٍ [صححه البحارى (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماجة؛ (٢١١٦)، والترمذي: (٢٦٠٥)، وابن حباد (٢٧٩ه)]. [انظر: ١٨٩٣٩،١٨٩٣٧].

(۱۸۹۳۵) حضرت حارث فائلاً ہے مروی ہے کہ نبی طیالانے فرمایا کیا ہی تہمیں اہل جنت کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمزور ہواورا سے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھانے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کروے ، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ بدھلق آ دمی جو کینہ بروراور متکبر ہو۔

( ١٨٩٣٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِقَة بْنَ وَهْبِ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوضِكُ أَحَدُّكُمْ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقِيهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقُبُلُهَا مِنْهُ [راحع: ١٨٩٣٣].

(۱۸۹۳۷) حفرت حارث ناتئ ہے مروی ہے کہ میں نے نی النا کو بہ فرماتے ہوئے سنا ہے صدقہ خیرات کیا کرو، کیونک

عنقریب ایسا وقت بھی آ ہے گا کہ ایک آ دمی صدقہ کی چیز لے کر نظے گا جمکن اسے کوئی آ دمی ایسانہیں سلے گا جواس کا صدقہ قبول کر لے۔

( ١٨٩٣٧) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِلَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَنْبُنكُمْ بِآهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَآبَزَهُ آلَا أَنْبُنكُمْ بِآهُلِ النَّارِ كُلُّ عُنُلٌّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ [راحع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ ٹھاٹٹ سے مروکی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا کیا میں حمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دی جو کمزور ہواورا سے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی حم کھالے تو اللہ اس کی تتم کو پورا کردے، کیا میں حمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دی جو کینہ پر دراور متنکم ہو۔

( ١٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُعُو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَيِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِىٰ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارثہ بڑنٹڑے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کثریت اور امن کے زیانے میں نبی طابعہ کے ساتھ میدان مئی میں ظہرا ورعصر کی دودور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بَنِ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَادِثَةَ بُنَ وَهُبِ الْحُزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (راحع: ١٨٩٣٥).

(۱۸۹۳۹) حدیث نمبر (۱۸۹۳۵) اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

## حَدِيثُ عَمُوو بُنِ خُرَيْتٍ رُأَهُمُ

#### حضرت عمرو بن حريث ولافنة كي حديثين

( . ١٨٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ أَنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلْمِ إِن حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوّا أَفِى الْفَجُرِ إِذَا النَّسْمُسُ كُوَّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [النكوير: ١٧]. [صححه مسلم (٤٥٦)]. [انظر: ١٨٩٤٥].

(۱۸۹۴۰) حفرت عمره بن حریث بران سروی ہے کہ بی این کے ٹی نایا کو فیرکی تماز بی سورہ "اذا المشمس کورت" پڑھتے ہوئے سناجس بی "واللیل اڈا عسعس" بھی ہے۔

(١٨٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًاءُ [صححه سلم (١٣٥٩)].

#### وي منظا مَن ثابل يميوسونم ( هو کڼې وي ۱۱۱ ) د هو کڼې وي منستان الکوفيتين ( ه منستان الکوفیتين ( ه منستان الکوفیتين ( ه منستان الکوفیتين ( ه منستان الکوفیتین ( ه منسلان ( ه منسلان الکوفیتین ( ه منسلان ( ه منسلان ( ه منسلان ( ه منسلان ( ه منسلا

(۱۸۹۳) معترت عمره بن حریث ناتی نامه وی ہے کہ ایک مرتبہ ہی دائیا نے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ ہا تدھ کر خطبہ ارشاد قربالا۔

( ۱۸۹۶۲ ) حَلَّكُنَا وَ يَحِعُ حَلَّكَنَا سُفْيَانُ عَنُ السُّلَّى عَمَّنُ سَمِعَ عَمُوَ و بُنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي نَفْلَيْهِ [اعرجه عبد بن حدید( ۲۸۵) قال شعیب، صحیح لغیره. وهذا اسناد ضعیف][انظر ما بعده] ( ۱۸۹۳۲) معرّت عمروبن تریث نُفَانُوْسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی نظیم نے جو تیاں بکن کرنماز پڑسی۔

( ١٨٩١٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّدِّى حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَفْلَيْنِ مَنْحَصُوفَيْنِ [مكرر ما نبله].

(۱۸۹۳۳) حضرت عمرو بن حريث عائلات مروى بے كما يك مرتبه في مينال نے كانسنى بوئى جو تيال پين كرنماز بزحى \_

( ١٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّبُتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُواُ لَا أُفْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ [التكوير: ١٥-١٦]. [اعرجه النسالي في الكبرى (١٩٥٠). قال شعب: صحيح].

(۱۸۹۳۳) حفرت عرو بن حریث ڈکٹلاے مروی ہے کہ بی نے نبی مایا کونماز بیں سورہ "اذا الشعب کورت" پڑھتے ہوئے ساہے۔

( ١٨٩٤٥ ) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا مِسْعَرُّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [راحع: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۵) معترت عمرہ بن حریث نظافت سروی ہے کہ عمل نے نبی بلیجا کو فجرکی نماز بھل سورہ "اذا المشبعس کورت" پڑھتے ہوئے سناجس بھی وَاللَّيْلِ إِذَا عَشْعَسَ ہمی ہے۔

#### حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رُكَانِزُ

#### حضرت سعيد بن حريث المثفظ كي حديث

( ١٨٩٤٦ ) حَلَّكَ وَكِيعٌ حَلَّلَنِي إِصْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمٌ يَغْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْقَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْتٍ آخِ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مّنُ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ قَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ فَهِنَا أَنْ لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البوصيري وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٩٠ ؟ ٢). قال شعيب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۹۴۷) حضرت سعید بن حریث نظفت سروی ہے کہ تی مایدہ نے ارشا وفر مایا جوفض مکان یا جا ئیداد بیچے اور اس کی قسمہ کو

## ه<u>ي مُناهَ آمُرُن بُل يَبِي</u> سُومِ الْهُونِينِ الْهِونِينِ الْهِهِ الْمُعَلِينِ الْمُؤْنِينِ الْهُونِينِ الْهُو

اس جیسی چیز میں نہ لگائے تو و واس بات کا حقدار ہے کہ ان چیبوں میں اس کے لئے برکت نہ رکھی جائے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُ الْكُوْ

#### حضرت عبدالله بن يزيدانصاري الأثنة كي حديثين

(١٨٩٤٧) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَرِيدَ الْأَنْصَارِئَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُيَّةِ وَالْمُثْلَةِ [صحح البحارى (٢٤٧٤)]. [انظر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۳۷) معرست عبداللہ بن پزیدانساری ٹاٹٹڑسے مردی ہے کہ نبی نے لوٹ مارکرنے ادر لاٹوں کے اعتبا ہ یا جسم کا شنے سے منع فرماما ہے۔

(١٨٩٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّقِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ [اعرجه البحارى الأدب المفرد (٢٣١). قال شعب: اسناده قوى}.

(۱۸۹۴۸) معترت عبدالله بن يزيدانعاري للأنزے مردي بركم بي مليات ارشاد فرمايا برنيكي معدقه بـــ

( ١٨٩٤٩) حَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيدَ الْمَعْلِي وَهُوَ الْكَانْصَادِئُ قَالَ بَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راحع: ١٨٩٤٧].

(۱۸۹۳۹) حکفترت عبداللہ بن پریدانساری پھٹٹا ہے مروی ہے کہ ٹی نے لوٹ مارکرنے اور لاشوں کے اعتباء یا جسم کا نے سے منع فرمایا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةً الْأَثَرُ

#### حضرت ابو جميفه وللفظ كي حديثين

( ١٨٩٥.) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرُأَةُ وَالْجِمَارُ [انظر: ١٨٩٦٦].

(۱۸۹۵۰) حعزت الوجیفد التخف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الانجائے وادی بعلی میں اسپنے سامنے نیز وگا ڈ کرظہراورعصری وو وورکھتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے ہے عورتیں اور کدھے گذرتے رہے۔

- ( ١٨٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُفْبَةً عَنْ حَكُم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْبُطْحَاءِ رَكُعَتَّنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَّنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّا فَجَعَلُ النَّاسُ يَأْخُلُونَ مِنْ فَصْلِ وَضُونِهِ وَفِي حَدِيثٍ عَوْنٍ يَشُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرُّأَةُ وَالْجِمَارُ [صحح البحارى (١٨٧٠)، ومسلم (٢٠٠٥)]. [انظر: ١٨٩٧٤/١٩٩٤].
- (۱۸۹۵) حضرت ابو تحیفہ رفاقت سردی ہے کہ ایک مرتبہ نی رفیائ نے دادی بطیاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کر ظہراورعمر کی دو دورکعتیں پڑھیں اوروضو کیا، لوگ اس وضو کے ہاتی مائدہ پانی کو حاصل کرنے لگے، اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیز ے کے آئے ہے عورتی اور کھ ھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٥٢ ) حَذَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَفْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَذَّقِنِي آبُو جُحَيْفَةَ آنَةُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آشُبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ [صححہ البعاری (٣٥٤٣)، ومسلم (٢٣١٣)، والحاكم (١٦٨/٢)]. [انظر: ١٨٩٥٥].
- (۱۸۹۵۲) حضرت ابو بحیقه نظافت مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیا کی زیارت کی ہے، نبی طیا کے سب سے زیادہ مشاہبہ حضرت امام حسن نظافتا تھے۔
- ( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالَ آخَبَرَنِى مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ وَعُمَرُ بْنُ آبِى زَائِدَةً عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِى جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطِحِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَوَةً فَذُ ٱلْحَامَةِا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُّأَةُ [اننذ: ١٨٩٦٩].
- (۱۸۹۵۳) حضرت ابو جمیعه تکافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی نائیلانے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرظہراور عصر کی دود در کھتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آئے ہے تورتیں اور کمدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٤) حَذَّتَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيُفَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِالْمَابُطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥٧، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٨٩٥، ١٨٩٧، ١٨٩٧).
- (۱۸۹۵۳) حَفرت ابوجید فائنت مروی ہے کہ ایک مرتبدی نے بی فیٹا کے ساتھ وادی بلخا میں عمری وور تعیس پڑھیں۔ ( ۱۸۹۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا جُعَيْفَةَ قَالَ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ ٱشْبَهَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِقٌ [راحع: ٢٥٩٥٦].

- (۱۸۹۵۵) حضرت ابو چید ناتش سروی ہے کہ انہوں نے ٹیا طالا کی زیارت کی ہے، ٹی طالا کے رہا سے زیادہ مشابہہ حضرت امام حسن التائش ہے۔
- ( ١٨٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَوَةً يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمِحَارُ وَالْمَرْاةُ. [انظر: ١٨٩٦٩].

- (۱۸۹۵۷) حفرت ابو جیفد ٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالانے وادی بلخا و میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرظہراورعصر کی دو دورکھتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آئے سے ورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٧) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبُلَ وَآرِيشُهَا [راجع: ١٨٩٥٤].
- (١٨٩٥٥) حضرت الوحيف التنزية مروى م كرايك مرتبه مل في الياب كساته وادى بطحا وهي عصرى دوركعتيس برحيس
- ( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَهُدُالرَّحْمَنِ مُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي
- حُلَّةٍ حَمْرًاءَ فَرَكُزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلَّى إِلَيْهَا بِالْبَطْحَاءِ يَمُوُّ مِنْ وَرَاتِهَا الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَوْأَةُ وانظر:١٨٩٦٩
- (١٨٩٥٨) حفرت ابو تخيف الله عمروى ب كدايك مرتبه في الياسف مرخ جوز على الموس بوكر واوى بعلى من اين
  - ساسے نیز وگا زکرظہراورعمری دودور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آھے سے عور تیں اور کدھے کے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ وَهُبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الشَّوَائِتِي قَالَ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْآبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ظَنَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ وَرَآئِتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ آشْفَلَ مِنْ ضَفَتِهِ الشَّفْلَى (راحع: ٤ ٥ ١٨٩). [انظر: ١٨٩٧٦].
- وہیں مارہ الطریق ورایت النسیب بعنعفوج السفل مِن مسلوبه السفلی (راجع: ١٨٩٥). [الطر: ١٨٩٧]. (١٨٩٥٩) حفرت ابو تحیفہ (گنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی نے ویکھا کہ نی طیابہ نے وادی بطحاء عمل اپنے سامنے نیز وگاڑ
- (۱۸۹۵۹) حفرت ابو قیفہ ڈوٹیڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ویلھا کہ بی طاقیانے وادی بھیاہ میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دور کہتیں بڑھیں اور میں نے نبی مایٹا کے نیلے ہونٹ کے بالوں میں چند سفید بال دیکھیے ہیں۔
- ( ١٨٩٦.) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ (انظر: ١٨٩٦٩).
- (۱۸۹۲۰) حضرت ابو حمیف ڈکٹٹ سے مروی ہے کہ آبک مرتبہ میں نے ویکھا کہ نبی طیفانے وادی بطحا میں اپنے سامنے نیز و**گا**ڑ کرعصر کی دورکعتیں مزحیس۔
- (١٨٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلِى بُنِ الْأَفْعَرِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَكِنَّا [صححه البخارى (٣٩٩٥) وابن جبان (٢٤٠٥).[انظر: ١٨٩٧٢،١٨٩٧١].
  - (١٨٩١١) حضرت الوحيف التأثر عدرى بكرجتاب رسول الشركافي أرشادفر مايا من فيك لكاكر كما تانين كما ١٠-
- ( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ السُّوَائِينُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥].

- (۱۸۹۲۶) حضرت ابو بخیفہ ٹاکٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے نبی طابعا کے ساتھ وادی بغلیا میں اپنے سامنے نیز ہ گا ڈکر عصر کی دورکعتیس پڑھیں۔
- ( ١٨٩٦٣ ) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّقَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَبْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَائَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَمَنِ اللَّمِ وَلَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسُبِ الْبَهِى وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَآكِلَ الرَّهَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [صححه المحارى (٢٠٨٦) وابن حباد (٤٩٣٩)]. [انظر: ١٨٩٧٥].
- (۱۸۹۲۳) عون بن افی جید مخط کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدکود کھا کہ انہوں نے ایک بیتی نگانے والا غلام خریدا، پھر انہوں نے بیتی نگانے کے اوز ارکے متعلق تھم دیا تو اسے تو ژویا میا، ہیں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی مایا ہے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی ہے مجمع قرمایا ہے اور جم کوونے اور کدوانے والی عورت ، سود کھانے اور کھلانے والے اور مصور پرلعنت فرمائی ہے۔
- ( ١٨٩٦٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْلٍ وَضُونِهِ فَصَلَّى الظَّهُرَ رَكُعَيَّيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ [رامع: ١٨٩٥].
- (۱۸۹۷۳) حضرت ابرجید منافظ سے مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے وقت نبی طیا انظے اور وضوفر مایا الوگ بقید ماندہ وضو کے یانی کو اپنے جسم پر ملتے گئے، پھرنبی طاف نے اپنے سامنے نیز وگا ز کرظہر کی دورکھتیں پڑھا کیں۔
- ( ١٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبٍ وَهُوَ ابُو جُحَيْفَةً قَالَ أَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ [راسع: ١٨٩٥٤].
- (۱۸۹۷۵) حفرت ابو جید منافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مابھانے واوی منی میں اپنے سامنے نیز و کاڑ کر جمیں وو رکھتیں پڑھا کیں۔

(۱۸۹۲۱) حفرت ابو جید بی تئے ہمروی ہے کہ میں نے حضرت باال بی تنظ کو ایک مرتبداذان دیے ہوئے دیکھا، دہ کھی رہے ہے۔

رہے ہے اور بھی اس طرف مند کرتے اور بھی اس طرف، اس دوران انہوں نے اپنی اٹھیاں کا نوں میں دے رکھی تھیں، نی بایدا اس دفت ایک مرخ رنگ کے فیے میں ہے جو خالباً چڑے کا تھا، پھر حضرت بال بی تنظ ایک فیز و لے کر نکلے اور نی بایدا کے سامنے سے گا در ایس اور کر ھے کر رہے دہ اس سامنے اے گا در ایس کی بیٹا کے سامنے سے کے ، مورش اور کد ھے گذرتے رہے، اس وقت نی بایدا نے سرخ رنگ کا جوڑا ہی در کھا تھا اور بول محسوس ہوتا ہے کہ نی بایدا کی بنڈ لیوں کی سفیدی اور چک اب ہمی میری آتھوں کے سامنے ہے اور میں اور چک اب ہمی میری آتھوں کے سامنے ہے اور میں اور چک اب ہمی میری آتھوں کے سامنے ہے اور میں اور چک اب ہمی میری

( ١٨٩٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّئِنِى عَوْنُ بُنُ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ فَبَةً حَمْرًا ءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَآيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَصُوءٍ لِيُصُبّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَرَآيَّتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ فِي خُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيَّتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَصَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَافِهَا الدَّوَابُ وَالنَّاسُ (مكرر ما نبله).

(۱۸۹۷) حضرت ابو بخید بھی تفسید مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کا ایک خیمہ ویکھا جو پھڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال بھی تن کو دیکھا کہ وہ دخو کا بانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جسے وہ یانی مل کیا اس نے اپنے اوپر اسے مل لیا اور جسے نبیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے بی ، پھر میں نے دیکھا کہ نبی طینا سرخ رنگ کے ایک جوڑے جس نے دیکھا کہ نبی طینا سرخ رنگ کے ایک جوڑے جس نے بیٹر کی ہوئے گئے ہوئے کئے پھر حضرت بلال میں تنز و لے کر نظے اور نبی طینا کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی طینا تمار آپ کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی طینا تمار نبی طینا تھا ہوں تھی اور گھھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَيَهِهَا وَالطَّرِيقُ مِنْ زَرَائِهَا (انظر ما بعده ].

(۱۸۹۷۸) حضرت ابو جیفہ جھ تھنا ہے مرول ہے کہ ایک سرتیہ نبی میں اینے سامنے نیز وگا ڈکرنماز پڑھائی جبکہ اس کے آگے گذرگاہ رہی ۔

١٨٩١٩) حَدَّثَنَا وَكِبِعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّقَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْأَبْطِحِ وَهُوَ فِي ثُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَحَرَّجَ بِلَالٌ بِفَضْلٍ وَضُوتِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَآذَنَ بِلَالٌ وَسُلَمَ بِلَالٌ بِفَضْلٍ وَضُوتِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَآذَن بِلَالٌ فَكُنْتُ اثْتَبُعُ فَاهُ هَكُذَا وَهَكُذَا يَعْنِي بَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتُ لَهُ عَنَوْةً قَالَ فَخَرَجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةً حَمْرًاءُ فَكَأْنِي انْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَافَيْهِ فَصَلَى بِنَا إِلَى الْعَنوَةِ الظُّهُرَ أَوْ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةً حَمْرًاءُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ بَرَلْ يُعِلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى الْى الْعَنوَةِ الظُّهُورَ أَوْ الْعَلْمَ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ بَرَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَى الْى الْعَنوَةِ الظُّهُورَ أَلَى الْعَنوَةِ الطَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُنَّ وَمُثَلِّى الْعَنْ وَقَالَ لَيْ عَلَى الْعَنوَةِ وَقَالَ لَا يُمْرَبُ لُولَ لَهُ عَنْ وَعَلَيْ وَمُنْ الْمَوْاءُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ ثُمْ لَمْ بَوْلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَمَّى الْمَ الْمُ وَالْمُومِ الْمَالُ وَالْمُ فَالِلْ فَلَالَ عَلَى الْعَلْمَ وَالْمَالَةُ وَقَالَ الْمُؤْمِودِ وَكُونَ الْمُعْرِقُ وَلَا لَكُولُومَ وَالْمُولِيَةَ وَقَالَ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَمُ وَالْمُ لَا لَا عُولَةً اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ لَا مُعْرَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا لَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعُمْرَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَكِيعٌ مَرَّةً فَصَلَى الظَّهْرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْمَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [صححه البخاری (۲۷٦)، ومسلم (۲۰۵، ۵)، وابن حبان (۲۳۹٤)، وابن خزیسة: (۲۸۷ و ۲۸۸ و ۹۸۱ و ۹۹۱و ۲۹۹۹و ۲۹۹۹). إراجع: ۱۸۹۰، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، - ۱۸۹۸، ۱۸۹۵، ۸۹۱، ۱۸۹۸ ها ۱۸۹۲، ۱۸۹۲،

(۱۸۹۲۹) حطرت ابو قیف النظام مردی ہے کہ بین النظام کا ایک خیرد یکھا جو چڑے کا تھا اور مرخ رنگ کا تھا ،اور بیل نے حضرت بلال ڈیکٹڑ کو دیکھا کہ وہ وضو کا پاتی لے کرآئے ،لوگ اس کی طرف دوڑے ، جے وہ پانی ال کیا اس نے اپنے اوپر اے ل لیا اور جے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری نے لی ، پھر بیس نے دیکھا کہ نبی مؤیدا سرخ رنگ کے ایک جوڑے بیس اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نبچا کیے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال ڈاکٹٹا کی ٹیز ہ لے کر فکے اور نبی مؤیدا کے سامنے اسے محاڑ ویا اور نبی مؤیدا نماز پڑھانے گے اور تنہ یہ کے سامنے سے کتے ،جورتی اور کد مے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٧ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَعِيِّ

(١٨٩٤٠) حضرت ابوجيف فانتفاح مروى ہے كه نجى المينائے قاحت عورت كى كما كى سے منع فر مايا ہے۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُغْيَانَ قَالَ أَبِى وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَلِى بُنِ الْٱلْحَرِ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِئًا [واحع: ١٨٩١١].

(۱۸۹۷) حفرت ابو قبیعہ خافظ ہے مروی ہے کہ ہی مایشانے ارشاد فر مایا میں فیک نگا کرنہیں کھا تا۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنْي رَكْحَتَيْنِ (انظر: ١٨٩٥٤).

(١٨٩٤٢) حفرت ابوجیفه والنظام وی ب كريس نے نبي مينا كوئى بس دوركفتيس پر سے ہوئے و يكھا ہے۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِناً (راجع: ١٨٩٦١).

(۱۸۹۷۳) حفرت ابوجید جائزے مروی ہے کہ نی النائے ارشادفر مایا میں فیک لگا کرنیس کھا تا۔

ر ۱۸۹۷ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ الْحَبَرِنِى شُغْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْمَصْرَ خَرَجٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْمَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَهُ وَبَيْنَ يَدَهُ وَرَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُو مِنْ وَرَائِهَا الْمِعَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَهُ وَبَيْنَ يَدَهُ وَكَانَ يَمُو مِنْ وَرَائِهَا الْمِعَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ قَالَ فَآخَذُتُ يَدَهُ فَرَضْعُنُهَا عَلَى وَجُهِى قَإِذَا هِيَ آبُودُ مِنْ الثَّلْحِ وَأَطْبَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ [راخ: ١٨٩٥١].

#### هي مُناهَ اللهُ اللهُ

(۱۸۹۷) حضرت ابو جمیعہ طافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طافیات وادی بطحاء بیں اپنے سامنے نیز وگاڑ کر ظہراور عمر کی دود در کھتیں پڑھیں اور اس نیز ہے ہے آ کے سے عورتمی اور کد سے گذرتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑ ہے ہوکر نی طاف کا دست مبارک پکڑ کرا ہے چہروں پر ملنے تکے، میں نے بھی ای طرح کیا تو نی طافیا کا دست مبارک برف سے زیادہ شنڈ ااور مشک سے زیادہ خرشبودار تھا۔

( ۱۸۹۷) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ حَدَّلُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ الشَّوَى عُلَامًا حَجَّامًا فَأَمَر بِمَعَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ الْتَحْسِرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ نَعَنِ الدَّعِ وَنَعَنِ الْكُعْبِ وَكُسُبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ ( العن ۱۸۹۲) وَنَ بَن الْبِ جَنِهِ بَهُ يَعْنُ كَبَ بِي كَداكِ مرتب مِن فَي اليَّ وَالْمُسْتَوْشِمَة وَلَعَنَ الْمُعْتَورَ ( العن ۱۸۹۵) ون بن الْبِ جَنِه بِي بَعْنَ اللهُ عَرْب مرتب مِن فَي اليَّا وَالإلى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَن الْمُعَلِّ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللهُ وَالْوَالِمِي وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَالَ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْولِهُ مَا عَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

( ١٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وابُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَآشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ بَيْضَاءُ فَقِيلَ لِأَبِى جُحَيْفَةَ وَمِثُلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ قَالَ آبُرِى النَّهُلَ وَآرِيشُهَا [صححه البعارى (٤٥ ٥٣)، ومسلم (٢٣٤١)]. [راجع: ١٨٩٥٩].

(۱۸ ۱۵ ۱۸) حفرت ابوجید نظافتائے مروی ہے کہ بی ان میں ایک کودیکھا ہے، آپ کا کی کی بیال ''اشارہ نچلے ہونٹ کے بیچ یچے والے بالوں کی طرف تھا'' سفید تھے، کس نے معنرت ابوجید نظافت ہوجھا کہ اس زمانے بیس آپ کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیس تیرتر اشتاا دراس میں برلگا تا تھا۔

(١٨٩٧) حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَهُ خَذَقَنَا الْمُعْمَثُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَهُبِ السُّوَائِنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتُ تَشَسِعُهَا وَجَمَعَ الْأَعُمَثُ السَّبَابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدُ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَقَسْبِقُنِي

(۱۸۹۷۷) معزت وہب سوائی ڈیٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی پڑھانے ارشا دفر مایا بھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہا دے اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار وکر کے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ کے نکل جائے۔

(١٨٩٧٨) و حَدَّقَاه أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّقَنَا عَمَّارٌ عَنْ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [انظر: ١٨٩٧٩، ٢١١٦٠. ٢١٢٩٢،٢١٢٩٢.

# ﴿ مُنْ الْمَا مُنْ يَلِ مِنْ الْمُولِينِ مِنْ الْمُولِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۹۷۸) حصرت وہب سوائی دہنے سے مروی ہے کہ ہی طینا نے ارشاد فرمایا جمعے اور قیامت کواس طرح بھیجا کیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کرکے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آھے نکل جائے۔

( ١٨٩٧٩ ) و قَالَ عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ جَايِرٍ بِنِ سَمُوَةَ الشُّوَائِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاه عَلِيَّ بِنُ بَحْمٍ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

(۱۸۹۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْمَرَ طَأَلَٰثُ

#### حصرت عبدالرحمان بن يعمر فلأنفؤ كاحديثين

(۱۸۹۸) معفرت عبد الرحمٰن بن بھر ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طالا سے عرفہ کے دن جج کے متعلق پو تپھا تو میں نے تبی طالا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا علی عرفہ کے دن ہے، جو مختص عز دلفہ کی رات تماز کجر ہونے سے پہلے بھی میدان ر عرفات کو پالے تو اس کا جج محمل ہوگیا ، اور منی کے تمین دن ہیں ، سو جو مختص پہلے بی دو دن میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو یعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

( ١٨٩٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَكْيُرِ بُنِ عَطَاءِ اللَّذِي قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ النَّهِ لِلَهِ يَقُولُ فَهِ وَاقِفٌ بِعَوَلَةً وَآثَاهُ لَاسٌ مِنْ أَهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَوَلَةً وَآثَاهُ لَاسٌ مِنْ أَهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالُ الْحَجُّ عَرَقَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةٍ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنَى اللّهِ كَيْفَ الْحَجُّ عَرَقَةً فَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُو وَمَنْ تَآخَوْهُ وَمَنْ يَعْجَلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَوُهُ وَمَنْ يَلْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَدُهُ وَمُولَ وَمَنْ تَآخُوهُ وَمَنْ تَآخُونُ وَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ فَعَ الْهُ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ وَمُولُولُوا اللّهُ مُولِلْكُولُ اللّهِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَى الْفَاقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْعَاقِ الْعَلَمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَلَيْهُ لَكُولُوا اللّهُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ لَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ

(۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بھر مُنافِظ سے مردی ہے کہ پچھوالی نجد نے آ کر نبی طابع سے جج کے متعلق ہو چھا تو میں نے نبی طابع کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا بی عرف ہے دن ہے، جوفض حرد لغد کی رات نما زنجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا نج مکمل ہو گیا ،اور منی کے تین دن ہیں،سوجو فنص پہلے ہی وودن میں واپس آ جائے تو اس پر کو کی گناہ تبیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ تبین پھر نبی ہائیا نے ایک آ دمی کواہتے پیچھے بٹھالیا جوان باتوں کی منادی کرنے لگا۔

( ١٨٩٨٢) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَثَنَا شُغْبَةُ عَنُ بُكَيْرٍ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِيلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَسَالَهُ رَجُلَّ عَنُ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةَ مَنْ أَدُوكَ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةً مَنْ أَدُوكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاقَةُ آيَامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا مَنْ أَدُوكَ الْحَجَّ آيَامُ مِنَى ثَلَاقَةُ آيَامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَالبَرَةِ: ٣٠٣).

(۱۸۹۸۲) معفرت عبدالرحمٰن بن يعمر پڻ تُلائت مروى ہے كہ ايك آ دى نے نبي مائية ہے ج كے متعلق ہو چھا تو بيں نے نبي مائية كو فرياتے ہوئے سنا كہ جج تو ہوتا ہى عرف كے دن ہے ، جو مختص مز دلغه كى رات نما نہ نجر ہونے ہے پہلے بھى ميدان عرفات كو پالے تو اس كائج محمل ہو گيا ،اور منى كے تمن دن ہيں ،سو چو تحق پہلے ہى دودن ہيں دائيں آ جائے تو اس پر كوئى گنا وثبيں اور جو بعد ہيں آ جائے اس پر بھى كوئى گنا ونہيں۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِلِّي اللَّهُ

#### حضرت عطيه قرظى ثلثفظ كي حديث

(۱۸۹۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَةَ الْقُرَظِيَّ يَعُولُ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فُرِيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُعِلُ وَلَمْ يُنْبِتُ خُلَى سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتُ فَعَلَى سَبِيلِى [قال الترمذي: حسن صحبح. وقال الألباني: صحبح (ابو داود: ٤٠٤٤ و ٥٠٤٥، ابن ماحة: ١٥٤١ و ٤٠٤٠، الترمذي: ١٥٤١ الترمذي: ١٥٤١، السالي: ١٥٥١، و ١٥٢٨). [انظر: ١٩٦١، ١٩٦٤، ١٩٦٤، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠ و ١٨٩٨٢). وانظر: ١٨٩٨١) حفرت عطيه ترقى في ترسي مروى بي كرة وفي توقر ظهر كروقع بريس في المنظل كرما من في المنظل المربوط عن المنظل المن المنظل المنظل

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ الْكُثَرُ

#### بنوتقنيف كايك محاني الخافظ كى روايت

( ١٨٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ ٱخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكِ عَنْ عَامِرٍ ٱخْبَرَنِى فَلَانَ الثَّقَفِيَّ قَالَ سَأَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْنَا أَبَا يَكُرَةَ وَكَانَ مَمُلُوكًا وَالْسَلَمَ قَبْلُنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِى النُّسَتَاءِ وَكَانَتُ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً يَغْنِى فِى الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِى اللَّهَاءِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا فِيهِ [راحع: ١].

(۱۸۹۸) ایک ثقفی محالی نگانت سروی ہے کہ ہم نے نبی مایٹ ہے تمن چیز دل کی درخواست کی تھی لیکن نبی نزیہ نے ہمیں رخصت نبیں دی ، ہم نے نبی مایٹ ہے ہمیں نماز ہے آبل وضونہ کرنے کی رخصت وے دیں ، منصت نبیں دی ، ہم نے نبی مایٹ ہے جوش کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شعندا ہے ، ہمیں نماز ہے آبل وضونہ کرنے کی رخصت وے دیں ، منکن نبی مایٹا نے اس کی اجازت نبیں وی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما کئی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما کئی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیں دی ، پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بھر وکو ہمارے حوالے کرویں ؟ لیکن نبی مایٹا ہے انکار کردیا اور قربایا و والٹداور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے ، دراصل تبی مایٹا ہے نبیل کراسلام آبول کرایا تھا۔

## حَديثُ صَخْرِ بُنِ عَيْلَةَ الْأَثْرُ

#### حضرت صحر بن عيله فالنيز كي حديث

( ١٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّلَنِى عُمُونَتِى عَنْ جَدْهِمْ صَغْرِ بُنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَرُّوا عَنُ ٱرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسُلَامُ فَآخَذُتُهَا فَآسُلَمُوا فَخَاصَمُونِى فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَذَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِارْضِهِ وَمَالِهِ

(۱۸۹۸۵) حفزت مع بن عیلہ نظرت مروی ہے کہ جب اسلام آیا تو بنوسلیم کے پکھلوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے ان پر قبعنہ کرلیا، وولوگ مسلمان ہو گئے اور ان جائیدادوں کے متعلق نبی پیلا کے سامنے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، نبی پلیلا نے وہ جائیدادیں انہیں واپس لوٹا دیں ،اور فرمایا جب کوئی فخص مسلمان ہو جائے تو اپنی زمین اور مال کا سب سے زیادہ حقد ارونی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِيُّ الْأَثَةِ

#### حضرت ابوامیه فزاری دینی کی حدیث

۱۸۹۸۱) حَدَّقَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ حَدَّفَ شَوِيكٌ عَنْ أَبِى جَعْفَدٍ الْفَوَّاءِ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَيَّةَ الْفَوَّادِيَّ فَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَجِمُ وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُمٍ مَوَّةً الْفَوَّاءَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَقُلُ الْفَوَّاءَ (۱۸۹۸) معرست ابوامیہ ڈٹٹزے مردی ہے کہ پش نے نی میٹھ کوئینگی گواتے ہوئے دیکھا ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكِيْمٍ ثَلَّالُهُ حضرت عبدالله بن عكيم فِلْآفَة كي حديث

( ۱۸۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْمِم الْجُهَنِي قَالَ آثَانَا كِتَابُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ بِالْرَضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا عُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عُصَبٍ [صححه ابن حبان (۲۷۸). بِأَرْضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا عُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۲۷۸). استاده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه. وترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه. وقد حسنه الترمذي، واشار الحازمي الى اضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۱) ابن ماجة: ۲۲۱۳ الترمذي: ۲۷۲۹ النسائي) ۱۷۹/۲). وانظر: ۱۸۹۹ الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۱ ) ابن ماجة: ۲۲۱۳ الترمذي: ۱۷۲۹ النسائي) ۱۷۹/۲).

(۱۸۹۸۷) معزت عبداللہ بن عکیم ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نی ایٹٹا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبیعہ میں رہنے تھے ،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پٹول ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

(١٨٩٨٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا ابُنُ آبِي لَيْلَى عَنُ آجِيهِ عِيسَى بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَحَلُنَا عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ الْعَلَّقُ ضَيْئًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ [صححه الحاكم ٢٠٢٤]. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٢). قال شعب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عیسی بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم ٹائٹڈا کی سرتبہ بیار ہو تھے ،ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ و فیرو مکلے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فر مایا میں کوئی چیز لفکا وَں گا؟ جبکہ تی طیا نے فر مایا ہے کہ جوفقس کوئی بھی چیز لفکائے گا، دوای کے حوالے کر دیا جائے گا۔

(١٨٩٨٩) حَلَّكَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْمِم قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَقَالِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ [اسناد: ضعيف. وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨ ٤١)].

(۱۸۹۸) معزمت عبدالله بن عليم ثلاث سروى ب كه ني طيالا كاليك علد الارب پاس آيا جبكه بهم جبينه من رساخ بنے ، اور من اس وقت نوجوان تفاكه مروار جانور كى كھال اور پانول سے كوئى فاكد ومت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨ ) حَذَّتَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّلَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ لَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْهَةَ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكِيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ آثَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْئَةَ قَالَ وَأَنَّا غُلَامٌ شَابٌ قَبْلُ وَقَاتِهِ بِسَهُمِ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَاكْنَتَفِعُوا مِنْ الْمَبْعَةِ بِإِهَابٍ وَلَإِ عَصَبٍ [راحع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩٠) معرت عبدالله بن عليم المنظم المنظر عبروى ہے كہ في الله الله خط المارے پاس آیا جبکہ ہم جہند بس رہتے تھے،اور پس اس وقت نوجوان تھا كه مردار جانوركى كھال اور پھوں ہے كوئى قائدہ مت اٹھاؤ ۔

( ١٨٩٩١ ) حَدَّلُنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّنَنَا شَوِيكٌ عَنْ حِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ فَالَ جَانَ ٱوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ [مكرد ما فيله].

(۱۸۹۹) حفرت عبدالله بن علیم نگافذے مروی ہے کہ نبی پیلا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبینہ میں رہنے تھے،اور ش اس دفت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائد ومت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩٢ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آرْضِ جُهَيْنَةَ وَآنَا غُلَامٌ ضَابُّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ

(۱۸۹۹۳) حفرت عبداللہ بن علیم ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طبیقا کا ایک خط جارے پاس آیا جبکہ ہم جہید میں رہے تنے ،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جاتور کی کھال اور پھول ہے کوئی فائد ومت افعاق۔

( ١٨٩٩٣ ) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى لَيْلَى عَنْ آخِهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْنِم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا أُكِلَ عَلَيْهِ ازْ إِلِيْهِ (راسع: ١٨٩٨٨)

(۱۸۹۹۳) حضرت عبداللہ بن عکم علی است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ہے کہ جو محض کوئی بھی چیز لٹکائے گا، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

## حَدِيثُ طَارِقِ بُنِ سُوَيُدٍ ثِلَاثُوَ حضرت طارق بن سويد ٹاٹٹؤ کی حدیث

( ١٨٩٩٠) حَدَّثُنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ عَنْ طَارِقِ بُنِ سُوَبُدٍ
الْحَضُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْنَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُقَهُ فَقَالَ لَا
الْحَضُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَلْمُومِيْسِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ ذَاءً [صححح ابن حباد (١٢٨٩٥). قال
الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٠٠). [انظر: ٢٢٨٦٩].

(۱۸۹۹۳) حفرت طارق بن سوید نگافت مردی ہے کہ بی نے بارگاو نبوت بیں عرض کیایا رسول اللہ! ہم اوگ انگوروں کے علاقے میں رہے ہیں ، کیا ہم انہیں نجوڑ کر ( ان کی شراب ) بی سکتے ہیں؟ تی طابع نے فرمایانییں ، میں نے اپنی بات کی تکرار کی ، نی میٹھ نے پھر فر مایانیں، میں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بلا کے جیں؟ نبی میٹھ نے فر مایاس میں شفا مہیں بلکہ یہ تو نری بیاری ہے۔

( ١٨٩٥٥) حَدَّلْنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا لَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنْ عَلْفَمَةَ بُنِ وَالِلِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِلِ بُنِ حُجْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلٌّ مِنْ خَفْعَمٍ أَيْ شَهِدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ وَجُلٌّ مِنْ خَفْعَمٍ يُعْلَلُ لَهُ سُويْدٍ الْجُعْفِيُّ سَالَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ١٤٠١٩، ١٩٠١، ٢٧٧٩٠].

(۱۸۹۹۵) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيْثُ حِدَاشِ آبِی سَلَامَةَ ثُلَاثُوْ

### حضرت خداش ابوسلامه ولافنؤ كي حديثين

(١٨٩٩٦) حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى سَلَامَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمَّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمَّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَبِيهِ أُرصِى الرَّجُلَ بِآبِيهِ أُومِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ إِمَالَ الألباني: صَعِيف (ابن ماحة: ٣١٥٧)). [انظر: ١٨٩٩٨، ١٨٩٩٨].

(۱۸۹۹) حضرت ابوسلامہ بڑھٹا ہے مروی ہے کہ ایک موقع پر ہی طینا نے تین مرتبہ فربایا میں برفخص کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومرتبہ فرمایا میں برفخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی دصیت کرتا ہوں اور میں برفخص کواس کے غلام سے حسن سلوک کی دصیت کرتا ہوں اگر چہ ان افرا دسے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عُرْفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ أُوصِى امْرَأُ بِأَمْهِ أُوصِى امْرَأُ بِأُمْهِ أُرصِى امْرَأُ بِأَبِيهِ أُوصِى امْرَأَ بِآبِيهِ أُوصِى امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَاهُ تَؤْذِيهِ بِأُمْهِ أُرضِى امْرَأُ بِأَبِيهِ أُوصِى امْرَأُ بِآبِيهِ أُوصِى امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَاهُ تَؤْذِيهِ

(۱۸۹۹) حضرت ابوسکا مدخافظ سے مروی کے کہ ایک مرتبہ نمی طفال نے تین مرتبہ فر مایا بھی برفض کو اس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، پھر دومرتبہ فرمایا بھی برفض کو اس کے والدہے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بھی برفض کو اس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ ان افراد سے اسے کوئی تکلیف بی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٩٨) حَدَّكَ عَفَّانُ حَدَّكَ آبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُرْفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُومِسِي امْرَأَ قَلَدَكَرَ مَعْنَاهُ

# هي مُنِلُه المُؤنِّلِ مَنَّهُ مِنْ المُؤنِّلِ مِنْ مِنْ المُؤنِّلِ مِنْ المُؤنِّينِ المُؤنِّينِ إِنَّهِ المُؤنِّينِ المُؤنِّينِ إِنَّهِ المُؤنِّينِ المُؤنِّلِينِّينِ المُؤنِّينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِّينِّ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِّينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ المُؤنِّلِينِ

(۱۸۹۹۸) گذشته مذیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ ضِوَارِ بْنِ الْأَزُوَرِ اللَّائِثُ

#### حصرت ضراربن از در بخافیز کی صدیث

( ١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَادِ بْنِ الْمَأْزُورِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَحْلُبُ فَقَالَ دَعْ دَاعِىَ اللَّبَنِ (انظر: ١٩١٩١).

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرار بن از در جنگشاہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیناان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس ونت دورہ دوہ رہے تھے، نبی پینائے نر مایا کہ اس کے تشنوں میں اتنا دروہ رہتے دو کہ دو بارہ حاصل کرسکو۔

#### حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ الْأَثْرُ

#### حضرت دحيه كلبي خاففة كي حديث

( ١٩.٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ عَنِ الشَّغِيِّى عَنُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلَا اَحْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتِجَ لَكَ بَغُلًا فَتَرُكُيْهَا قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۹۰۰۰) حفرت دحید کلبی الانفذے مروی ہے کہ ایک مرجد میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسانہ کروں کہ آپ کے لئے گد مے کو محوڑے پرسوار کرووں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک فچر پیدا ہواور آپ اس پرسواری کر سکیں؟ ئی مایشانے فرمایا بیکام و ولوگ کرتے ہیں جو پکھنیں جانے۔

#### حَدِيْثُ دَجُلٍ

#### أيك صحابي خافنظ كاحديث

(١٩..١) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ عَنْ عَرُفَجَةً فَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُنْبَةً بْنُ فَرْقَدٍ فَارَدْتُ أَنْ أَحَدُّت بِحَدِيثٍ فَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ الْوَابُ النَّهِ عِنْهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّعُ الْوَابُ الْوَابُ النَّهَ عِنْهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّعُ الْوَابُ النَّهَ عِنْهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّعُ الْوَابُ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ الْوَابُ النَّارِ وَيُصَعِّقُهُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَويِدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ عَلَمْ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ الْوَالِبَ الْخَيْرِ عَلَى شَيْعِ وَيُعَلِّقُ الْعَمْدِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَا لِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَالِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

(۱۹۰۰۱) عرفی مینی کیتے ہیں کہ بس ایک کھر بیل تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، بیل نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے
کا اراد و کیالیکن وہاں نبی طینا کے ایک محالی ڈاٹٹ بھی موجود تھے اور وہی حدیث بیان کرنے کے زیاد وحقد ارتھے، چنا نچہ انہوں
نے مید حدیث بیان کی کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا ماو رمضان بیل آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے
دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور اس بیل برمرکش شیطان کو پابند سلاس کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک سنادی ندا واگا تا ہے
کہ اے فیر کے طالب! آسمے بن حداور اے شرکے طالب! رک جا۔

١٩٠.٢) حَذَّتُنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَذَّتِنِي عَطَاءُ بْنُ السَّالِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُتُبَةً بْنِ فَرْقَدٍ وَهُو بُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْيَةً هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْيَةً هَابَهُ فَسَكَتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْهَ فَانَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي رَمَضَانَ تَعْلَى إِنْهِ الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْخَيْدِ أَبْسُرُ يَا بَاغِي الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَيْدِ وَمُعَانَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَيْلُ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَيْلُ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَيْلُ وَلَى وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْ الْمَدِي وَمُعَانَ إِلَى الْمَدِيدِ الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي النَّيْ وَمُنْ النَّالِ الْمَعْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمُحْدِلُ الْمُعْلِقِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمَالُ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي النَّكَ عَلَى الْمَالَ وَلَا الْمُعْلِقِيلُ الْمُلْولِيلُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللَّهُ عُلِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتِعَالَ الْمُؤْلِقِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكُ يَا عَلَى الْمُ لِلْهُ عَلَى اللْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالَا عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ وَالِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

(۱۹۰۰۲) عرفجہ ہمینی کہتے ہیں کہ میں ایک کھر ہیں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، عتبہ نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا لئیکن وہاں نبی علیہ کے سے البی محالی مخالفہ آئے ، عتبہ آئیں و کچھ کرخا موش ہو گئے چنا نچے انہوں نے بیرحدیث بیان کی کہ نبی بیائیں نے ارشا دفر مایا باور مضان ہیں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہرسرکش شیطان کو پابند سلاسل کر ویا جاتا ہے اور ہر رات ایک منادی ندا ہ لگاتا ہے کہ اے خبر کے طالب! آگے بین حدادراے شرکے طالب! آگے بین حدادراے شرکے طالب! رک جا۔

# حَديثُ جُنُدُبِ البَجَلِي فِي الْمُؤْ حصرت جندب فِي الْمُؤْدُ كِي حديثين

(١٩..٣) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَلْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُمًا الْبَجَلِيَّ قَالَ قَالَتُ امْرَأَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَيْطًا عَلَيْكَ قَالَ فَتَوَلَّتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [صححه البحارى (١٩٥١)، وسلم (١٧٩٧)، وابن حبان (١٥١٥). [انظر: ١٩٠٠٨،

(۱۹۰۰۳) حضرت جندب فائن سے مروی ہے کہ ایک حورت نے نی طابا سے کہا کہ یمی و کھے رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کائی حرصے سے تبہارے پائیس آیا، اس پر بیآ ہت تازل ہوئی'' تیرے رب نے تھے چھوڑا ہے اور ندی تاراض ہوا ہے''۔ (۱۹.۰۶) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا قَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسُوَدِ بْنِ قَیْسِ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَصَابَ إِصْبَعَ النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً وَقَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ حَجَرٌ فَلَمِيَتُ فَقَالَ هَلُّ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (٢٧٦٦)، وابن حبان (٢٧٧٧)]. [انظر: ١٩٠١٣].

( ۱۹۰۰ ) حضرت جندب المنظنات مروى بكرايك مرتبه في الله كل الكلى يركونى زخم آيا اوراس عن سے خون بينے وكا ، تو في الله الله الله عن الله الله عن الله الله عن ال

(م..١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ أَخْبَرَنِي الْأَسُودُ بْنُ فَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ الْهِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمْ يَذْبَحُ فَلْيَلْبَحْ بِاللَّمِ اللَّهِ [صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وأبن حباد (٩٨٥). [انظر: ٩٠٠٩، ٢٠١٩، ١٩٠١، ١٩٠١).

(۱۹۰۰۵) حفرت جندب التائذ سے مروی ہے کہ وہ اس وقت نی طینا کی قدمت میں حاضر تھے جب نی طینا نے نماز پڑھ کر خطبد دیے ہوئے فرمایا جس مختص نے نماز عمید سے پہلے قربانی کر لی ہو، وہ اس کی جکدد وہارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عمید سے پہلے جانور ذرئے نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرئے کر لے۔

(١٩.٦) حَدَّثَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَ أَبِى آخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنِ آبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا جُندُبُ قَالَ جَاءَ الْحُرَابِيُّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلُهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَلَا يُشُولُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَونَ هَذَا أَصَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالُ قَالُوا بَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَيْ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمُ اللَّهُ وَالِيعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُونَ هُو أَنْ أَلُوا لَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللْمُوالَى اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا

(۱۹۰۰ ۲) حضرت جنگ بنگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اپنی اونٹی بنھائی ، اے باند حا اور نبی ماہیا کے بیچے نماز جس شریک ہوگیا، نماز جس شریک ہوگیا ہ

(۱۹..۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِي الْقَطَّانَ قَالَ سَمِغْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلًا اصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَحُمِلَ إِلَى يَرْتِهِ فَالْمَتُ جِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانِتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَتِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِهِمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى (۲٤٦٣)، ومسلم (١١٢)، وابن حباد (٩٨٩٥)].

(۱۹۰۰۷) حضرت جندب ہی تنظیب مروی ہے کہ ایک آ دمی کو (میدانِ جنگ میں) کوئی زخم لگ کیا واسے افعا کر لوگ گھر لے آئے ، جب اے درد کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی محمونی لیا ، نبی ماہنہ کے سامنے جب یہ بات ذکر کی کئی تو نبی مائیٹھ نے الند تعالیٰ کا بدار شاڈ فقل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالمے میں مجھ سے سبقت کرئی۔

( ١٩.٠٨) حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ فَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اضْتَكَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَالًا فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ فَرَبَكَ مُنْدُ لَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَى وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى الصَحى: ١٦١٠ [ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَى وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى الصَحى: ١٦١٠ [ وراحع: ٢٠١٢].

(۱۹۰۰۸) حضرت جندب بھتڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مٹیٹا نبی طبیٹا بیار ہو گئے جس کی ہید ہے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کرنبی ملیٹا سے کہا کہ میں دکھے رہی ہوں کرتمہارا ساتھی کانی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا،اس پر سے آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تجھے چھوڑ اہے اور نہ بی ناراض ہواہے''۔

(١٩.٠٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ فُمَّ الْعَلَقِيِّ آنَهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْمَاضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الْ بُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَعَ قَبْلَ آنُ نُصَلَّى قَلْيَذُبَحْ مَكَانَهَا أَخُوَى وَمَنْ لَمْ يَكُنُ ذَبَعَ حَتَّى صَلَّيْنَا مَنْ كَانَ ذَبَعَ خَتَى صَلَّيْنَا أَنْ نُصَلَّى قَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخُوَى وَمَنْ لَمْ يَكُنُ ذَبَعَ حَتَّى صَلَيْنَا فَلَيْذُبَحْ بَاسُمِ اللَّهِ إِراحِع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۰۹) حضرت جندب بڑیؤ سے مروی ہے کہ وہ اس وقت نمی ملیقا کی خدمت میں حاضر تھے جب نمی مؤیقا نمازعیدالانفیٰ پڑھ کروا پس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرع شدہ جانو رنظر آئے ، نمی ملیقا سمجھ کئے کہ ان جانوروں کونمازعید سے پہلے ہی ذرح کرلیا گیا ہے ،سونی مؤیدہ نے فر مایا جس مختص نے نمازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جاتور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کرؤنے کر لے۔

(١٩.١٠) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُسٍ أَنَّ

رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ صَلَى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَظُلُبَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (۲۵۷)، وابن حبان (۱۷٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩].

(۱۹۰۱۰) حصرت جندب پڑائڈ کے مردی ہے کہ نبی اکرم ٹاکھیٹائے ارشاد فرمایا جو من فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذرمدداری میں آجا تا ہے، لہذاتم اللہ کی ذرمدداری کو ہلکا (حقیر) مت مجمعوا دروہ تم سے اپنے ذرمے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

(١٩.١١) حَدَّقَ الْهُو نُعَيْم حَدَّقَ سُفْيَانُ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسٍ فَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمُ لِيُلَةً أَوْ لَيُلَتَيْنِ فَآلَتُ امْرَآةً فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالطَّحْى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَى [الصحى: ١- ٣]. [راجع: ١٩٠٠٢].

(۱۹۰۱۱) معنرت جندب ڈٹٹز سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹھ نی میٹھ بنار ہو مھے جس کی دجہ سے دو تین را تیں تیا م نہیں کر سکے،ایک عورت نے آ کر نی میٹھ سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہتمبارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا،اس پر ب آیت تازل ہوئی'' تیرے رب نے تیجے چھوڑ اہے اور نہ ہی ناراض ہواہے''۔

( ١٩٠١) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْفَيْدِي قَالَ سَبِعْتُ جُنْدُبَ بُنَ سُفْيَانَ الْعَلَقِي حَيٍّ مِنْ بَعِيلَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْاَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ فَوْمٍ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْاَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ فَرَع لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ فَوْمٍ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ الرَاحِينَ فَلْيُعِدُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ أَوْيَنْحَرُ فَلْيَدُبُحُ أَوْيَنْحَرُ بِاللَّهِ إِرَاحِينَ فَلْيُعِدُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ أَوْيَنْحَرُ فَلْكُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ الرَاحِينَ وَاللَّهُ الْمَعْوَى اللَّهُ وَمِنْ لَمْ يَذْبَحُ أَوْيَنْحَرُ فَلْكُولُوا أَلْ يَعْدَو اللَّهُ وَمِنْ لَمْ يَذْبَحُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ فَعْرَ اللَّهُ وَمَنْ فَلَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَذْبَعُ لَمْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ وَمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَمُولُوا أَلْمُ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ

(۱۹٬۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْكُسُودِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ جِبُرِيلَ آيُطَا عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَزِعَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَتَزَلَتُ وَالطَّحَى وَاللَّيلِ إِذَا سَجَى مَّا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى قَالَ و سَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ دَمِيَتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هَلُ ٱلْتِ إِلَّا إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [الضحى: ١-٣]. [صححه البحارى (١٩٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧)، وابن حبان (٤٠١)]. [راحم: ١٩٠٠٤، ١٩٠٠).

(۱۹۰۱۳) حفرت جندب ٹائٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مفرت جریل طیاب نے بارگا ونیوت میں حاضر ہونے میں بھوتا ٹیر کر دی ،جس سے نی طیابہ ہے چین ہو گئے ،کس نے اس پر پچھ کہد دیا ،اس پر بیآ یت نازل ہو لیُ ' تیرے رب نے کہتے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔ (۱۹۰۱۵) حضرت جندب التوسع مردى ہے كہ بى مايا في ارشاد قرمايا ميں حوض كوثر برتمها داختظر موں كا۔

( ١٩.١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا وَانِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنُدُما يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِى يَسْبِقُ [مكرر ما قبله].

(١٩٠١٦) تعزت بندب ثَنَّوَّت مروى بكرش في نَي النَّا كويفر است موت سنا بكرش وش كور رهما راختاره ول كار (١٩٠١٦م) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [سقط من المبسنية].

(۱۹۰۱۲م) معزت جندب المنظنے مروی ہے کہ جمل نے نمی الخال کو پیفر ماتے ہوئے شاہے کہ جمل حوقی کوڑ پرتمہا راختظر ہوں گا۔ (۱۹٬۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْكَامُودِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْهَجَلِيَّ يُعَدِّفُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ لَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَرُبَّمَا قَالَ فَلْيُعِدُ أُخْرَى وَمَنْ لَا فَلْيَذُبَعُ عَلَى اللهِ اللَّهِ تَعَالَى [راجع: ۱۹۰۰].

(۱۹۰۱۷) حطرت جندب بھائٹا ہے مردی ہے کہ دہ اس وقت نبی طبقا کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی طبقات نماز پڑھ کر خطیہ دیتے ہوئے فر مایا جس مخص نے نماز عمید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عمید سے پہلے جانور ذرخ نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرخ کر لے۔

( ١٩٠١٨ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ آنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ فَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِى يَسْبِقُ [راحع: ١٩٠١].

(١٩٠١٨) حفرت جندب نافزنے مروی ہے كہ بى مائلانے ارشادفر مایا میں حوض كوثر يرتمها را منظر ہوں كا۔

( ١٩٠١٩) حَذَّكَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَفْنِي ابُنَ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنُدُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً الطَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَانُظُرُ يَا ابُنَ آدَمَ لَا يَطُلُبُنَكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ (راجع: ١٩٠١).

(۱۹۰۱۹) حعرت جندب ڈاٹٹ مروی ہے کہ نبی اگرم ٹاٹٹٹا کہتے ارشاد فرمایا جوفض لجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذ مدداری شر) آ جاتا ہے، للبذائم اللہ کی ذ مدداری کو ہلکا (حقیر )مت سمجھوا ور وہ تم سے اپنے ذیے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

( ١٩٠٢) حَدَّقَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْلَسُودِ بْنِ فَلِسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُتِ بْنَ سُفَيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمِيدَ يَوْمَ النَّحْوِ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ نُصَلَى قَلْيُعِدُ أُضُعِيَّتُهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَعُ فَلْيَذُبِيعُ عَلَى اشْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٠٠].

(۱۹۰۲۰) حفرت جندب نظافظ سے مروی ہے کہ وہ اس وقت نی طابھ کی خدمت میں عاضر تنے جب نی طابعہ نے نماز پڑھ کر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا جس مخص نے تماز عید ہے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذیح نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کر ذیح کر لے۔

( ١٩.٢١) حَذَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ آبِى مُطِيعِ عَنْ آبِى عِمْوَانَ الْجَوْبِيِّ عَنْ جُندُبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُوْا الْقُوْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ فَلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفُتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (صححه البحارى (٦١ - ٥)، ومسلم (٢٦٦٧)، وابن حباد (٧٣٧).

(۱۹۰۲۱) حفرت جندب نگانڈے مروی ہے کہ نی طیاف نے ارشاد فر مایا قرآن کریم اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے ولوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب پر کیفیت تتم ہونے گئے تو اٹھ جایا کرو۔

## حَدِيثُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ رُأَتُمُ

#### حضرت سلمه بن قيس فاتفظ كي حديث

(۱۹.۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حِلَالِ بُنِ بِسَافٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ فَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ قَالْتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَالْوَيْرُ [صحعه ابن حبان (۱۶۳٦). وقال اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ قَالْتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَالْوَيْرُ [صحعه ابن حبان (۱۶۳۸). وقال الله منافى: ۱/۱ و ۱۹۲)]. [انظر: الترمذي: ۲۷، النساني: ۱/۱ و ۲۷)]. [انظر: ۱۹۲۰، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۱۹).

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمہ بن قیس ٹنگٹؤ سے مروی ہے کہ نبی میڈا نے قر مایا جب د ضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کر د ،اور جب استنجا ہ کے لیے ڈ صلے استعمال کیا کروتو طاق عدو میں ڈ معیلے لیا کرو۔ ( ١٩٠٢٣ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَة بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوُتِرُ

(۱۹۰۲۳) حضرت سلمہ بن قیس چھڑنے مردی ہے کہ بی عیدائے قر ایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استخاء کے لیے ڈیصلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈیصلے لیا کرو۔

# حَدِيثُ رَجُلِ ﴿ كُنْتُوْ ایک صحالی ڈٹائٹو کی حدیثیں

( ١٩٠٢٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُغْبَةً عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ٱلْ الْسَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ٱلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقِّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً وَاحِدَةً فَهُو فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرُيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ فَلْمِ وَالطَرَءَ ٢٦ - ١٩). طَعَامٍ قَالَ الْحَكُمُ ٱلْوُ قَالَ صَاعًا مِنْ تَشْمِ [الطَر: ٢٦ - ١٩].

(۱۹۰۳) ایک محالی ڈنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنٹونی ہے ارشاد فرمایا باہر سے آنے والے تاجروں سے پہلے شالا جائے ،کوئی شہری کسی ویباتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جو فض کوئی اسی بھری یا او نمٹی فرید تا ہے جس کے تھن بند ھے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ وہ وہ دو ہے (اور اس پر اصلیت فلا ہم ہوجائے ) تو اسے دو جس سے کسی ایک صورت کو اختیار کر لینا جا کڑے (یا تو اسے ای حال جس اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا جا ہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع کندم (یا مجور) ہمی دے۔

(١٩٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (وذكر الهيشي ان رحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٠٥ النساني: ٢٨٨/٨)]. [انظر: ١٩٠٣١).

(١٩٠٢٥) ايك صحالي في تناس مروى ب كه ني مينوات ميكي اور كي تعجوراور تشمش اور تعجور ي مع فرما إب-

(١٩٠٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ أَجُعْفَرٍ لَا يُتَلَقِّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَوَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ كُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ كُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

## هي مُنايًا آخَيْنَ بْل يُمَنِّ مِنْ مِنْ الْمُؤْنِينِ لَهُ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جائے ، کوئی شہری کسی دیہاتی کاسامان تجارت فردخت نہ کرے اور جوفض کوئی ایس بکری یا ادخی خرید تا ہے جس کے تھن بندھ ہوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دوھ دو ہے (اور اس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو ہیں ہے کس ایک صورت کو اختیار کرلینا جا کڑے (یا تو اسے اس حال جس اپنے پاس رکھ لے) ادر اگر واپس کرنا جا ہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح محدم (یا مجور) بھی دے۔

(١٩٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَي فَلْ مَكْنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَجَامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى آصُحَابِهِ فَيْهِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْمُجَامَةِ وَالْمُ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى آصُحَابِهِ فَيْهِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْمُجَامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى آصُحَابِهِ فَيْهِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ فَلَ ثَنِي يُطْعِمُنِي وَيَشْفِينِي [وصحح ابن ححر اساده. قال الألباني: صحيح (ابو داود: إنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَلَ ثَنِي يُطْعِمُنِي وَيَشْفِينِي [وصحح ابن ححر اساده. قال الألباني: صحيح (ابو داود: النظر: ٢٣٤٤٥). [انظر: ٢٣٤٧].

(۱۹۰۱۷) ایک سحانی بخائناے مروی ہے کہ نبی مینائے نینگی لگوانے اور صوم وصال ہے منع فرمایا ہے کیکن اے حرام قرار نہیں ویا، تا کر محابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے، کس نے پوچھایار سول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مینائ فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میرار ب کھلاتا اور بلاتا ہے۔

( ١٩.٣٨) حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلطَّائِمِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِلَى أَوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [مكرد ما فبله].

(۱۹۰۲۸) ایک محالی پیکٹا سے مروی ہے کہ نی پیلا نے سینگی لگوانے اور صوم و صال ہے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ محالیہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم و صال فرماتے ہیں؟ نی پیلانے فرمایا آگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میرار ب کھلاتا اور بلاتا ہے۔

(١٩.٢٩) حَلَّنَا عَبُدُ الرَّحْسَ بْنُ مَهُدِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابٍ
وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ لَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانٍ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَعَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا إصحت الحاكم (٢٩٧/١). قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سيانى في مسند بريدة: ٢٣٤٥٧].

(۱۹۰۲۹) آیک محالی نظشت مردی ہے کہ آیک مرتبہلوکوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ ویں دن کا بھی روز ہر کھا ہوا تھا کہ دود بہائی آ دی نبی ماینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت وی کہ کل رات انہوں نے عید کا جا عدد یکھا تھا ، تو نبی ماینا نے لوگوں کوروز ہ ( ١٩٠٣.) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ دِبْعِتَى بُنِ حِرَاشِ عَنْ بَفْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ وَصَومُوا وَلَا تُغْيِلُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ أَوْ يَرَوْا الْهِلَالَ وصححه ابن عزيسة: (١٩١١)، وابن حبان الْهِلَالَ وَصُومُوا وَلَا تُغْيِلُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْهِدَّةَ أَوْ يَرَوْا الْهِلَالَ وصححه ابن عزيسة: (١٩١١)، وابن حبان (٢٤٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٣٦، النساني: ١٣٥٤)].

(۱۹۰۳) ایک محالی گائن سے مردی ہے کہ بی الله انے فر ایا اکلام پیدا سوقت تک شردی ندکیا کروجب تک کنی کھل ند ہوجائے با جا ندندو کجولو۔

یا جا ندندو کجولو، پھر روز ورکھا کرو، ای طرح اس وقت تک عیدالفطر ندمنا یا کروجب تک گنتی کھل ند ہوجائے یا جا ندندو کجولو۔

(۱۹.۲۱) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّحَكِمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِنْ

الصَحَابِ النّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ آنَهُ نَهِی عَنْ الْبُلَحِ وَالتَّمْرِ وَالنَّهُرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ۱۹۰۳] الصَحَابِ النّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ آنَهُ نَهِی عَنْ الْبُلَحِ وَالتَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ۱۹۰۳] المُسْتَحَابِ النَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ آنَهُ نَهِی عَنْ الْبُلَحِ وَالتَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ۱۹۰۳]

# حَدِيثُ طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ اللَّهُ وَ

## حضرت طارق بن شهاب طانط کی حدیثیں

( ١٩٠٣٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفُيَانُ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ حَلِيْفَةَ الْأَخْمَسِى عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِفْدَاذَ قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ بَدُرٍ يَا رُّسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُمَا فَاعِدُونَ وَلَكِنْ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمُ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۷) حضرت ملارق ٹاکٹلاسے مروی ہے کہ غز وۂ بدر کے موقع پر حضرت مقداد ٹاکٹلائے ہارگا ورسالت ہیں عرض کیا یارسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہیں سے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موٹی طالاسے کہدد یا تھا کہتم اور تمہارارب جا کرلز و،ہم یہاں بیٹے جیں، بلکہم یوں کہتے میں کہ آپ اور آپ کارب جا کرلزیں،ہم بھی آپ کے ساتھ لاوٹی میں شریک ہیں۔

( ١٩٠٣٢) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آئَى الْجِهَادِ الْفَضَلُ فَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ إِمَامِ جَائِرٍ [انظر: ١٩٠٣].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق بن تنوی ہے کہ ایک آ دی تی طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کون سا جہاوسب سے افعال ہے؟ تی میں نے فرمایا ظالم باوشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

( ١٩٠٣٤ ) حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ شُغْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِى خِلَافَةِ آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ بِعَنْهَا وَأَرْبَعِينَ أَوْ بِعَشْمًا وَثَلَالِينَ مِنْ بَيْنِ عَزُورَةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَلَانًا وَثَلَالِينَ أَوْ ثَلَانًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَزُورَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [صححه الحاكم (٢/٨٠). وصحح رحاله الهيشمي، قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٠٤].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق الکٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیع کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین ٹنگٹائی کے دویوخلافت میں تعمیر، چالیس سے اوپر غزوات وسرایا بھی شرکت کی سعاوت بھی حاصل کی ہے۔

(١٩.٣٥) حَذَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْلَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُّ وَصَعَ رِجُلَهُ فِي الْعَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ الْفَصَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِمٍ [راحع: ١٩٠٣٣].

(۱۹۰۳۹) حفرت طارق ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طابقائے ارشاد فرما یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الیم نہیں چھوڑی جس کا علاج شہوہ لبندائم گائے کے دود مع کواپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ وہ ہر در خت سے جارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نیا تاتی اجزاء شامل ہوتے جیں)

(١٩.٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَلَيَّمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرُ قَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. (١٩٠٣٤) معرت طارق عَنْمُنت مروى ہے كدوة ويول يرضل واجب بوكيا، ان بن سے أيك في يخم كرك نماز يزه لى

(۱۹۰۴۷) معرت طارل محاتف مروی ہے قددوا دمیول پر س واجب ہو لیا،ان ہیں ہے ایک نے ہم سرے مراز براہ ی اور دوسرے نے پائی ند ملنے کی وجہ سے نماز ند برحی ،وه دونوں نبی الیا اے پاس آئے تو نبی طاق ان ہی سے کسی کوہمی مطعون منبیل کیا۔ نبیل کیا۔

(١٩.٧٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَدِمَ وَقُدُ بَجِيلَةَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْحُسُوا الْبَجَلِيْنَ وَابْدَوُوا وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْحُسُوا الْبَجَلِيْنَ وَابْدَوُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّحْمَدِيِّيْنَ قَالَ فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَتَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالْ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالَ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ مُعَارِقَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللّهُمْ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ مَلًا عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۰۲۸) معنرت طارق بڑائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کی خدمت میں ''بحیلہ'' کا وفد آیا، نبی طینا نے صحابہ جمائیۃ سے فرمایا بحیلہ والوں کولیاس پہنا و اوراس کا آغاز''اہمس'' والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدمی پیچے رہ کیا جو بیدد کجھنا جا ہتا تھ کہ نبی طینا ان کے لئے کیادعا وفرمائے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی طینا نے مرتبہ ان کے لئے ''اللَّھ میں صَلَّ عَلَيْهِم'' کہہ کر دعا وفرمائی۔

( ١٩.٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَلِمَ وَفُدُ آخَمَسَ وَوَفُدُ قَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَوُوْ ا بِالْآخُمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِآخُمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي أَخْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَالِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) حضرت طارق التأخذے مردی ہے کہ ایک مرجہ ٹی پیٹا کی خدمت میں ''بجیلہ'' کا دفد آیا، ٹی پیٹانے صحابہ جو ڈیٹ سے فرمایا بجیلہ دالوں کوئیاس پہنا ؤاوراس کا آغاز''آئمس'' والوں ہے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدی پیچےرہ کیا جو بیدد کھنا چاہتا تھا کہ نی پیٹالان کے لئے کیا دعا مفرماتے ہیں ماس کا کہنا ہے کہ تی پیٹالے نے سامت مرتبدان کے لئے ''اللہم صل علیہم'' کہہ کردعا وفرمائی۔

( ١٩٠٤) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ لَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَزَوْتُ فِى خِلَاقَةِ آبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ ٱوْ ثَلَاثًا وَٱرْبَعِينَ مِنْ غَزُوةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [رامع: ١٩٠٣٤].

(۱۹۰۴) معزت طارق الگذائب مروی ہے کہ یں انے نی میٹیا کی زیارت کی ہے اور معزات پینجین جائی کے دور خلافت میں تنمیں، چالیس ہے او پر غز وات وسرایا می شرکت کی سعاوت بھی حاصل کی ہے۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ أَيُّاثِرُ

#### ايك محاني بلاثنة كى روايت

( ١٩٠٤١) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ دَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَدِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَدِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُعْلِمِمُنِى وَيَسْقِينِى [راحع: ١٩٠٢).

(۱۹۰۳) ایک محانی تکافزے مروی ہے کہ نی طیا آئے سینگل لکوانے اور موم وصال سے منع فر مایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں ویا ، تا کہ محاب کے لئے اس کی اجازت باقی رہے ،کسی نے ہوچھا یار سول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فر ماتے ہیں؟ نبی میدھ نے

# هي مُنايَّامَيْن بُل يَسَوْمَوْم الْهِهِ هِي وسي الْهِهِ هِي سَنَدُالكُونيَين الْهِهِ الْهِهِ اللهِ اللهُونيين ال

فرمایا اگریس ایسا کرنا ہوں تو مجھے میرارب کملا تا اور بلاتا ہے۔

## حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ثَالَثُيمُ

#### ز کو ۃ وصول کرنے والے ایک صحابی ڈٹاٹٹڑ کی روایت

( ١٩.١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا هِلَالُ بُنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّلَنِي مَيْسَرَةُ آبُو صَالِحٍ عَنُ سُوبُدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ آثَانَا مُصَدَّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلَسُتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخَذَ مِنْ وَاضِعِ لَهُو وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ وَلَا يُفَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَآثَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَآبَى أَنْ يَأْخُلُهَا [خال الألباني: حسن (ابو داود: ١٥٨٠) ابن ماحة: ١٨٠١، النساني: ٥/٢٩).

(۱۹۰۴) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیقا کی طرف ہے زکو ۃ دصول کرنے دانے ایک صحافی پڑگٹو آئے ،سوید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تو آئیں میہ کہتے ہوئے سنا کہ جھے بید دمیت کی گئے ہے کہ کسی دورود سینے والے جانو رکونہ لوں اور متغرق کو جمع اور جمع کو متغرق نہ کیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو پان دالی او ٹمنی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ لے لیجئے ،لیکن انہوں نے اسے لینے ہے انکار کر دیا۔

#### خامس مسند الكوفيين

## حَدِیْکُ وَائِلِ بُنِ حُہُو ِ طُکُتُو حصرت واکل بن حجر رفیطنا کی مرویات

(١٩٠٥٣) حَلَّكَ الَّهِ نُعَيْم حَلَكَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّادِ بْنِ وَائِلِ قَالَ حَلَّكِنِى آخْلِى عَنْ آبِى قَالَ أَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ لُمَّ مَجَّ فِى الدَّلُو لُمَّ صَبَّ فِى الْبِشْرِ أَوْ شَرِبَ مِنْ الدَّلُو لُمَّ مَجَّ فِى الْبِئْرِ فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ دِيعِ الْمِسْكِ (انظر: ١٩٠٧٩).

(۱۹۰۳) حضرت واکل فٹٹڈ کے مروی ہے کہ نی مایدا کی ضدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا ، نی مایدا ہے اس میں ہے کچھ پانی بیا اور ڈول میں کلی کردی ، پھراس ڈول کو کئو کیس میں الٹاویا ، یا ڈول میں سے پانی پی کر کئو کیس میں کلی کر دی جس سے وہ کنواں منگ کی طرح میکنے لگا۔

(١٩٠٤٤) حَذَّتُنَا يَزِيدُ الْحَيَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبُدِ الْجَيَّارِ بْنِ وَاقِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ (انظر: ٥٤ /١٩٠٦، ١٩٠١).

(۱۹۰۴۴) حضرت وائل پڑٹٹڑے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹیٹا کو دیکھا ہے کہ جب وہ تحد وکرتے تو اپنی ناک زمین پر رکھ

دیے تھے۔

( ١٩.٤٥ ) حَذَّلْنَا عَبْدُ الْقُلُوسِ بُنُ بَكُرِ بُنِ خُنَيْسٍ قَالَ الْبَآلَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَيْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاتِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ وَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْجُدُ عَلَى آنْفِهِ مَعَ جَبْهَتِهِ [سكرر ما نبله].

(۱۹۰۳۵) حَفَرت واکل ٹاکٹا ہے مردی ہے کہ بی اللہ کودیکھائے کہ جب وہ تجدو کرتے تو اپنی ناک اور پیٹانی پر بجدو کرتے تھے۔

( ١٩.٤٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْقُلُومِي أَخْبَرُنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [فال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٥) قال شعيب: صحيح استاده ضعيف].

(۱۹۰۳۱) حفرت واکل افائزے مردی ہے کہ انہوں نے تی مالا کو آئن کہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩.٤٧) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ حَلَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَافِلٍ بُنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ وَلَا العَمَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُذُ بِهَا صَوْنَهُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارفطني واعله ابن القطان. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٣٢ أالترمذي: ٢٤٨ (٢٤١)].

(١٩٠١٤) حفرت واکل النات مروى ہے كہ على نے ني مايا كو "وَلَا الصَّالَيْنَ" كُنے كے بعد بلند آواز ہے آ عن كتے موسئے ساہے۔

( ١٩٠٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَحَفَضَ بِهَا صَوْنَهُ

(۱۹۰۴۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے مجی مروی ہے اور اس میں پست آ واز کاذ کر ہے۔

( ١٩.٤٩ ) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّلِنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَيْهِ

(۱۹۰۳۹) حضرت واکل ٹھائڈے مروی ہے کدانہوں نے ٹی ایٹھ کو دونوں باتھوں کے درمیان چیرہ رکھ کر بجدہ کرتے ہوئے ویکھاہے۔

( .٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ الْحَصْرَمِيِّ أَنَّهُ رَآء الَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَانظر: ٥٥٠١٥ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ).

(۱۹۰۵۰) حفزت واکل ٹکٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹٹٹھ کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپٹلٹٹل کے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

( ١٥.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ

#### مَنْ مُنْ الْمَالَمُونَ فِي الْمُنْ مِنْ فِي الْمُنْ فِي الْمِنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُن مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي اللَّهِ فِي ا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَبِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [قال الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ٢/١٢٥].

(١٩٠٥١) حفرت واكل المنظنة عدروى بكريش نے ني طينه كونماز كردوران ابنادايان باتھ باكس باتھ يرد كھے ہوئے و يكھا۔ ( ١٩٠٥٢) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا شَوِيكٌ عَنُ عَاصِم بُنِ كُلُنْ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلٍ بُنِ حُدْم عَنْ أَبِيهِ قَالَ آلَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ مَنْ الْهِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ قَالَ الْآلِاني: صحبح مَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّمَاءِ قَالَ فَرَآيْتُ أَصْحَابُهُ يَرْفَعُونَ آيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمُ [قال الالهاني: صحبح (ابوداود: ٢٢٩)].

(۱۹-۵۲) حضرت دائل ٹائٹا ہے مردی ہے کہ جس موسم سر ماجی نی طینا کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے محابہ ٹائٹا کو دیکھا کدو واپنے ہاتھوں کوائل جا دروں کے اندر ہی ہے اٹھار ہے تھے۔

( ١٩٠٥٠ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَلَّكَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمُود بْنِ مُزَّةَ عَنْ آبِى الْبَخْتَوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ الْيَحْصَبِي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَصْرَمِى قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وانظر: ٨٥٠ و ١ ].

(١٩٠٥٣) حفرت واکل الفنزے مروی ہے کہ میں نے نبی دینا کو تکبیر کے ساتھ می رفع پدین کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٠٥٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا فِطْرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْضَحَ الطَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتْ إِبْهَامُهُ شَخْمَةَ أُذُنَيْهِ [قال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائى: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۹۰۵٬۳) حضرت واکل ٹڑٹٹئے ہے مروی ہے کہ بٹی سنے نبی ٹٹیا کونماز کے آغاز ٹیں بنی رفع یدین کرتے ہوئے ویکھا ہے یہاں تک کدانگو مصے کانوں کی کو کے برابر ہوجائے۔

( ١٩٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْسٍ عَنُ أبِيهِ عَنْ وَايِلِ بْنِ حُجُودٍ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ أَثْنَتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَانْظُرَنَّ كُيْفَ يُصَلَّى قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَالَ ثُمَّ أَحَدَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَقِعَ بَدَيْهِ حَتَّى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكِعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَقِعَ بَدَيْهِ حَتَّى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكِعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عِلَى وَجَهِهِ بِلَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمَّا فَقَدَ الْمُرْضَ رِجْلَهُ الْكُسْرَى وَرَضَعَ يَدَهُ مَا مُنْكِبَهِ فَلَمَّا فَقَدَ الْمُورِيقِ فَلَمَا اللَّهُ الْمُورِيقِ فَلَمَا وَعَقَدَ ثَلَاقِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالشَارَ الْمُعَلِيقِ النَّهُ مِنْ وَجُهِهِ بِلَلِكَ الْمُوْضِعِ فَلَمَّا فَقَدَ الْمُورِيقِ وَعَقَدَ ثَلَاقِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالشَارَ الْمُهُ مُعَلِي النَّهُ وَمِنْ وَجُهِهِ مِلْلِكَ الْمُورِيقِ فَلَمَا فَقَدَ الْمُسْرَى وَعَقَدَ ثَلَاقِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالشَارَ الْمُعْرِيقِ النَّهُ وَلَيْنَ وَعَقَدَ ثَلَاقِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالشَارَ الْمُهُ وَلِي النَّامَةِ السَّامَةِ [راحِم: ١٩٠٥ ١].

دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تہ گھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کدھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں تھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سرا تھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کدھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجدے میں محتے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب جیٹے تو بائیں یاؤں کو بچھا کردائیں یاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائی تھٹے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکو وائیں راان پر رکھ لیا اور تھیں کے عدد کا دائر وینا کر خاتھ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشار و فر بایا۔

(١٩٠٥٦) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّكَ مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثِيَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ [انظر: ١٩٠٧٩].

(۱۹۰۵۱) حضرت واکُل جن شناے مروی ہے کہ نبی مایٹا کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی میٹا نے اس میں ہے کچھ پانی پیااورڈول میں کلی کردی ، پھراس ڈول کو کئو کیں میں النادیا۔

(١٩.٥٨) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّنْنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتِرِى الطَّالِئَ يُحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْيَحْصُرِيِّ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ الْحَصْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكْبَرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ النَّكُيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَغْلِبَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ تَعْمُرُو أَقِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَوْ نَحُو فَالِكَ (احرحه الدارى (١٢٥٥). فال شعيب: صحيح]. [داحج: ١٩٠٣].

(۵۸ • ۱۹) حفرت وائل ڈیٹٹنے مروی ہے کہ انہوں نے بی دلیا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ کُلٹی کُل مرتبہ تھکتے اور ایٹے ہوئے تحبیر کہتے تھے اور تجبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام چیسرتے تھے۔

(١٩٠٥١) حَدَّثَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَنْبَسِ فَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَنْبَسِ فَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً بُحَدُّ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَةُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَا غَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ الْمَعْبِ وَعَنْ يَسَارِهِ [احرحه الطيائس (٢٤٠). قال شعب: صحيح دون: ((واحنى صونه))).

(١٩٠٥٩) حضرت واكل المنظر عدوى بركرتي اليناات بمين نماز برحائي بين في الينا كو ولا العضالين " كتب ك بعد

آ بست آ وازسے آئن کہتے ہوئے سنا اور نی پیجائے واہنا ہاتھ باکس ہاتھ پررکھا اوروا کی ہاکے دونوں جانب سلام پھیرا۔ (۱۹.٦٠) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ کُلُیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ وَائِلِ الْحَصْرَمِی قَالَ صَلَّئْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَنْمَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَکَبَرَ حِینَ دَخَلَ وَرَفَعَ یَدَهُ وَحِینَ أَرَادَ أَنْ یَوْکُعَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَحِینَ رَفِعَ رَافَعَ یَدَیْهِ وَوَضَعَ کُفَیْهِ وَجَافَی وَفَرَشَ فَیحَدَهُ الْیُسُرَی مِنْ الْیُمْنَی وَاشَارَ یا صَبَعِهِ السَّبَابَةِ اِنظر: ١٩٠٧٥).

(۱۹۰۲۰) حضرت واکل ڈکھڑے مروی ہے کہ بیل نے نبی بلیجائے بیچھے نماز پڑھی، نبی بلیجائے قبلہ کی طرف رخ کر سے جمیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کا اراد و کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سرا تھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بجدے میں مجھے تو اپنے ہاتھوں کو چرے کے قریب رکھ دیا ، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑ اکر لیا ، اور بائیں ہاتھ کو بائیں مجھنے پر رکھ لیا اور شہادت کی انگل سے اشار وفر ہایا۔

(١٩.٦١) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَالِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضَعُ ٱنْفَهُ عَلَى الْكَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَهْهَتِهِ [راجع: ١٩٠٤٤].

(۱۹۰ ۲۱) حضرت واکل بڑائٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی عابیا کودیکھا ہے کہ جب وہ محدہ کرتے تو اپنی تاک اور پیشانی پر مجدہ کرتے تنہے۔

(١٩.٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَبْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [قال الالباني: حسن صحبح (ابو داود: ٩٣٣). قال شعب: اسناده صحبح].

(١٩٠ ٢٢) حضرت واكل نفتف مروى بكرة ب الفيظهوائين بائين دونون طرف سلام يهيرت تهد

(۱۹.۱۳) حَدَّانَا عَبُدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُّرَ فَوَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوَصَّعَ يَدَيْهِ حَلْوَ أَذُنْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتُوسَ رِجُلَهُ وَسَجَدَ فَوَصَّعَ يَدَيْهِ حَلْوَ أَذُنْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتُوسَ رِجُلَهُ السَّسُوى وَوَصَعَ فِرَاعَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى فَحِلْهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ السَّمَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوَصَعَ فِرَاعَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى فَخِلْهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ السَّمَعَ اللَّهُ مِنْ مَعْلَى الْوَسُعَى وَقَبْصَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِّهِ [راحى: ٥٠ - ١٩] بسَبَاتِتِهِ وَوَصَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُعَى وَقَبْصَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِّهِ [راحى: ٥٠ - ١٩] بسَبَاتِيْهِ وَوَصَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُعَى وَقَبْصَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ [راحى: ٥٠ - ١٩] بسَبَاتِيْهِ وَوَصَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُعَى وَقَبْصَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراحَى: مَا وَكَعَمَ الْمُعَلَى الْوَسُعَى وَقَبْصَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِرَاءَهُ الْوَسُومِ وَلَهُ عَلَيْهِ مَا مَعْ مَلَامَ عَلَى اللَّهُ مَا مَعْ مُ مَلَى اللَّهُ مُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْتُنْ اللَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے ، جب رکوع کاارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، جب رکوع سے مراشعایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب سجد سے بیس گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا ،اور جب پیٹھے تو با کمیں پاؤس کو بچھا کر دا کمیں پاؤں کو کھڑا کر لیا ،اور با کمیں ہاتھ کو یا کمیں تعظیم پر رکھالیا اور شہادت کی انگل سے اشادہ قر مایا پھر دوسرا سجدہ کیا اور آپ شکی تی تھ سجدے کی صائب میں کا نوں کے مرابر تھے۔

( ١٩٠٦٤) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا إِسُوَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَالِلِ الْحَصُومِي عَنْ آبِيهِ ٱنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُولِدُ بْنُ طَارِقٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتُ بِدَوَاءٍ [راحع: ١٨٩١٥].

(۱۹۰ ۱۳۰) حضرت سو ید بن طارق پیم تنظیم مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوز کر (ان کی شراب) کی سکتے ہیں؟ نی پیمائی نے فر مایانہیں، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر پلا سکتے ہیں؟ نی پیمائیا نے فر مایا اس میں شفا فہیں بلکہ بیتو نری بیاری ہے۔

( ١٩٠٦ه ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنُ آبِيهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فَيَحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ فَيَحَتُ لَهَا آبُوابُ النَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فَيَحَتُ لَهَا آبُوابُ النَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ فَيَحَتُ لَهَا آبُوابُ اللّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فَيَحَتُ لَهَا آبُوابُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

(۱۹۰۷۵) حضرت دائل پختن مردی ہے کہ میں نے نبی طبیع کے ساتھ تماز پڑھی، دوران نماز ایک آ دمی کہتے لگا"المعمد لله محنیر آ طبیبا مباد کا فیه" نماز سے فراغت کے بعد نبی طبیع نے پوچھا پیکمات کس نے کہے تھے؟ اس آ دمی نے کہایا رسول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف فیرین کے ارادے ہے کہے تھے، نبی طبیع نے فرمایا ان کلمات کے لئے آسان کے ورواز سے کھل مجھے اور عرش تک وہنے نے کوئی چیز انہیں روک زیمی ۔

(١٩.٦٦) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱخْتَرَنَا ٱشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنُ عَيْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَانِلِ بُنِ حُجْمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ ٱلْبَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ لِى مِنْ رَجْهِهِ مَا لَا أُحِبُّ آنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ صَلَّبْتُ خَلْقَهُ وَكَانَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ كُلْمَا كَبُّرَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [احرمه الطيالسي (٢٠٢٢). فال شعيب: صحيح دون رفع البدين عن السحود ].

(۱۹۰۲۱) حضرت واکل بھاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نبی مایٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے ان کے رخ انور کی زیارت کے

بدلے میں کوئی چیزمجوب نہتمی ، میں نے نبی ماہیا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ ٹاٹیٹٹر ہر سر تبدیکتے اور اشعتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور تحبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩٠٦٧) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعَمِّرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّهُ اللَّسَ بِلَوَاءٍ وَلَكِنَهُ ذَاءً [راسع: ١٨٩٩].

(۱۹۰۷) حضرت طارق بن سوید نظافت مروی ہے کہ میں نے بارگا و تبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ؟ ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں ، کیا ہم انہیں نجوڑ کر (ان کی شراب) کی سکتے ہیں ؟ نبی طیفانے فر مایا نہیں ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی طیفانے فرمایا اس میں شفانہیں بلکہ بیتو تری بیاری ہے۔

(١٩٠١٨) حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَخْبَرُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَالِلِ عَنْ وَالِلِ بُنِ حُجْمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآثَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا الْمَرْدُ عَلَى أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا الْمَرْدُ عَلَى أَرْضِى يَا رَسُولَ اللّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْمُرُولُ الْقَيْسِ بُنُ عَابِسِ الْكِنُدِيُّ وَحَصْمُهُ رَبِيعَةُ بُنُ الْمَرْدُ الْقَيْسِ بُنُ عَابِسِ الْكِنُدِيُّ وَحَصْمُهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَلَيْهِ وَمُو عَلَى إِنَّا يَذَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللّهَ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لَيْحُولِفَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللّهَ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللّهَ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللّهَ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ وَسَلّمَ مَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمِن حبان (٧٤٠٥).

(۱۹۰۲) حفرت واکل بین فیزائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیانیا کی خدمت میں حاضر تھا ، کد دوآ دی نی میزائے ہاں ایک زمین کا جھڑا الے کرآئے ، ان میں ہے ایک نے کہا یا رسول اللہ! اس مخص نے زمانہ جا ہیت میں میری زمین پر تیفنہ کر لیا تھا (یہ کہنے والا امر وَ القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا ) ہی میزائے اس سے کو ابوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ کواوتو میرے پاس نیس ہیں ، نی ماری می الفاری کے مالے گا ، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا ، اس نے کہا کہ کواوتو میرے پاس نیس ہیں ، نی ماری اللہ میں مالے گا ، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا ، نی ماری اللہ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ، جب وہ دوسرا آ دی تنم کھانے لگا تو ہی ماری ہوگا۔

زمین ہے ایک اللہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں جے ، جب وہ دوسرا آ دی تنم کھانے لگا تو ہی ماری ہوگا۔

زمین ہے ایک اللہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں مال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس سے تا راض ہوگا۔

( ١٩٠٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ إِنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَآيْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَسُجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَٱنْفَهُ فِي سُجُودِهِ إِراجِع: ١٩٠٤).

(۱۹۰۲۹) حضرت وائل بٹائٹزے مروی ہے کہ بٹس نے نبی نٹٹا کودیکھاہے کہ جب و ایجدہ کرتے تواپی ناک اور پیٹانی پرسجد ہ کرتے ہتے۔

( ١٩.٧. ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّيبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَاقِلِ بْنِ حُجْرٍ

قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى دُكْبَيْهِ [داحع: ١٩٠٥].

- (۱۹۰۷) حضرت واکل ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ یں نے نجی عائدہ کو دیکھا کہ آپ فَائْٹِلَم نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں مھننوں بررکھ دیئے۔
- (١٩.٧١) حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّلِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَانِلٍ عَنْ عَلْمُمَةً بُنِ وَائِلٍ وَمَوْلِي لَهُمْ أَنَّهُمَّ أَنَّهُمَّ عَنْ آبِيهِ وَائِلٍ بُنِ حُجْرٍ آنَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ بَدَبُهِ حِينَ وَائِلٍ وَائِلٍ بُنِ حُجْرٍ آنَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ بَدَبُهِ حِينَ وَعَنَا عَمَّامٌ حِيَالَ أَذُنَهُ لَمَّ النَّحَفَ بِعَوْبِهِ لُمَّ وَضَعَ بَدَهُ الْهُمُنَى عَلَى الْبُسُرَى فَلَمَّا وَحَلَى النَّسُرَى فَلَمَّا أَنْ مَرْكَعَ لَئُهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ بَدَيْهِ فَلَمَّا لَا لَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ بَدَيْهِ فَلَمَّا لَا لَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَا لَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَا لَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَهُ لَلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَا لَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا فَكَبُر فَرَكَعَ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَهُ بَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَ يَدَبُهِ فَلَمَّا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ لَكُولِ لَهُ مَا لَا لَكُولُولُ مُعَلِيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَمَعُ مَا فَكُبُرُهُ فَلَى مَا لِللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَ يَدَبُهِ فَلَكُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ فَيَالَ لَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَلَمُ عَلَيْهُ وَلِهُ مُنْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْلُولُ مُنْ الْمُعْ لَلْكُولُ عَلَيْهُ فَالْمُ مَعِيمَا لِلللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْلُهُ لِمُنْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْلُكُمُ لِمُنْ وَالْمُولِ فَالْمُ لَلْمُ عَلَيْلُهُ وَلَالَ عَلَيْلُهُ لِمُ لَلْمُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ فَلَالَ مَا لَمُ مُلِكُ مِنْ عَلَيْهُ فَالِكُمُ لَلْمُ عَلَيْهُ فَا لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ مَا مُؤْلِقُهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَلِمُعُولُولُهُ فَلَكُمُ لَا مُلْكُولُكُمُ لِلْمُ مُلِلِكُ مِنْ فَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَكُولُولُ
- (۱۹۰۷) حفرت واکل نافتذ ہے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بی نافیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے جمیر کی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، چراہے کیڑے بی لیٹ کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپ ہاتھ باہر نکال کر پھر رفع پرین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع ہے سرافھایا اور سمع الله لمن حمدہ کہاتو پھر رفع پرین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بحدے بی محقوا پی بھیلیوں کے درمیان بحدہ کیا۔
- (١٩.٧٢) حَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبَّر نَعَيُم قَالَا لَنَا سُفْيَانُ حَدَّلْنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَإِبْلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أُذُنَّهِ [راحع: ١٩٠٥].
- (۱۹۰۷) حضرت واکل بڑگٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میٹا کو بجدہ کرتے ہوئے ویکھا ہے کہ آپ نگائیٹا کے ہاتھ کا نوں کے قریب تنے۔
- (١٩.٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ فَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجُو أَنَّهُ سَمِعَ السَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ
  - ( ۱۹۰۷ ) حضرت واکل جائزے مروی ہے کدانہوں نے نبی ملیٹھ کو آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔
- ( ١٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بآمِينَ
- (۱۹۰۷) حضرت وائل بڑاٹھ سے مروی ہے کہ یس نے نبی الیا کو "وکا المطالین" کہنے کے بعد بلندآ واز ہے آ مین کہتے ہوئے سنا ہے۔
- ( ١٩.٧٥) حَذَّثَنَا عَيْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَانِدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَافِلَ بْنَ حُجُو الْحَضْرَمِيَّ

#### هي مُناا) مَنْ فَتَالِ مَنْ عَنْ الْمُولِينِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْنِ فَيْ اللهِ فَيْنِ فَيْ اللهِ فَيْنِ فَي

(١٩٠٤٥) حفرت واکل بھائڈے مروی ہے کہ میں ٹی فاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضر ور دیجھوں کا کہ نبی پیلا تحمل طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ تبی ملیٰ انے قبلہ کی طرف رخ کر کے تمبیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دا کمیں ہاتھ سے باکمیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کااراد وکیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں تھٹنوں پر رکھ دیئے ، جب رکوع ہے سر اٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے ا ہے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں مکے تو اپنے ہاتھوں کو چرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹے تو بالنمي پاؤن کو بچها کردائميں پاؤن کو کمژ اکرليا ،اور بائميں ہاتھ کو بائميں تھنتے پرر کالیا اور کہنی کی حد کو دائميں ران پرر کالیا اور تمیں کے عدد کا دائر وہنا کرصلقہ بنالیا اورشہادت کی انگل سے اشار وفر مایا کچھوم سے بعد میں روبار و آیا تو وہ سردی کا موسم تھا ، میں نے دیکھا کہ اوکوں نے میادری اوڑ مدر کی جی اورسر دی کی وجہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جیا دروں کے بنچے ہے جی حرکت دے رہے جیں۔ ( ١٩.٧٦) حَذَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَذَّتَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَايْلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبُّو رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَّيْهِ ثُمَّ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ · حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ وَرَآيَتُهُ مُمُسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الطَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلَقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى إمكرر ما نبله إ. (۱۹۰۷) حضرت واکل ڈاٹٹز سے مردی ہے کہ میں نے نبی دیکا کو دیکھا کہ نبی میکا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تمبیر کبی اور دونوں باتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھردائمیں ہاتھ سے بائمیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سرا تھایا تو پھررفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تك برابر بلندكيا ،اور جب بينصرتو بالنمي ياؤن كو بجها كردائمي ياؤن كوكمز اكرليا ،اور بالنمي باتھ كو بالنمي تلفظ پرر كاليا اورتمي

كيددكا دائره بناكر صلقه بناليا اورشهادت كى انكى سے اشاره فر مايا۔

( ١٩.٧٧) حَذَّنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْعَانَ الرَّقِيُّ حَذَّنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكُوهَتُ امُرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَا عَنْهَا الْحَذَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُرًا وَعَالِ اللهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَا عَنْهَا الْحَذَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُرًا وَعَالِ اللهِ عَلَى اللَّذِى الْعَالِمَةُ مَن وحهين. قال الألباسي: مَهُرًا وَعَالِ السَّادِ ضَعْف مِن وحهين. قال الألباسي: ضعيف (ابو داود: ٢٥٩٨) الترمذي: ١٤٥٣).

(۷۷-۱۹) حضرت وائل پڑھڑنے مروی ہے کہ نبی میٹھا کے دور باسعادت میں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ پیٹ آیا، نبی نے اس عورت سے سز اکو معاف کر دیا اور مرد پر سزا جاری فر ہائی ، رادی نے بیدؤ کرنبیس کیا کہ نبی میٹھانے اس کے لئے مہر بھی مقرر کیا (یانبیس؟)

(١٩.٧٨) حَدَّقَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّقَا زُهَيْرٌ حَدَّقَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُوى فِى الصَّلَاةِ قَوِيبًا مِنْ الرَّسْخِ وَوَضَعَ يَدَهُ حِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُغَا أَذُنَيْهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَقَرَآ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢/٢١). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٨].

(۱۹۰۷۸) حضرت واکل دیم تنظیم وی ہے کہ بس نے نبی دانیا کو دیکھا کہ نماز بس وہ اپنادایاں ہاتھ یا کمی ہاتھ پر گوں ک قریب رکھتے تھے، اور نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور میں نے آپ اُلٹھا کے بیچے نماز پڑھی ہے، آپ ٹائٹھ کے "ولاالمصالین" کہ کر بلندآ واڑے آئین کی۔

( ١٩.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ زَمْزُمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ ٱطْيَبَ مِنْ الْمِسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْتُو خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال البوصيرى: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: صعيف (ابن ماحة: ٢٥١). قال شعب: حسن]. [راجع: ٢٥٠١].

(۱۹۰۷) حضرت وائل ﴿ وَهُوَ عِيمَ مِن عِيمَ اللهِ اللهِ عَلَى خدمت مِن الكِ وَول وَيْن كَمَا مَمَا ، نِي اللَّهُ ال مِن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى خدمت مِن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

( ۱۹.۸۰) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْدِالْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَلَاكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى بَكْمٍ ( ۱۹۰۸۰) مديث نبر ( ۱۹۰۵) اس دوبرگ سندے جمی مردی ہے۔

( ١٩.٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَانِلَ بْنَ حُجْمٍ

آخُبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَآنُظُرَنَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ بُصَلّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ الْخَذْ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْتِيْهِ ثُمَّ رَفَعَ بَدَيْهِ حِدَاءَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ فَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَكُنَّ بُكُ مُ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِدَاءَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ فَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَكُنَّ الْيُسْرَى عَلَى رُكْتِهِ الْيُسْرَى فَيحِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِم لُمَّ وَصَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْآيْمَنِ عَلَى فَيحِذِهِ وَرَضَعَ كَلّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْتِهِ الْيُسْرَى فَيحِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِم لُمَّ وَصَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْآيْمَنِ عَلَى فَيحِذِهِ وَرَضَعَ كَفَةُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْتِهِ الْيُسْرَى فَيحِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِم لُمَّ وَصَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْآيْمَنِ عَلَى فَيحِذِهِ وَرَضَعَ كُفَةً الْيَسْرَى عَلَى وَكُنَ مَا لَيْنَا فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّيْ وَكُنَا وَآشَارَ زُهَيْرٌ بِسَبَايَتِهِ الْأُولَى وَفَهَصَ إِصْبَعَيْنِ وَحَلّقَ النّهُ مَا وَلَيْهُ مَعْذِهِ وَلَا هَكُذَا وَآشَارَ زُهَيْرٌ بِسَبَايَتِهِ الْأُولَى وَفَهَصَ إِصْبَعَيْنِ وَحَلَقَ الْمُعَلِي وَحَلَقَ إِلَيْهِ الْمُعَلِي وَحَلَقَ إِلَامَ عَلَى السَّابَةِ النَّالِيَةِ وَالْعَامِ عَلَى السَّابَةِ النَّالِيَةِ وَالْمَعِيْدُهُ وَالْمُولُ هَكُذَا وَآشَارَ زُهَيْرٌ بِسَابَتِهِ الْمُعَالِقُ وَلَيْهِ الْمُعَلِي وَالْمَعَ وَالْمَعِيْلُولُ وَلَامَ وَالْمُ اللّهُ الْمُلْولُ وَلِي اللّهُ الْمُ الْعِلَى السَابَةِ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّعَلَى السَابُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۰۸) حضرت واکل بختافت مروی ہے کہ یمی نی نظیا کی خدمت میں حاضر ہواتو سوچا کہ میں بیضرور و یکھوں گا کہ نبی ہیشا کس طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی ہیشائے قبلہ کی طرف رخ کر سے تبییر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا اراد و کیاتو پھر رفع بدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں تھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایاتو پھر رفع بدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجد سے میں مسحق قواپنے ہاتھوں کو چرسے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو ہائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو ہائیں تھٹے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکودائیں ران پر رکھ لیا اور تمیں کے عدد کا دائر و بنا کر طقہ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشار و قربایا۔

( ١٩.٨٢) قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّلِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ آهْلِهِ أَنَّ وَاثِلًا قَالَ أَثَيْنَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ لِيهَا الْبَرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَآيَتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَخْتَ الثِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حضرت واکل بڑائٹ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتب پھرموسم سر ما میں ٹی ٹیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے محابہ ٹوکٹی کودیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کواپنی جا درول کے اندری سے افغار ہے تھے۔

(۱۹.۸۲) حَدَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلُبِ قَالَ سَمِعْتُ ابِي يُحَدَّثُ عَنُ وَائِلِ الْحَصْرَمِیُ اَنَّهُ وَآی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فَکَبَّرَ فَوَقَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَحَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَحَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَحَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَقَعَ وَأَسَهُ مِنُ الرُّکُوعِ رَفَعَ یَدَهُ الْیُمُنی وَأَشَارَ بِإِصْهِهِ السَّبَّانِةِ وَحَلَّقَ بِالْوُسُطَى وَاحِعَ مَه ١١٥.

(۱۹۰۸۳) حفرت واکل بڑھڑے مروی ہے کہ ہیں نے ہی طینا کو دیکھا کہ ہی طینا نے تبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر دفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں موسے اپنے ہاتھوں کو کندھوں موسے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑ اکرلیا،اور بائیں ہاتھ کو بائیں کھنے پررکھ لیا اور تمیں

كينددكادائر وبناكر صلقه بناليا اورشهادت كي انكل عداشار وفر مايا -

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّنَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَحَدُّرَمِيْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَالَ وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الوَّكُوعِ وَصَعَ بَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الوَّكُوعِ إسكر سائِله ). وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الوَّكُوعِ وَصَعَ بَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الوَّكُوعِ إسكر سائِله ). (١٩٠٨٣ ) كُذَّتَ مَديث الرومري سند عَلَى مُول ہے۔

#### حَديثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ثُمَّاتُنَّا

#### حضرت عماربن ياسر خاتفؤ كي حديثين

(١٩.٨٥) حَذَّنَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّتِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ بَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا فَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا أَرَاكَ إِلَّا فَدُ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهُو إِنِّى شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُن مُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ عَنْهُ إِلَى الْمَعْدِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلَيْمِ إِلَى الْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ الْعَلَامُ إِلَى الْمَالَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْتُهُمَا أَوْلُ مُنْهُا أَوْ شُبُعُهَا حَتَى انْعَلَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٥). قال شعب: صحبح اسناده حسن].

(۱۹۰۸۵) ابو بکر بن عبدالرحمٰن بینین کی آبی مرتبہ حضرت عمار بلائیڈ مسجد میں وافل ہوئے اور وو بکل لیکن کھل رکھتیں پڑھیں ، اس کے بعد بینے کئے ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بینیڈ نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے یہ دور کھتیں تو بہت می بلکی پڑھی جی؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر می بلکی پڑھی جی؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا کیا جس نے اس کی حدود میں پچھ کی کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہوں نے فر مایا جس نے اس رکھتوں میں بھولئے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی مینیا کو بیڈر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اے نماز کا دسواں ، نواں ، آٹھواں یا ساتواں حصہ بی نصیب ہو یا تا ہے یہاں تک کہ آ خری عدد تک بہتے مجے ۔

(١٩.٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ الْتُونِي بِشَرْبَةٍ لَهُو لَهُ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ شَرْبَةٍ نَشُرَبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ شَرْبَةٍ نَشُوبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ مَنْ بَعْدِ بَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ مُولِيَةٍ لَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِمُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال المُعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ال

(١٩٠٨١) ابوالبختري مينية كہتے ہيں كه جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر جن تن فرما يامير سے ياس وووه كا بيال

#### مِنْ مُنْ الْمُنْ بُلِ مِنْ الْمُنْ بُلِ مِنْ الْمُنْ بُلِ مِنْ الْمُنْ فِينِ الْمُنْ فِينِ الْمُنْ فِينِ الْم مِنْ مُنْ الْمُنْ بُلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِينِ اللَّهِ فِينِ اللَّهِ فِينِ اللَّهِ فِينِي

لاؤ، کیونکہ نبی طفائے فرمایا تھا و نیایش سب ہے آخری کھونٹ جوتم ہو ہے دودود ھا کھونٹ ہوگا ، چنانچیان کے پاس دودھ لایا عمیا ، انہوں نے اے نوش فرمایا اور آ کے بڑھ مجے اور شہید ہو سے۔

﴿ ١٩٨٨ ) حَلَكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَكَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُلْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ آمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) حضرت عمار بن یاسر من النظر سے مروی ہے کہ نبی ماندان ارشاد فرمایا میری است کی مثال بارش کی ہے جس کے بارے معلوم نبس موتا کداس کا آغاز بہتر ہے یا افضاح؟

عَلَيْ النَّرْحَقِ بِنِ الْبَرْى عَنْ عَلَيْ النَّحْقَ الْمُعَانَ عَنْ سَلَمَة يَعْيِى ابْنَ كُهَنْ عَنْ إَي عَالِكِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَلَيْ النَّوْعَ عَنْ عَنْ الْمَا عَمْرُ النَّ الْاَ كُنَّا عِنْدَ عَمَوَ قَاقَا وَ رَجُلُ فَقَالَ يَا آمِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الْمُعْمَدُ وَالشَّهْرَيْنِ لَا لَيَعِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عَمْرُ النَّا الْاَ هُلَمْ الْمُنْ الْمُعْلَى النَّهُ الْمَا لَهُ عَلَى النَّهِ الْمُعْلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْمُعْلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ وَمَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ وَمَلَى الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْنَهُ الْمَعْلَى وَعَلَى وَقَالَ عَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ وَمَوْرَبَ فِي النَّوْابِ فَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْفَةُ الْمَنْ الْعَلِيدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْفَةُ الْمَنْ الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلِيدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَيْدُ وَلَيْلِ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالُ اللَّمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِ

( ۱۹۰۸۹) حَلَّكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَهَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْبُغْتُرِى أَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ أَبِى بِشَوْبَةِ لَهَنِ فَحَدِجكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ أَشُوبَهُ لَبَنَّ حَتَى أَمُّوتَ [راسع: ١٩٠٨٦]. (١٩٠٨٩) ابوالبَثر ك بَيَنْكِ كَتِ بِين كر جَكَ مِنْهِن كَ مُوقِع بِرَصَرَت عَارِين بِاسِ الْالْمُثِ كَ إِس دوده لا إحما الوانهون نے

بنس كرفر ماياني طفاان فرمايا تعاد نياص سب سة خرى كمونث جوتم يوك وودوده كالمونث بوكار

( ١٩.٩٠) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلَمَةً يَقُولُ رَآبَتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوَالًا آخِلًا الْحَوْبَة بِيَدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ قَالًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِلًا الْحَوْبَة بِيَدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ قَاتَلُتُ بِهَذِهِ الرَّابِقِةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاتُ مَوَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا خَتَى يَبُلُهُوا بِنَا شَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصْلِحِنَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَهُمْ عَلَى الطَّلَالَةِ [صححه اس حباد (٢٠٨٠)، والحاكم (٣٨٤/٣). فال شعب: هذا الإثر اساده ضعيف].

(۱۹۰۹) عبداللہ بن سلمہ بڑا تھ کہتے ہیں کہ میں نے جگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بڑا تھ کو دیکھا، وہ انتہا کی ہوڑھ، عمر رسیدہ، گندم گوں اور لیے قد کے آ دی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھہ میں نیز و پکڑر کھا تھا اوران کے ہاتھہ کانپ رہے تھے، انہوں نے فر مایا اس ذات کی ہم جس کے دست قد رت میں بیری جان ہے، میں نے تمان مرتبہ نی مایٹ کی معیت میں اس جمنڈے کو کے فرایا اس ذات کی ہم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے، اگر بیلوگ ہمیں ارتبے ہوگئی مرتبہ ہے، اس ذات کی ہم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے، اگر بیلوگ ہمیں ارتبے ہوگئی و نیوں کے بھی بی میں بی مجموں کا کہ ہمارے مسلمین برحق ہیں اور وہ تعلق پر ہیں۔

(١٩.٩١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَةُ قَالَ سَبِعُتُ فَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَظْرَةً قَالَ خَجَّاجٌ الرَّابُتُ فِعَالُمُ مَرَأَيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطِيءُ وَيَعِيبُ اوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ حَجَّاجٌ ارَايْتُ فَقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النّاسِ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مِن عَبْدَ وَسَلّمَ فَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي فَالَ شُعْبَةُ وَيَعْمِبُهُ قَالَ حَدَّتِنِي حُدَيْفَةُ إِنَّ كَالَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَيَعْمِبُهُ قَالَ حَدَّتِنِي حُدَيْفَةً إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ فِي أُمَّتِي قَالَ لِلللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَنْ يَعْمَ فِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ حَتَى يَنْجُمَ فِي صُدُودِهِمْ [صححه مسلم وقَائم مُنْ عَلَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۰۹) قیس بن عباد ہُینٹا کہتے ہیں کہ میں نے صفرت کار بن یا سر خانوں ہے چھااے ابوالیقظان! یہ بتاہیے کہ جس سئلے میں آپاوگ پڑنے ہیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی طینا کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طینا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الی کوئی وصیت نہیں فرمائی جو عام لوگوں کوشکی ہو، نبی طینا نے فرمایا تھا میری است میں بارہ منافق ہوں کے دوہ جنت میں وافل ہوں کے اور شاس کی مہل یا کیس کے بہاں تک کداونٹ سوئی کے ناکے میں وافل ہوجائے ،ان میں سے آٹھ وہ لوگ ہوں کے وہ وہ کا ایک پھوڑ اہوگا جوان کے کندھوں پر نمودار ہوگا اور سینے تک سوراخ کردےگا۔

( ١٩.٩٢) حَنَّتُنَا بَهْزُ بُنُ آسَدٍ حَلَّكَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنُ يَخْيَى بُنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

(۱۹۰۹۲) حضرت عاد نگافتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شی دات کے وقت اپ گر دانوں کے پاس آیا میرے ہاتھ ہے۔

پھے تھے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ ال پر زعفران ال دی ، میج کو میں نی بالیا کی فدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو
آپ نگافتی نے بھے جواب دیا اور ندی خوش آ مدید کہا ، بلک فر بایا سے دھوکر آؤ ، میں نے جاکرا سے دھولیا لیکن جب واپس آیا تو
پھر بھی کچھ زعفران کی روگئی تھی ، اس لئے اس مرتبہ بھی نی بی بی بی اس مراح جواب دیا اور ندی خوش آ مدید کہا بلک فر بایا اسے دھوکر
آؤ ، چنا نچواس مرتبہ میں نے اسے اچھی طرح دھویا اور پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو تی بلیا نے جواب بھی دیا اور خوش آ مدید بھی کہا
اور فر بایا کر دھت کے فرشتے کا فرے جنا زے ، زعفران ملنے والے اور جنی کے پاس نیس آتے اور نی بلیا الے جنی آ دی کو وضو
کر کے سوجانے یا کھانے یہے کی رخصت دی ہے۔

(١٩.٩٢) حَدَّقَنَا بَهُزَّ حَدَّقَنَا شُعُمَةُ حَدَّقَنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبْزَى عَنْ آبِدِهِ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّبَشِمِ فَلَمْ يَنْدِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِمَّا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَوِيَّةٍ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ فِي التُرَابِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكُذَا وَضَرَبَ شُعْنَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَنِهِ وَتَفَخَ فِي يَدَيْهِ لُمَّ صَبَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَكَفَيْهِ مَوَّةً وَاحِدَةً [راسع: ١٨٥٢].

لَمُدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّكِ لَمُهَارَكَةً لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخْصَةً لَصَرَبْنَا بِالْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا بِالْهِينَا ضَرُيَةً إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآيَاطِ إِقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣١٨ و ٣١٩، ابن ماحة: ٥٩٥ و ٧١٥). قال شعبب: صحيح اسناده ضعيف). [انظر: ١٩٠٩، ١٩، ٩١، ١٩٠

(۱۹۰۹) حضرت عمار بن یاسر عائد ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم اوگ تی عائد کے ہمراہ تھ، کہ حضرت عائشہ عائل کا باتھی
دانت کا ایک بارٹوٹ کر کر پڑا، اوگ ان کا بار طاش کرنے کے لئے دک سے ، پید المله طلوع فجر تک چٹنا رہا، اور اوگوں کے پاک
پانی بھی نیس تھا (کرنماز پڑھ کیس) حضرت ابو بکر حائلا نے حضرت عائشہ عائد کو تخت ست کہا، اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو
میں رفصت کا پہلولیعنی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم تازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر جائلانے ابی صاحبز اوی حضرت
عائشہ صدیقہ خات ہے فرمایا بخدا المجھ معلوم نہ تھا کہ تو اتی مبارک ہے، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر رفصت تازل فرما دی ہے، چنا نے ہم بے مزرخصت تازل فرما دی ہے۔
چنا نے ہم نے ایک ضرب چہرے کے لئے لگائی، ادراکی ضرب ہے کندھوں اور بظون تک ہاتھ بھیرایا۔

( مه ١٩٠ ) حَدَّلُنَا الْمُن نُمَيْرٍ حَدَّلُنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِى بُنِ لَابِتٍ حَدَّلُنَا اللهِ وَاشِدٍ قَالَ حَطَبَنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَسَجَوَّزَ فِي خُطْرَيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَقَدُ قُلْتَ قَوْلًا شِفَاءً فَلَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ [صححه الحاكم (٢٨٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو ما ١٠٤٠).

(۱۹۰۹۵) ابودائل بینی کیتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ممار شکھنے جمیں انتہائی بلیغ اور مختفر خطبہ ارشاوفر بایا، جب و ومنبر سے بیچے اترے تو ایک قربی آ دمی نے موض کیاا ہے ابوالیتکان! آپ نے نہاہت بلیغ اور مختفر خطبہ دیا، اگر آپ طویل تفکلوفر ماتے تو کیا خوب ہوتا، انہوں نے جواب دیا کہ نی مائیلان نے لیے خطبے سے منع فر مایا ہے۔

(١٩.٩٦) حَلَّنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ ٱلْحَبَرَانَا النَّ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ حَلَّنَا النَّ جُرَيْجِ ٱلْجَبَرَنِي عُمَرُ لِمَنْ عَطَاءِ لِنِ آبِي الْحَوَّارِ اللَّهِ سَبِعَ يَحْيَى لِنَ يَعْمَرُ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلِ الْحَبَرَةُ عَنْ عَمَّارِ لِمِن يَاسِرٍ زَعْمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى فَلْ سَبَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَسَبِعَ يَحْيَى لِمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَسُلَمَ فَالنَّهَرَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي النَّهَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي وَقَاللَ النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَنِي وَقَالَ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

(۱۹۰۹۱) معزمت عمار ڈائٹناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی نے ''خلوق'' نامی خوشیونگا لی ، جب بارگا ہِ نبوت ہی حاضر ہوا تو نبی طینا سنے جھے جیزک کرفر مایا این ام عمار ا اسے وحوکر آ ؤ ، بیل نے جا کراسے دحولیا لیکن جب والی آیا تو اس مرتبہ بھی نبی طینا نے جیزک کرفر مایا اسے دحوکر آ ؤ ، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

( ١٩٠٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُهَدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَ أَنْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ

يُحَدُّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَانِشَةٌ فَهَلَكَ عِفْدُهَا فَحُيِسَ النَّاسُ فِي الْبِعَائِدِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَنَزَلَ التَّيَثُمُ قَالَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَضَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ الْبِيهُمْ فَلَنَّ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ قَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ قَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ السَّامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَالَيْكُ فَي الْمُنْ كُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْإِيطَانِي أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعَلِّينَ أَوْ قَالَ إِلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِيدِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعَلِيقُ مَا أَنْ إِلَى الْمُعَلِّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعَلِّمُ فَلَعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ إِلَى الْمُعَلِيقُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ لَهُمْ عَادُوا فَلَوْلَ إِلَيْهُمْ فَالِي الْمُؤْلِقُولُوا فِلْمُسْتُوا وَبُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعْلِقُ لَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُمُ أَلِي الْمُعْلِقُ فَلَالِولِيْلُولُهُمْ أَلِي الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقِيقُهُمْ إِلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلِيقِ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ فَالْمُوا عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى الْمُعْلِيقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَالِكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَالِكُولُ عَلَيْكُ فَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُول

(۱۹۰۹۷) حضرت محاد بن یاسر الله ناسم وی بے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی ویا کے ہمراہ تنے، کہ حضرت عائشہ الله کا ہاتھی
دانت کا ایک ہارٹوٹ کرکر پڑا، لوگ ان کا ہارتلاش کرنے کے لئے رک سے، بیسلسلہ طلوع فیر تک چاتا رہا، اور لوگوں کے پاس
ہانی بھی نہیں تھا (کرنماز پڑھ سکیں ، حضرت ابو بکر الله تفاق خصرت عائشہ فیانی کوخت ست کہا) اس موقع پر الله تعالی نے وضو
میں رفصت کا پہلولیونی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم تازل فر مادیا، (حضرت صدیق اکبر الله تا ہی ساجز ادی حضرت
عائشہ صدیقہ فیان سے فر مایا بخط الجمعے معلوم نہ تھا کہ تو اتنی مبارک ہے، اللہ نے تیمی وجہ سے ہم پر رفصت تازل فر مادی ہے)
چنا نیم ہم نے ایک منرب چہرے کے لئے لگائی ، اورایک منرب سے کدھوں اور بظوں تک ہاتھ کھیرایا۔

( ١٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَاتِشِ بْنِ أَنْسِ سَمِعَهُ مِنْ عَلِي يَغْنِى عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ كُنْتُ أَجِدُ الْمَذْيَ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ (قال الألباني: منكر بذكر عمار (النسائي: ٩٦/١). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعف).

(۱۹۰۹۸) حضرت علی نظائد نے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فرمایا کہ بھیے ندی کے فروج کا مرض تھا، یک اس وجہ سے نبی مایا ہے بیہ مسئلہ ہوچھتے ہوئے شربا تا تھا کہ ان کی صاحبز اول میرے نکاح بی تھیں، تویش نے معنزت قار نظائدے کہا کہتم بیسئلہ ہوچھو، انہوں نے بوجھا تو تبی ملیجا نے فرمایا اسی معورت میں وضوکا فی ہے۔

(١٩.٩٩) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرُّحُصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا ٱكْتَفَهُمْ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَمُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا فَمَسَمُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ (راحع: ١٩٠٩).

(19.99) صدیت نمبر (۱۹۰۹۳) اس دوسری سندے مجی مردی ہے۔

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْمَةَ قَالَ وَآيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّى فَآخَفَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ فَمْتُ إِلَيْهِ فَعَلْتُ يَا الْحَفْظَانِ لَقَدُ خَفَفْتَ قَالَ فَهَلْ رَآيَتَنِى انْتَقَطْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَهْنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لِيُصَلّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَا
 الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لِيُصَلّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَا

## هِي مُنااا مَيْنَ بْلِ يَعِيْرِهُم ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عُشُوهَا تُسَعُهَا ثُمَنُهَا سُبُعُهَا سُنُسُهَا خُمُسُهَا وَيُعُهَا تُلُثُهَا نِصُفُهَا [قال الألباني: حسن (ابو داود: ٧٩٦). قال شعب: صحيح).

(۱۹۱۰) ابو بکرین عبدالرحمٰن بینی کی کے بیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار نگاڈ مسجد میں داخل ہوئے اور وہ بھی لیکن عمل رکھتیں پڑھیں ،اس کے بعد بینے می داخل ہوئے دارو کھتیں تو بہت پڑھیں ،اس کے بعد بینے می دائوں بینی بینی نے اس سے عرض کیا کہ اے ابوائی بھان ! آپ نے یہ دور کھتیں تو بہت می بھی پڑھی بین ؟ انہوں نے کہانہیں ،البت آپ نے بہت مختر کر می بڑھی پڑھی بین البت آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ،انہوں نے فرمایا کیا میں نے اس کی صدود میں پھوکی کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،البت آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ،انہوں نے فرمایا کیا میں نے ان رکھتوں میں بھولنے پرسیقت کی ہے ، کھونکہ میں نے نبی مایا کو بہ فرماتے ہوئے سا ہے کہا کہا تا ہے۔

## حَدِيثُ آصْحَابِ دَسُولِ اللَّهِ مَكَافِيِّ إ

#### چندصحابه دخافظا كي روايت

(۱۹۱۰۱) ایک مرتبه عبدالرحن بن زید بن خطاب نے ہوم شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ بی ایدہ کی مائیہ کے صحاب خلاج کی عربہ علیہ کے محاب بھلائے کی عالیہ کے محاب بھلائے کی عالیہ کے بتایا کہ بی مائیہ نے ارشاد فر مایا حجاب انہوں نے جھے بتایا کہ بی مائیہ نے ارشاد فر مایا جاتد د کی کردوزہ رکھواور جا ندو کی کرعید مناؤ، اور قربانی کرواورا گر باول چھائے ہوں تو تعمیں کا عدد ہورا کرواورا گر دوسلمان جاند د کی کوائی دے دیں توروزہ رکھ لیا کرواورعید منالیا کرو۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِي ثَالَثَةُ

#### حفرت كعب بن مره ببزى والثين كي حديثين

(١٩١،٢) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَلَّكَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُوَّةَ الْبَهْذِيِّ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ اللَّيْلِ ٱجْوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ٱسْمَعُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

#### هي مُنظامَ فَيْنِ بَلِيَةِ مَرْمُ كَوْهِ لَكُوفِينِ لَهُ الْمُحْفِينِ لَيْنِ مَنْ الْمُوفِينِ لَيْهِ

(۱۹۱۰۲) حضرت کعب بن مرہ الگؤنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یم نے نبی میٹائے بوچھا کدرات کے کس جھے میں دعا وسب سے زیاد و تبول ہوتی ہے؟ نبی ماٹیانے فرمایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٩١٠٣ ) وَمَنْ أَغِنَقَ رَقَبَةً أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًّا مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳)اور جو مخص کسی غلام کو آزاد کرے،اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے دالے کے ہرعضو کو جہتم کی آم سے آزاد فریادے گا۔

( ١٩١٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَغْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعُبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيُ قَالَ فُلَمْ الصَّلَاةُ مَقُبُولَةٌ حَتَى الْبَهْزِيُ قَالَ فُلَمْ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآخِرِ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى الْفَرْدُ لُمْ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى المُصَلَّلُ اللَّهُ مِنْ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى المُصَلِّقِيةِ اللَّهُ مُنْ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى المَّكُونَ الشَّمْسُ فِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الْكُلُ فِيامَ الرَّمْحِ لُمْ لَا صَلَاةً حَتَى تَزُولَ الشَّمُسُ لُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَى الكُونَ الشَّمْسُ فِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمْعُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۱۰۴) حضرت کعب بن مرو نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! رات کے کون

ہے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی عینا نے فر مایا آخری پہر میں ، پھر نماز ٹجر کے نماز ٹجر کے بعد کوئی
نماز نہیں ہے جتی کہ سورج ایک یا دو نیزوں کے برابر ہو جائے ، پھر نماز مقبول ہوتی ہے جتی کہ سابیدایک نیزے کے برابر ہو
جائے ، پھرز وال میں تک کوئی نماز نمیں ہے ، پھر نماز مقبول ہوتی ہے جتی کہ سورج ایک دو نیزوں کے برابر رہ جائے ، پھر فروب
آ قاب تک کوئی نماز نہیں ہے ، اور قربایا کہ جبتم اپنا چہرہ دھوتے ہوتو چہرے کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں ، ہاتھ دھوتے ہوتو

#### حَدِيثُ خُرَيْمٍ بُنِ فَالِلْ إِنَّا ثَلَا

#### حضرت خريم بن فاتك ﴿ النَّهُ كَا حِديثين

( ١٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّنِي سُفَيَانُ الْعُصْفُرِى عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ النَّعْمَانِ الْآسَدِى آحَدُ بَنِى عَمْرِو بُنِ آسَدٍ عَنُ خُرَبُع بْنِ فَاقِلِكِ الْآسَدِى قَالَ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَاتِمًا فَقَالَ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَيْبُوا قُولَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَيْبُوا قُولَ الزُّورِ عَلَيْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَيْبُوا قُولَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَيْبُوا قُولَ الزَّورِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَيْبُوا قُولَ الزَّورِ الْمِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَجَلَّ ثُمَّ مِنْ مَنْ إِلَيْ مَا مَا عَلَيْ مُنْ مِنْ إِلَاكَ مِن اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّودِ الْمُنْ وَلِي اللَّهِ عَنْ وَالْمَانَى: ضعيف (ابو داود: ٩٩ ٣٥ ، ابن ماحة: ٢٣٧٢، اللهُ الرَّهُ فَيْ وَالْمَدَى : ٢٣٠٠).

(۱۹۱۰۵) حضرت فریم نتافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائلانے تماز فجر پڑھی، جب نمازے فارخ ہوئے تو اپنی جکہ کھڑے ہو گئے اور فر مایا جموٹی کوائل کوشرک کے برابر قرار دیا کمیا ہے، پھر نبی طائلانے بیدآ بت تلاوت فر مائی'' مجموثی بات کہتے ہے بچو، اللہ کیلئے یکسو ہوجا وَ اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نے تشہراؤ۔''

(١٩١.٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ شِمْرٍ عَنْ خُرَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْيِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْيِلُ إِزَارَكَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا أَفْعَلُ [صححه الحاكم (١٩٥/٥). قال شعيب: حسن بطرفه وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٢٤٦، ١٩٢٤، ١٩٢٤].

(۱۹۱۰۷) معزت فريم النائشت مروى ب كه ني النائب ان سے فرمايا اگرتم ميں دو چيزيں نه بوقيس تو تم بتم ہوتے ، عرض كياكه جھے ایک علی بات كانی ہے ، تي عظیمانے فرماياتم اپنا تبہتد مختے سے پنچ لاكاتے ہواور بال خوب ليے كرتے ہو،عرض كيا الله كاتم! اب يقيمًا ايسانيس كروں كا۔

(١٩١٠) حَدَّنَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِى عَنِ الرُّكُنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمَالُ سِتَةً وَالنَّاسُ ارْبَعَةً فَمُوجِتَانِ وَمِعْلٌ بِيخُلٍ وَحَسَنَةً بِعَشْوِ أَمْنَالِهَ وَحَسَنَةً بِعَشْوِ أَمْنَالِهِ صَيْنًا وَحَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ يُشُولُ بِاللّهِ صَيْنًا وَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُولُ بِاللّهِ صَيْنًا وَحَلَى الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُولُ بِاللّهِ صَيْنًا وَمَنْ عَمِلُ مَسْنَةً وَمَنْ عَمْ بِحَسَنَةً حَتَى يَشْعُرَهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمُهَا اللّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَيعَشْوِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللّهِ فَحَسَنَةً بِسَنِّعِ مِانَةٍ وَمَنْ عَلِهُ فِى اللّهُ مِنْ الْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللّهِ فَحَسَنَةً بِسَنِعِ مِانَةٍ وَمَا النَّاسُ فَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ عِلَيْهِ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَعَلْهُ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَا وَالْمُ حَرَةً وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمُ حَرَا عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمُ حَرَاقًا وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالِهُ فَى اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

(۱۹۱۰) حضرت قریم عاقق سے مروی ہے کہ جی خانا نے ارشاد قرمایا اعمال چرطرح کے ہیں اور لوگ جارطرح کے ہیں، دو
چزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چزیرایر برایر ہے، اور ایک نیک کا او اب دس گنا اور ایک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی وہ چزیں تو یہ ہیں کہ جو تنص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نی تھراتا ہد، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہتم ہی واعل ہوگا، اور برابر سرابر بہہ کہ جو تنص نیک کا ارادہ کرے، اس
کے ول میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کلودی جاتی ہے، اور جو تنص برائی کاعمل سرانجا م
دے، اس کے لئے ایک برائی کھی جاتی ہے، جو تنص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ وس محنا تھی جاتی ہے اور جو تنص راہ خدا
میں قریح کرے تو ایک نیک سات سوکنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رے نوگ، توان میں سے بعض پر دنیا میں کشاد کی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں

## هُمْ الْمُنْ ال

کشاد کی بعض پردنیاد آخرت دونوں میں بھٹی ادر بعض پردنیاو آخرت دونوں میں کشاد کی ہوتی ہے۔

( ١٩١٨ ) حَلَّكَ يَحْمَى بْنُ آكَمَ حَلَّكَ الْهُو بَكُمْ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِلَيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِلِكِ الْآسَدِى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِعْمَ الرَّجُلُ آنْتَ يَا خُرَيْمُ لُوُلَا خُلْتَانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَازُكَ شَعْرَكَ إِراحِع: ١٩١٠].

(۱۹۱۰۸) حضرت فریم نگافتات مروی ہے کہ نی طفالانے ان ہے فرمایا اگرتم ہیں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ہتم ہوتے ، ہیں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نی طفالانے فرمایا تم اپنا تمبیئد شختے سے پنچے لٹکاتے ہوا در بال خوب لیم کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی تتم!اب یقیبنا ایمانیس کروں گا)۔

( ١٩١.٩ ) حَلَّاتُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ٱلْحُبَوَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ فَاتِكِ بْنِ فَصَالَةَ عَنْ آبْمَنَ بْنِ خُوَبْمِ قَالَ فَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَلْتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْمَاوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (راحع: ١٧٧٤).

(۱۹۱۰۹) حفرت فریم نظافت مردی کے کہ ایک مرتبہ نبی طبیا تعلیہ دینے کے لئے اپنی جکہ کمڑے ہو مجئے اور تین مرتبہ فر مایا میموٹی کوائل کوشرک کے برابر قرار دیا کمیا ہے، پھر نبی طبیانے بیآ یت الاوت فر مائی '' بنوں کی گندگی ہے، پواور جموٹی بات کہنے ہے بچے۔''

## حَديثُ فَعَلْبَةً بْنِ مَالِكِ ثَالَمُوَ حَصَرت قطيد بَن ما لك ثَالِثُوْ كَي حديث

( ١٩١٨ ) حَلَّكَ اللَّهُ حَلَّقَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَبْهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالتَّخْلَ بَاسِقَاتٍ (صححه مسلم (٤٥٧)، رابن حباد (١٨١٤)، وابن حزيمة: (٢٧ ه و ٩١ ه ١)، والحاكم (٢٠٤/٢)].

(۱۹۱۱) معرت تطب بن ما لک نظافت مروی ہے کہ بی سے نی طابع کونماز فجر بی "والنحل باسقت" کی الاوت کرتے ہوئے سناہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ أَنِ وَالِلِ ثَالِثُوْ كرين واكل كايك آدى كى روايت

( ١٩٠١ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِى ابْنَ السَّانِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَاتِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

## هُمْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ رَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۹۱۱) کمرین داکل کے ایک صاحب اپنے ماموں سے لفگ کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے بارگاہ تبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایٹس اپٹی قوم سے فیکس وصول کرتا ہوں؟ نبی مایٹھ نے فر ما یا فیکس تو یہود دنصاری پر ہوتا ہے ،مسلمانوں پرکوئی فیکس نہیں ہے۔

# حَدِيثُ ضِرَارِ بْنِ الْكَأْزُوَرِ ثِلْآثُوْ

#### حضرت ضراربن از در طافظ کی حدیث

( ١٩١١٠) حَذَّتُنَا وَكِمَّعُ وَآيُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ بَجِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْمَأْوَرِ قَالَ بَعَشِي آهُلِي بِلَقُوحٍ وَقَالَ ابْو مُعَاوِيَةً بِلَفُحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَآمَرَنِي أَنْ أَخْلُبَهَا نُمَّ قَالَ ذَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُخْهِدَنَّهَا [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حفرت َ صرارین از در گزانشے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بجھے میرے کھر دالوں نے ایک دودھ دیتے دالی اوٹنی دے کر نبی طبیقا کے پاس بھیجاء میں حاضر ہوا تو نبی طبیقا نے جھے اس کا دودھ دو ہے کا تھم دیا ، پھر نبی طبیقا نے فرمایا کہ اس کے تقنوں میں اتنا دودھ دینے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ إِنَّاتُنَّا

#### حضرت عبدالله بن زمعه ولأثنؤ كي حديث

( ١٩١٣) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا آيِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْوِيُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آيِي بَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفَوِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَعَا بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَمَّ السَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفَوِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَعَا بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ قَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَحَرَّ جُتُ فَإِذَا عُمَوُ فِي النَّاسِ وَكَانَ آبُو بَكُو عَنِبًا فَقَالَ فُهُ يَا عُمَرُ فَصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ مُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايَّلَ مَلَى عَمْرُ مَعْدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْتِي اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسُلِمُونَ يَأْتِي اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْتِي اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْتِي اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْتِي اللَّهُ فَلِكَ وَاللَّهُ مَا عَمْرُ وَيُعْتَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا خَيْلُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا أَمْرَئِي وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا أَمْرَئِي وَسُولَ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَوَ أَبَا بَكُو رَآيَتُكَ آحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاقِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٤٦٦٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث نقد احتلف عليه وفي متنه ما يمنع القول بصحته].

(۱۹۱۱۳) حضرت عبدالله بن زمعه نظافت مردی ہے کہ جب نی پاہا مرض الوفات بیل جتلا ہوئے تو بی سلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، استے بیل جسرت بلال بھٹھ نے نماز کے لئے افران دی، تی پاہا نے فرمایا کس سے کہدوو کہ لوگوں کو نماز پر حاد ہے، بیل باہر لکا تو حضرت بمر بھٹھ لوگوں جس موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھٹھ موجود نہے، بیس نے کہا کہ جمرا آ کے بردھ کر نماز پر حاسے ، چنا نچہ حضرت بحر ہلاتا آ کے بردھ کئے، جب انہوں نے بحبیر کمی اور تی باہم ان کی آ واز باندھی ، تو فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان

پر حضرت مدین اکبر نگافتاک پاس کسی کو بھیج کرانیس بلایا، جب دوآئے وحضرت ہمر نگافتالوکوں کو و مناز پڑھا بھے ، پھر حضرت مدین اکبر خگافتانے لوگوں کو نماز پڑھائی، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمر نگافتانے بچھ ہے فر مایا ہائے انسوں!
اے ابن زمعہ! یہ تم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ بخدا! جب تم نے بھے آگے بڑھنے کے لئے کہا تو ہم ہی سمجھا کہ اس کا تھم تہمیں نمی فاقو میں لوگوں کو بھی بمی تماز شہر حاتا، عمل نے ان سے کہا کہ بخدا جھے تبی مینیا نے اس کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ بھے حضرت مدین اکبر خگافت دکھائی تیں دیا تھا، بلکہ بھے حضرت مدین اکبر خگافت دکھائی تیں دیئے تھے تو میں نے حاصرین میں آپ سے بڑھ کرکسی کو اماست کا مستحق نہیں بایا۔

# حَديثُ العِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ الزُّهُرِيُّ وَمَرُّوَانَ بُنِ الْحَكَمِ حضرت مسور بن مخرمه وَالنَّوُاورمروان بن حَكم وَلَالنُوْ كَ مرويات

( ١٩١١٥) حَدَّلْنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَتِى هَاشِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا أَمُّ بَكُو بِشَتُ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً عَنْ عُمَّدٍ اللّهِ بْنِ آبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ آلَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَنَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ قَلْيَلْقَنِى فِى الْمُعْوَ اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرٍ الْمُعَنِّقِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرٍ الْمُعَدِّ الْمُعْمَورُ اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ وَلِكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَةُ مُضْفَةٌ مِنِّى يَقْمِطُنِي مَا بَسَطَهَا وَإِنَّ الْمُنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبَبِى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلِكَ فَالَ فَالْطَافَقَ عَافِرًا لَهُ وَانظر: ١٩١٨ وَمَا عَيْرَ نَسِيى وَسَبَبِى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلِنَّ الْمُلْطَقَ عَافِرًا لَهُ وَانظر: ١٩١٨ ومَا عَيْم نَسَيْقِي وَسَلّمَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَم اللّهُ عَلْمُ لَهِ اللّهُ عَلْمَ نَصَالًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَعَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۱۱ه) حفرت مسور ٹھائٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن بھٹی نے ان کے پاس ان کی بنی ہے اپنے لیے پیغام

نکاح بیجا، انہوں نے قاصد ہے کہا کہ حسن ہے کہنا کہ وہ عشاہ بیں جھے ہے لیں، جب ملاقات ہوئی تو سور الگفتائے اللہ کا حمد اللہ عد کہ کرفر ما یا خدا کی حتم ! تنہار ہے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال بھے مجبوب نبیں، میکن نی ملینا نے فرما یا ہے فاطر میر ہے جگر کا کلزا ہے، جس چیز سے وہ تک ہوتی ہوتی ہوں اور جس چیز سے وہ تک ہوتی ہوتی ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میر ہے حسب نسب اور سرال کے علادہ سب نب ناھے تتم ہو جا کمیں گئی ہوتی ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میر ہے حسب نسب اور سرال کے علادہ سب نسب ناھے تتم ہو جا کمیں گئی کا نکاح آپ سے کردیا تو نی ملینا جا کہ میں کروسن نے ان کی معذرت تبول کر لی اور واپس مطے گئے۔

( ١٩١٥) حَذَقَنَا أَبُو عَامِرٍ حَذَقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعُفَرٍ عَنْ أَمَّ بَكُو عَنِ الْمِسْوَرِ قَالَ مَرَّ بِى يَهُودِئَى وَآنَا قَائِمٌ حَلْفَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَالنَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَتَوَضَّأُ قَالَ الْفَعْ آزْ اكْشِفْ قَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ أَزْفَعُهُ قَالَ فَنَضَحَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي وَجْهِي مِنْ الْهَاءِ

(۱۹۱۱۵) حضرت مسور ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک میمودی میرے پاس سے گذرا، میں نبی طینا کے پیچے کھڑا تھا اور نبی طینا وضوفر مار ہے بیتے، اس نے کہا کہ ان کا کپڑاان کی پشت پر سے ہٹا وو، میں ہٹانے کے لئے آگے بڑھا تو نبی طینا نے میر سے مند پریانی کا چھینٹاد سے مارا۔

( ١٩١١٠ ) حَلَّانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ مَرُوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يِضْعَ عَشْرَةَ مِانَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَّذَ الْهَذْى وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا وَبَقَتْ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا إِنظر ما بعده ].

(۱۹۱۱) حضرت مسور نگانزادر مروان نگانزے مروی ہے کہ نی ملیٹا صدیبے کے سال ایک بزارے او پرمخابہ نمانی کوساتھ کے کر نکلے ، ذوالحلید پکنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلاد و ہاندھا، اس کا شعار کیا اور و ہاں سے احرام باندھ لیا ،اور اپنے آ کے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے ۔

( ١٩١١٧) حَنَّكَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلْسَحَاقَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ الزَّهْرِ فَي مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم بُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبْيُوِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ يُرِيدُ زِبَارَةَ الْبَيْتِ لَا بُرِيدُ فِيَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ رَجُلٍ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ يُرِيدُ وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ رَجُلٍ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ يُرِيدُ وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ رَجُلُ لَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَضَرَةٍ قَالَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ بُنُ سُفِينَ الْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ بُنُ سُفَيانَ الْكَانِ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ بُنُ سُفِينَ الْكَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِي إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ بُنُ سُفِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَوهُ لَا مُعَرَجَتُ مَعَهَا الْعُودُ الْمَعَافِيلُ قَلْ لِللّهُ عَلْوهُ أَلِيدُ إِنَّ لَا لَهُ لَوْ لَيْهِ فَى خَلْهِ مُ عَنُوهُ أَلِيدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا

إِلَى كُرَاعِ الْعَبِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُحَ قُرَيْشِ لَقَدُ ٱكَلَتْهُمُ الْحَرُّبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَايِرِ النَّاسِ فَإِنْ آصَابُونِي كَانَ الَّذِي آزَادُوا وَإِنْ ٱظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَام وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفُعَلُوا فَاتَلُوا وَبِهِمْ فُوَّةً فَمَاذًا تَظُنَّ فُرَّيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَلَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظُهِرَهُ اللَّهُ لَهُ ٱوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ آمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْهَصِينِ بَيْنَ ظَهْرَىٰ الْحَمْسِ عَلَى طَرِيقِ تُخْرِجُهُ عَلَى قَبِيَّةِ الْمِوَارِ وَالْحُدَيْبِةِ مِنْ ٱسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ يَلُكَ الطَّرِيقَ فَلَمَّا رَآتُ خَيْلُ فُرَيْشٍ فَتَرَةَ الْجَهْشِ قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكُصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلَكَ قَنِيَّةَ الْمِرَارِ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَاتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي فُرَّيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْالُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ بَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَآخُوجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَآغُطَاهُ رَجُلًا مِنْ ٱصْحَابِهِ فَمَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ لِلْكَ الْقُلُبِ فَقَرَرَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَى صَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَي فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ لِلْشَهْرِ بْنِ سُفْهَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشِ فَقَالُوا يَا مَعْضَرَ قُرَيْشِ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدُا لَمُ يَأْتِ لِقِعَالِ إِنَّمَا جَاءً زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقْهِ فَاتَّهَمُوهُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وْكَانَتْ خُوَّاعَةُ فِي غَيْيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُيئًا كَانَ بِمَكَّمَةَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِلَالِكَ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَذْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنُوَةً وَلَا تَشَحَدَّتْ بِلَيْكَ الْعَرَّبُ ثُمَّ يَعَفُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ آخَذَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَكَّ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَاهِرٌ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ رُسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَصْوِ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ لُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَٱخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَعَثُوا إِلَيْهِ الْمِحِلْسَ بُنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ وَهُوَ يَوْمَنِنِ سَيِّنُهُ الْأَحَابِشِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَآلَهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْى فِي وَجْهِهِ فَيَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي فَلَاعِدِهِ فَدْ أَكُلَ أَوْنَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلُهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظَامًا لِمَا رَآى فَقَالَ يَا مَعْضَرَ قُرَيْشِ قَدْ رَآيْتُ مَا لَا يَجِلُّ صَدُّهُ الْهَدْى فِي قَلَاتِيهِ قَدْ أَكُلَ ٱوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلَّهِ فَقَالُوا الْجِلِسُ إِنَّمَا ٱنْتَ آغْرَابِي لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُواةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ إِنِّى فَذُ رَآيْتُ مَا يَلْقَى

مِنْكُمْ مَنْ نَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَانَكُمُ مِنْ التَّغْيَيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدْ عَرَفَتُمْ انَّكُمْ وَالِدَّ وَٱلْنِي وَلَدُّ وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَفْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُنْتَهَمِ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَيْكَ لِتَقُصَّهَا إِنَّهَا قُرَيْشٌ فَلْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ بُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوَّةً آبَدًا وَآيْمُ اللَّهِ لَكَانَّى بِهَوُلَاءِ قَدْ الْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا قَالَ وَٱبْو بَكُمِ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدٌ فَقَالَ امْصُصْ بَطُرَ اللَّاتِ النَّحْنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِخَيْةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَقُرَعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيْحَكَ مَا أَفَظُكَ وَأَغْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَجِيكَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَغُدَرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوْاتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا كُلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَخَّأُ وُصُوءًا إِلَّا الْتَذَرُوهُ وَلَا يُبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا الْتَذَرُوهُ وَلَا يَسْفُطُ مِنْ ضَعْرِهِ ضَىءٌ إِلَّا ٱخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي جِنْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمًا وَاللَّهِ مَا رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثُلَ مُحَمَّدٍ فِي ٱصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَآيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ خِرَاشَ بُنَ أُمَيَّةَ الْمُحْزَاعِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلِ لَهُ بِقَالُ لَهُ النَّعُلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَزَادُوا قَتُلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمْ الْأَحَابِشُ حَنَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثُهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِي أَحَدٌ يَمْنَعُنِي وَقَدُ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَيْي إِيَّاهَا وَعِلْظَيِي عَلَيْهَا وَلَكِنُ أَدُلُكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنِّي عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعَنَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمُ أَنَّهُ لَمُ يَأْتِ لِحَوْبٍ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَحَرَّجَ عُنْمَانَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ وَلَفِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ فَنَوَلَ عَنْ دَائِيهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَٱجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُنْمَانُ حَتَّى أَبَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَّاءَ فُرَيْشِ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنَّ شِئْتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْيَيْتِ فَعُلْفُ بِهِ فَقَالَ مَا

كُنْتُ لِالْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَهَسَتُهُ قُرَّيْشٌ عِنْدَهَا فَهَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ قَلْ قَيلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثِنِي الزُّهُوِيُّ أَنَّ قُوَيُشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بُنَ عَمْرِو أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَكِّى فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنُوَّةً أَبَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ قَالَ فَدُ آرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَنُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَا وَٱطَالًا الْكُلَامَ وَقَرَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَأْمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَيْنَ إِلَّا الْكِتَابُ وَشَبّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَاتَى ابَّا بَكْمٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْمٍ أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشُوكِينَ فَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِى اللَّلَةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُم يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنِّي أَشُهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَأَنَّا أَشْهَدُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَسْنَا بِالْمُسُلِمِينَ أَوْلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الذُّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أَخَالِفَ ٱمْرَهُ وَلَنْ يُصَبِّعَنِي ثُمَّ قَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ ٱصُرِمُ وَاتَصَدَّقُ وَأُصَلَّى وَاغْتِقُ مِنْ الَّذِى صَبَعْتُ مَخَالَةَ كَلَامِي الَّذِي لَكُلَّمْتُ بِهِ يَوْمَنِلٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ لَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْجِ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو لَا أَغْرِفُ هَذَا وَلَكِنُ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِالسِّيكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو لَوْ شَهِدْتُ آتَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَلَاتِلْكَ وَلَكِنْ اكْتُبُ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضُعِ الْحَرْبِ عَشُرَ سِيبِنَ يَأْمَنُ لِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُ بَغْضُهُمْ عَنْ بَغْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ آتَى قُرَيْتُنَا مِثَنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ رَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ الَّهُ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْخُلَ فِي عَفْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَفْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ دَحَلَ فِيهِ فَتَوَالَبَتُ خُزَاعَةُ فَقَالُوا نَحْنُ مَعَ عَفْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبُتُ بَنُو بَكُمٍ فَقَالُوا نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَآنَكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَّنَا هَذَا فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ حَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِٱصْحَابِكَ وَٱلْمُتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا مِغَيْرِ السَّيُوفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَانَهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدُ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ

كَانَ ٱصْحَابٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْح لِرُوْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوُا مَا رَأَوُا مِنُ الصُّلُحِ وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنَّ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلِ فَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَلَدُ لُجَّتُ الْقَضِيَّةُ يَيْنِي وَيَهْنَكَ فَبْلَ آنُ يَأْتِيكَ هَذَا قَالَ صَدَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِعَلْبِهِ قَالَ وَصَرَحَ أَبُو جَنْدَلِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِنَ الْمُسْلِمِينَ ٱلْوُكُونِيي إِلَى أَعْلِ الشَّرُكِ فَيَغْيِنُونِي فِي دِينِي قَالَ قَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبرْ وَاحْسَبِبْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا فَدُ عَقَدُنَا بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَٱغْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَٱغْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنُ نَغْلِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَقَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْعَطَّابِ مَعَ آبِي جَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرُ أَبَا جَنُدَلٍ فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دُمُ آخِدِهِمْ دَمُ كُلْبٍ قَالَ وَيُدْنِى قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضُوبَ بِهِ آبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِآبِهِ وَنَفَذَتُ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُصْطَرِبٌ فِي الْحِلْ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ انْحَرُّوا وَاخْلِقُوا قَالَ فَمَا قَامَ أَخَذٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا شَأَنُ النَّاسِ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكُلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاغْمِدُ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرُّهُ وَاحْلِقُ فَلَوْ هَدُ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَنَى هَذْيَهُ فَنَحَوَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَخْلِفُونَ قَالَ حَتَّى إِذًا كَانَ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَلِينَةِ فِي وَسَطِ الطُّرِيقِ فَتَوَلَّتُ سُورَةُ الْفَتْحِ [صححه البخاري (١٦٩٤)، وابن خزيمة: (٢٩٠٦ ر٢٩٠٧)، والحاكم (٢٩٥٩/١]. إنظر: ۱۹۱۸، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، وراسع: ۱۱۹۹،

(۱۹۱۱۷) حفرت مسور بن مخر مد اور مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا فیٹا مدیبیہ کے سال یدید سے بلے اس وقت آ پ کا فیٹا کے ہمر کا ب ایک ہزار چند سوآ وئی تنے ،عسفان کے قریب پہنچے تنے کہ جاسوس ' جس کا نام بشر بن سفیان کعی تھا'' واپس آیا اور عرض کیا کہ قریب کے ہزار چند سوآ ہے وہ آ پ سے وہ آپ سے وہ آپ آیا اور عرض کیا کہ قریب کے مقابلہ کے لیے بہت فوجس جمع کی بیں اور عنف کیا کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لوٹے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کو بھی وائل ہونے سے آپ کوروک دیں کے اور خالدین ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کراع تمیم تک بڑھ آئے ہیں۔

حضورة كأفي كم ابيان كوم طب كرے فرما إلوكوا كيام شوره ب،كيا عم ان كي الل وعيال كى طرف ماكل بوجاؤل

اور جولوگ خانہ کھیرے بھے روکنا جا ہے ہیں ہم ان کے اہل وعیال کو گرفآ رکرلوں اگر و لوگ اپنے بال بچوں کی مدد کو آئیں کے قوان کا گرووٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کو مفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا تقیمان ہے صدیق اکبر ظافلہ نے عرض کیا یارسول الله فافلہ آآ پ خانہ کعبہ کی نیت ہے جلے ہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں لگلے آپ کو خانہ کعبہ کا رخ کرنا جا ہے بھر جو ہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں گے ، حضور منافلہ الم ایا ، اچھا ( تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنا نچے سب جلے دسیے۔

ا شاراه ی حضور کا فی این مرایا که خالدین ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) تمیم میں بھاراراستدرو کے پڑا ہے البذائم بھی دائی طرف کوئی (خالد کی جانب) چالا، سب لوگوں نے دائی طرف کارخ کرلیا اوراس وقت بک خالد کو فیر نہ ہوئی جب تک لئکر کا غیارا اُن تا بوا انہوں نے ندر کیے لیا، غیارا اُڑتا و کی کر خالد نے جلدی ہے جا کر قریش کورسول الشرفی کا تا ہے فرایا، رسول الشرفی کی خوار بی جا کہ جب اس بھاڑی پہنچے، جس کی طرف ہوگ کہ بھی اڑتے ہیں تو آ ہے فرایا، رسول الشرفی بیٹے کے کے قسوا ور حضور تا فی کھی اڑتے ہیں تو آ ہے فرایا کا اُٹھی بیٹے گئے کے قسوا ور حضور تا فی کی کا ان تا ہوگ کہ بیٹ کی کے قسوا ور حضور تا فی کا ان کی بیٹ کا ان کی بیٹ کی کے قسوا ور حضور تا فی کا ان کی ان کی بیٹ کی کے قسوا ور حضور تا فیکن کا ان کی ان کی بیٹ کی کے قبر ان کے ایک کا ان کی ان کی دو کا تھا۔ پھر فرایا تھی جس کے بہت کی جس کے بہت میں میری جان ہے، کہ وہ لے مقامت حرم پر تر ار حک میں کے بہت میں میری جان ہے، کہ وہ لے مقامت حرم پر تر ار کھنے کے لئے جو سے جو کی کی فوا میش کریں گے ہے دوں گا۔

اس کے بعد آپ نظافی نے اونی کوجمز کا اونی فور آاٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نظافی کہ دالوں کی راوے نگا کر دوسری طرف کا رخ کر کے جلے اور صدیبیہ ہے دوسری طرف اس جگارت جہاں تھوڑ اتھ فوڑ اتھ فی الوکوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیا جب سب پانی تھے اور عدیبی نظافی ندر ہا تو حضور فرافی کے اس پانی ند ہونے کی شکا بیٹ آئی ۔ حضور فرافی کی اس ہے ترکش میں ہے ایک تیر نکال کر محاب شاق کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پانی میں رکھ دو۔ محاب شاق نے تم کی کھیل کی ۔ جونمی تیر کو پانی میں رکھ دو۔ محاب شاق نے تم کی تیل کی ۔ جونمی تیر کو پانی میں رکھا فور آ

ای دوران بدیل بن ورقد فزاجی جورسول الفظافظ کا را زوارتها اپی قوم کے آدمیوں کو ہمراہ لے کر آپاور کہنے لگا کہ بن خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدیبیہ کے جاری پانی پرچپوڑ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود حدوالی او شخیاں بھی بیں اوران کے اہل وعیال بھی ہیں اور تعداد عمل حدیبیہ کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لئے اور آپ کو خاند کعب سے روک دیے ہے لئے تیار ہیں۔ حضور فائی ان نے فرایا ہم کسی سے لڑنے بیں آئے مرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اگروہ میں کرنا چاہیں تو ہیں ان کے لئے مت مقرد کردوں گا انگی لڑا تیوں نے قریش کو کمزود کردیا ہے اور نقصال بہتجائے ہیں۔ اگروہ می کرنا چاہیں تو ہیں ان کے لئے مت مقرد کردوں گا کہا کی ہم نہ ہم ان سے لڑیں گے اور ندوہ ہم سے لڑیں۔ باتی دیگر کفار عرب کے ساملہ ہیں وہ وقل ندویں اس دوران آگر کا فرجی پر بنالب آگے تو ان کی مراوحاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا قروں پر غالب آگیا تو قریش کو افتیار ہے آگر دواس (دین) کمی داخل ہونا جاہیں تو مریش تو مدت سلم ہیں تو ان کو میں تو ان کو مرادحاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا قروں پر غالب آگیا تو قریش کو افتیار ہوائی جی تو وافل ہو جائی اور اگر میں اور اگر مسلمان ہوتا نہ جا ہیں تو مدت سلم ہیں تو ان کو مرادحاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا قرون پر غالب آگیا تو قریش کو ایک ہو تھیں تو ان کو کر میں تو ان ان کو مدت سلم ہیں تو ان کو کر دیں کی دوران آگی ہو کی تو وافل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہوتا نہ جا ہیں تو مدت سلم ہیں تو ان کو کر دیا کہ کھی تو ان کو کھی تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہوتا نہ جائیں تو تو داخل ہو جائیں کو ان کو کھی تو دائی ہو کو کھیں تو ان کو کھی تو داخل ہو جائیں کی دوران آگر میں کو کو کھی کو داخل ہو جائیں کو کھیں کو کھی تو داخل ہو جائیں کو کھی تو تو بیل کو کھیں تو کی دوران آگر ہیں کو کھی کو داخل ہو جائی کو کو کھی کو داخل ہو جائیں کی دوران کو کھی تو داخل ہو جائی کی دوران آگر ہو کی کھیں کو کھی کی دور کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھیں کو کھی کو کھی

تکلیف اٹھانی ہی نہیں ہزے گی۔ اگر قرلیش ان ہاتوں میں سے کسی کونہ مائیں مے تواس خدا کی نتم جس کے بیعنہ میں میری جان ہے میں اپنے امر ( وین ) پر ان سے اس وقت تک برابر لڑتا رہوں گا جب تک میری گر دن تن سے جدا نہ ہوجائے اور یہ بیتی بات ہے کہ خدا تعالٰی اپنے دین کوقلیہ عطا وفر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قرایش کو پہنچا دوں گا۔

یہ کہر کر بدلی چاہ کیا اور قریش کے پاس پہنچ کران ہے کہا ہم فلان آوی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوک کہ ہم کوک کی ہم کوک ہم اس کے ہم کوک کی ہم کوک کی ہم کوک کی ہم کوک کے ہم کوک کی ہم کوک ہم کا تمام فر مان تقل کر دیا۔ بدین کرع وہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کئے لگا ہے تو م کیا ہم تنہارا یا ب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے تک ہو ۔ کہنے لگا کیا تم میری اولا دنیس ہو، سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم جھے مشکوک آدمی جھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں ۔ عروہ بولا کیا تم کومعنوم نہیں اہل مکا ظاکو ہیں نے بی تمہاری مرد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ ندا ہے تو ہیں اپنے اہل و عیال اور شعلتیں و زیروست لوگوں کو لے کرتم سے آ کرا تمیا۔ سب نے کہا ہے شک ، عروہ بولا اس ختص نے سب سے پہلے تھیک ہات کی ہے تم اس کو تول کرلوا ور بھوکوں کے لئے بات کی ہے تم اس کو تول کرلوا ور بھوکوں کو لے کرتم سے آ کر می اجازت دو، لوگول نے کہا جاؤ۔

واقعہ یہ قاکہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تنے اور دھوکے ہے ان کوقل کر کے مال نے کر چلتے ہوئے تنے اور پھر آ کر مسلمان ہو گئے تنے اور حضور ڈائٹیٹا کی بیعت لیتے وقت فرمادیا تھا کہ اسلام تو ہی تبول کرتا ہوں لیکن مال دالے معاسلے ہے بچھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عردہ آسمیس بھاڑ بھاڑ کرمحا ہے بڑائٹہ کو دیکھنے لگا۔ خداک متم رمول النَّهُ النَّيْرُ الْمُواقِدُ اللهِ وَبَنِ مند سے پینگتے تھے تو زمین پر گرنے سے قبل جم محتص کے ہاتھ نگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر الله تھا اور جو بال آپ نَکُ نَیْرُ کا گرنا تھا صحابے زمین پر گرنے سے قبل اس کو لے لینتے تھے جس کام کا آپ نُکُ نِیْرُ کا کھنے تھے ہم ایک دومرے سے پہنے اس کے کرنے کو تیار ہوجاتا تھا اور حضور شکھ نُٹِیرُ کے وضو کے پانی پر کشت وقون کے قریب نوبت پہنچ جاتی تھی ، صحابہ بخلیدًا کلام کرتے وفقت حضور شکھ نُٹِیرُ کے سامنے بہت آ واز سے باتھیں کرنے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر سے حضور مُنْ الْمُنْ کی طرف ندو کیجھے تھے۔

سیسب ہاتمی ویکھنے کے بعد عروہ والیس آ با ورساتھیوں سے کہنے لگا اے قوم خدا کی تئم میں بادشاہوں کے پاس قاصد

بن کر کیا ہوں۔ قیصر و کمر کی اور نجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسانہیں ویکھا کہ اس کے

آ دی اس کی اسی تعظیم کرتے ہوں جیسے می بڑن ٹیٹل کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کہ تئم جب وہ تھوک می بگا ہے تو جس محض

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کو اپنے چرہ اور بدن پرل لیٹا ہے اگروہ کسی کام کا تھم دیتا ہے تو ہرایک دوسرے سے پہلے اس کی
تھیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پر ٹوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آ وازیں بیست رکھتے ہیں اور اس کی تنظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں
و کی تا۔ اس نے تمہارے سامنے بہترین بات چیش کی ہے لہذاتم اس کو تیول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک۔ آوی بولا جھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور من کا تی آئے ہیں حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے عمودار ہوا تو حضور من گھڑنے نے فر مایا پیفلال شخص فلاں قوم میں سے ہے ،اس کی قوم قربانی کے اونٹ اس کی بہت عزت دحرمت کرتی ہے لئہ اقربانی کے اونٹ اس کی افظر کے سامنے کروہ حسب اٹھم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چیش کیے می اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیال سے مالت دیکھی تو کہ ان لوگوں کو کہ ہے رو کہنا کسی طرح مناسب نہیں ، بیدہ کھے کروہ واپس آیا اور اشعار کی علامت دیکھی ہے ،

 الرحن الرحيم بى تعين مى جمنور تا في الماسعات اللهم بى كدود، اس كے بعد فرمایا تعمویت نامدوه ہے جس برمحد رسول الله في تعلق من بي حضور الله من الربم كوريقين بوتاكم آپ ضدا كے دسول بين تو باركد بست آپ كوندرو كتے اور ند آپ سائد الله في ہے بہل بولا خداكى تم اكر بم كوريقين بوتاكم آپ خدا كے دسول بين تو باركد بست آپ كوندرو كتے اور ند آپ سے لڑتے اس لئے محد رسول الله في في تاكم بي خدا كا مسلم بين خدا كا دسول بول (احما) محد بن عبدالله بي لكورو.

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا گھڑ نے اس لئے کی کہ پہلے فرما چکے تنے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقرار رہ کی اور قربیش جھے ہے اس کا مطالبہ کریں گے تو میں ضرور دے دوں گا ، خیر حضور کا گھڑ نے فرمایا بیسلی ٹامسائی شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خاند کھید کی طرف جانے روتا کہ ہم طواف کرلیں ہمیل بولا خدا کی تتم عرب اس کا چرچا کریں ہے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا ۔ ہم کو خاند کھید کی طرف جانے روتا کہ ہم طواف کرلیں ہمیل بولا خدا کی تتم عرب اس کا چرچا کریں ہے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا ۔ (اس لئے اس سال نیس) آئندہ مسلم ٹامہ ہیں بیشر طابعی ہونی جائے کہ جوشی ہم میں سے نگل کرتم سے لل جائے گا وہ خواہ تہارے دین پر بی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرتا ہوگا ، مسلمان کہنے گئے سبحان اللہ جوشی مسلمان ہوکر آب جائے وہ مشرکوں کو کہیے دیا جائے ۔

لوگ ای گفتگویش سے کہ میں بروکا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آیا جو کھ کے بیٹی علاقہ سے نکل کر بھا گ آیا تھا،

آتے تن مسلمانوں کے سامنے کر پڑا، سیل بولامحر ( سیکھیٹے) ہیں ہے نہلی شرط ہے جس پر میں تم سے ملح کروں گا، اس کوتم ہمیں واپس دے دو، جندور فائٹی آئے نے فرمایا ابھی تو ہم سلم نامیم سیکس کی شرط ہو سیکس کروں کا بحضور فائٹی آئے نے فرمایا اس کی تو جھے اجازت دے دو، سیل نے ہیں سیل بولا غدا کی جنور فائٹی آئے نے مایا اس کی تو جھے اجازت دے دو، سیل نے ہیں اجازت شدوں گا، جنور فائٹی آئے فرمایا اس کی تو جھے اجازت دیے ہیں ( لیکن کرز کا قول تسلم نہیں کیا گیا ) ابو جندل بولے مسلمانو! میں بولانہیں کروں گا، کرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیے ہیں ( لیکن کرز کا قول تسلم نہیں کیا گیا) ابو جندل بولے مسلمانو! میں مسلمان ہو کرآ گیا کھی شرکوں کو داہی دیا جائے گا حالا تکہ جو تکلیفیں ہیں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم د کھی دہ ہو، بیدواقت ہے کہ ابوجندل کوکا فروں نے سیخت عذاب دیا تھا۔

حصرت عمر التفاق من کرحضور فالتفاق کی خدمت می حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول النفاق کی کیا آپ خدا کے بچ نی نہیں ہیں؟ خرمایا ہیں،
ہیں؟ فرمایا ہوں، کیوں نہیں، حضرت عمر مختلف عرض کیا تو کیا ہم جن پراور ہارے دشمن باطل پرنیس ہیں؟ حضور تلکی آئے نے فرمایا ہیں،
کیوں نہیں، حضرت عمر مختلف نے عرض کیا تو ہم اپنے وین میں ذاحت پیدا نہ ہونے ویں سے ۔ حضور تلکی آئے نے فرمایا ہی خدا کا رسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کروں گاوی میر الددگار ہے، حضرت عمر مختلف نے کہا کیا آپ نے ہم ہے نہیں کہا تھا کہ والی ہواں بھنے کراس کا طواف کریں سے، حضور تلکی تھا ہی جنور منایا ہاں بہتو ہیں نے کہا تھا لیکن کیا تم سے بیمی کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے جا کیں ہے۔ حضور تلکی تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے جا کیں ہے۔ حضور تلکی تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے ہے۔ حضور تلکی تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے ہے۔ حضور تلکی تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے ہے۔ حضور تلکی کے جنور سے کہ جنور سے کے جنور سے کے جنور سے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے ہے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے ہے۔ حضور تلکی کو کہ بھور سے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں بھور کا کھور سے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں بھور کی کھور سے بھور سے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں بھور کھور سے بھور سے بھور سے کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں بھور سے بھور س

حضرت عمر النظافر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بحر نظافہ کے باس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! بیضدا کے سیج نہی میں ہیں؟ ابو بکر منافظ نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ جن پر اور ہمارے وشن باطل پرنیس ہیں ، ابو بکر منافظ کہا ضرور ہیں ، میں نے کہا تو ہم اپنے وین عمی ذات پیدا نہ ہونے دیں گے ، ابو بھر ناٹائلہ کے کہا ہے فض دہ خرور خدا کے دسول ہیں اپنے رب کی نافر مانی نہیں کریں گے ، وی ان کا مددگار ہے تو ان کے تعم کے موافق کمل کر ، خدا کی تم وہ تن پر ہیں ، عمر خالات کہا کیا وہ ہم سے سے بیان نہیں کیا کرتے ہے کہ ہم عنظر یب کعب بھی کر طواف کریں گے ، ابو بکر ناٹلڈ نے کہا ہے فک انہوں نے کہا تھا ، لیمن کیا تم سے سے بیمی کہ دیا تھا گئا کہ کہا تھا ، لیمن کیا تم سے سے بیمی کہ دیا تھا گئا کہ کہ اس خور ان کہ مورواس کا طواف کرو گے ۔ یہ بیمی کہ دیا تھا گئا کہ کہا تھا ہے ، دادی کا حضرت عمر خالات کہ کہ ہمی کہ کہا ہے ، دادی کا حضرت عمر خالات کہ ہمی ہوگیا تو حضور فالی کھی ہمی ہوگی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی اور بوج اس کی ہمی ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا تو حضور فالی کھی ہمی کوئی خور انس کی دو تر بائی کہ ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا کہ ہمی کوئی ندا تھا ، جب کوئی ندا تھا کہ بھی کو بھی ہمی کوئی ندا تھا کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہمی کوئی ہمی کوئی ہمی کو بھی دیے جا کر قر بانیاں کہیں اور با ہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے اور جوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کے سرمونڈ نے گے اور جوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کے سرمونڈ نے گے اور جوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ اور دی کہ کہ کہ کی دیہ ہمی کہ بھی کہ بھی کے اور ہوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ اور دی کھی کہ بھی کہ بھی کہ دوسرے کا سرمونڈ نے گے اور ہوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے اور ہوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی کہ بھی کے اور ہوم کی دیہ ہے تر یہ بھی کہ بھی

(۱۹۱۱۸) حضرت مسور شائلا سے مروی ہے کہ ایک مرجہ حضرت علی شائلا نے (حضرت فاطمہ فاق کی موجود گی میں) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کر لیا ، اس پر حضرت فاطمہ فاقا، نی طائلا کی خدمت میں حاضر ہو کمی اور کہنے لگیں آپ کی قوم کے لوگ آپ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کوا پی بیٹیوں کے معاملے میں بھی خصر نیسیں آتا، کیونکہ معفرت علی شائلا نے ابوجہل کی بیٹی کے پاس بیغام نکاح بھیجا ہے، یہ من کرتی طائلا سحابہ شائلا کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد و شاہ بیان کی اور آب اور قربا یا فاطمہ میرے جگر کا گلزا ہے، ہیں اس بات کو اچھا نہیں بھتا کہ اسے آز مائش میں جنتا کیا جائے ، پھرتی طائلا نے اپنے اور اللہ کے برے داماد حضرت ابوالعامی بن الربح شائلا کا ذکر کیا اور ان کی خوب تو بیف قربائی ، پھر فربایا کہ اللہ کے نکی کی بیٹی اور اللہ کے برخن کی بیٹی اور اللہ کے دشن کی بیٹی ایک سے خص کے نکاح ہیں بو حق ، چنا نے معفرت علی شائلا نے یہ خیال ترک کردیا۔

(١٩١١٩) حَدَّثَنَا اللهِ الْيَمَانِ آخَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُرِى آخَرَنِى عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنِ آنَ الْمِسُورَ بْنَ مَخُرَمَةَ آخَبَرَهُ آنَ عَلِيًّ بْنَ آبِى طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِنَلِكَ فَاطِمَةُ آنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّنُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَايِكَ وَهَذَا يَلِكَ فَاطِمَةُ آنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَّا عَلَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ آمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَهُ وَلِي قَاطِمَةَ بِنُكَ مُحَمَّدٍ بَعُنْ عَلَى الْعَامِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ وَاللهُ عَلَى الْعَامِ اللّهِ وَالْمَنَا وَاللّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ آبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِى الْجِطْبَةَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمَهُ وَالْمَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْعَلَى الْمَالِكُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْلُهُ وَاحِدُ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَ

(۱۹۱۹) حفرت مسور بڑھ ناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑھ نے (حضرت فاطمہ ہڑھ کی موجودگی میں) ایوجہل کی بنی کے پاس پیغام تکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کرلیا ، اس پر حضرت فاطمہ بڑھ ، نبی ملیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں آپ کی قوم کے نوگ آپ میں بیں بیا تی گرتے ہیں کہ آپ کوائد حضرت علی بڑھ نا آپ کی قوم کے نوگ آپ میں بیر بیا تی کرتے ہیں کہ آپ کوائی بیٹیوں کے معاطع میں بھی خدیمیں آتا ، کیونکہ حضرت علی بڑھ نے ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نگاح بھیجا ہے ، بیٹن کرنجی میں اس کو اچھا تھا تھا ہے اور فرایا فاطمہ میرے جگر کا نگز ہے ، بیس اس بات کو اچھا تھیں بچھتا کہ اے آز مائش میں جٹلا کیا جائے ، پھر نبی میٹھ نے اپ یہ اور اللہ کے یوے داماد حضرت ابوالعاص بن اگر بھی موجع نہیں ہو سکتی ، چنا نجہ حضرت ابوالعاص بن اگر بھی ہوئی کا ذکر کیا اور الن کی خوب تعریف فرمائی ، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے وغم کی بیٹی اور اللہ کے وغم کی کا حریمی بھی بھی ہوئی کی بھی اور اللہ کے وغم کی کا حریمی بھی بھی بھی ہوئی کی بیٹی اور اللہ کے وغم کی کا حریمی بھی بھی ہوئی کی بھی اور اللہ کا دھرے کی کا خریمی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور اللہ کو بھی ایک کردیا۔

( ١٩١٢) حَدَّلُنَا يَعْقُوبُ يَمْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلْنَا آبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّهُ وَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّلَهُ أَنْ عَلِي بْنِ الْمُحْسَيْنِ حَدَّلَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمُدِينَةَ مِنْ عِبْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيّةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي لَيْهِيةَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةً فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَى مِن حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُهُ وَسُلّمَ فَإِلَى الْمَا عَلَيْهِ وَالْمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَالْهَ يُومَينِ مُحْتَلِمٌ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَالْهَ يُومَينِ مُحْتَلِمٌ فَعَلَى أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَةً عَدُو اللّهِ مَكَالًا وَاحِدًا اللّهُ مَلْنَ وَاللّهِ مَكَالًا وَاحِدًا الْمَلّا وَاحْدًا اللّهُ مَلْكُولُ وَاللّهُ مَكُولُ وَاللّهُ مَكُولُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ وَلَاكُ وَالْمَا اللّهُ مَكُولُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاللّهُ مَكُولُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ وَاللّهُ مَكُولُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاللّهُ عَدُو اللّهِ مَكُالًا وَاحِدًا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحْدًا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاللّهُ عَدُولُ اللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ مَلْهُ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحْدًا اللّهُ مَلْكُولُ وَاللّهُ مَلْهُ وَاللّهُ مَلْكُولُ وَاللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْكُولُولُولُ اللّهُ

(۱۹۱۲۰) ا، مزین العابدین بیشیه فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رفتہ کی شہاوت کے بعد جب وہ لوگ بزید کے پاس سے

## هي مُنظِا الْمَيْنَ بْلِ يَسَوْمُ فِي هِي هِي هِي هِي اللهِ فِي هِي فِي هِي اللهِ فِينِينِ فِي هِي هِي اللهِ ف

مَنْ مَنْ الْمُ يَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاعْرَاهَ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِصْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطّافِقِ لَلْمَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْمَ وَكَانَ الْفَوْمَعُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشْرَةً اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ و

(۱۹۱۲) حضرت مروان بڑٹٹٹا ورمسور ٹڑٹٹا ہے مروی ہے کہ جب بنو ہوازن کے مسلمانوں کا دفیہ ٹی مٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہان کے قیدی اور مال و دولت واپس کر دیا جائے ( کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں) نی ماینانے فرمایا میرے ساتھ جننے لوگ ہیں ،تم انہیں ریکے رہے ہو، تھی بات مجھے سب سے زیارہ پسندہے ،اس لئے دو ہیں سے کوئی ایک صورت اختیار کراویا قیدی بامال؟ ہیں تنہیں سوچنے کا وقت دیتا ہوں ۔

نی میشانے طاکف سے والیس کے بعد دس سے پچھاد پر راتیں آئیس موچنے کی مہلت دی، جب آئیس یقین ہو گیا کہ بی طیکا آئیس سرف ایک بن چیز دائیس کریں گے تو وہ کہنے گئے کہ ہم قید یوں کو چیزانے والی صورت کو ترجے وہے ہیں، چنا نچہ بی طیکا آئیس سلمانوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء اس کے شایان شان کی پھرا ما بعد کہ کر قرمایا کہ تمہارے بھائی تاکب ہو کر آئے ہیں، میری رائے بدین رہی ہے کہ آئیس ان کے قیدی والیس لوٹا دوں، سوتم میں سے جو مخص اپنے دل کی خوشی سے ایسا کرسکتا ہو تو وہ ایسا کی کر سے اور جو مخص بے باس آئی تو اس کے تبدی والیس لوٹا دوں، سوتم میں سے جو مخص اپنے دل کی خوشی سے ایسا کرسکتا ہو تو وہ ایسانی کر سے اور جو مخص بے جا ہے کہ وہ اپنے حصے پر ہی رہے اور جب پہلا مالی تنہمت دمارے ہائی آئے تو

لوگ کہنے لگے کہ ہم خوشی ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، نبی طینیائے فرمایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں ہے کسنے اپنی خوشی ہے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں؟ اس لئے ابتم لوگ واپس چلے جاؤ ، یہاں تک کرتمہارے ہوے ہمارے سامنے تمہاری اجازت کا معاملہ پیش کریں ، چنا نچہلوگ واپس چلے گئے ، پھران کے ہووں نے ان سے بات کی اور واپس آ کرنبی کو بتایا کہ سب نے اپنی خوشی ہے بی اجازت دی ہے ، ہو ہوازن کے قید یوں کے متعلق ججے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔

(۱۹۱۲) حَدَّنَا أَبُو الْهَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْوِى حَدَّنَنَا عُرُوهُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ الْحَبَرَهُ أَنَّ عَمُورَ ابْنَ عَوْفِ الْمَانَحِينَ وَهُوَ حَلِيفٌ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُوَكَى وَكَانَ فَلَدْ شَهِدَ بَلْوًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَاكَ الْمُعَلِيثِ مَعْمَ إِنقَدَم فِى مسند عمره بن عوف: ١٧٣٦٦].

(۱۹۱۲۲) حفرت عمرو بن عوف نظافذا 'جو كه غزوه بدر كے شركا و میں سے بیٹے اسے مردی ہے كه نبی مایا نے ایک مرتبہ حفرت ابوعبیہ و بن جراح نظافۂ كو بحرین كی طرف بمیجاء تا كه و ہال سے جزید وصول كر كے لائيں ، نبی طابھ نے اعل بحرین سے ملح كر لی تمی اور ان پر حضرت علاء بن حضرى نظافۂ كو امير بنا و يا تھا ، چنا نچه ابوعبيده نظافۂ بحرین سے مال لے كرآ ہے ..... كارراوى نے بورى حديث ذكركى ۔

( ١٩١٢٣) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُرُواَ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بَنِ مَخْوَمَة قَالَ سَمِعَتْ الْمُافَعَارُ أَنَّ أَبَا عُبَيْلَةَ قَلِمَ بِمَالٍ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ قَوْاقُوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ نَبَسَمَ وَقَالَ لَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَدِمَ وَقَدِمَ بِمَالٍ قَالُوا آجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ

## ﴿ مُنْ الْمَا مُؤِينَ لِي مُعَدِّعُ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

ٱبْشِرُوا وَٱمْلُوا خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرُ ٱلْحُشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنيَا فَتَنَافَسْتُمُوهَا كُمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ

(۱۹۱۲۳) حضرت مسور بن غرمہ نگافتاہ مروی ہے کہ ابوعبیدہ نگافتہ بحرین ہے مال لے کرآئے ، انسار کو جب ان کے آئے کا پید چلاتو وہ ٹماز فجر میں تبی مایتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نی طینا جب نماز جمر پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ سائے آئے ، نی طینا انہیں وکھے کر مسکرا پڑے ، اور فربایا شاید تم نے
ابو عبیدہ کی واپسی اوران کے پکھ لے آئے کی فیر تی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی یارسول اللہ انبی طینا نے فربایا خوش ہوجا و اور
اس چیز کی اسیدر کھوجس سے تم خوش ہوجا و گے ، خدا مجھے تم پر تقروفا قد کا اندیشہ نیس ، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا ای طرح
کشاوہ کردی جائے گی جسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی ماورتم اس جسان می کا طرح مقابلہ بازی کرنے لکو کے۔
( ۱۹۷۶ ) حَدَّدُنَا رَوْحٌ قَالَ فَنَا مَالِكُ بُنُ النس عَنْ حِضَام بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِیهِ أَنَّ الْمِسْورَ آبَنَ مَنْورَمَةً الْحُبَورَةُ

(١٩١٢٥) قَالَ وَحَدَّلْنَا إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ آخُرَرِنِي مَائِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ لَيُسَتْ بَغْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ حَلَلْتِ سُبَيْعَةَ الْآسُلَمِيَّةَ لَيُسَتْ بَغْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ حَلَلْتِ مُنْكِعِي [صححه البحاري (٥٣٢٠)]. [انظر: ١٩١٢] [راحع ما فبله].

(۱۹۱۲۳-۱۹۱۳) حفرت مسور بن مخر مد نظائد ہے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے چندون بعد میں بیجے کی ولا دت ہوگئی، نبی پینیم نے فرمایاتم حلال ہو چکی ہولہٰذا تکاح کر سکتی ہو۔

(١٩١٣٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ عَنُ آبِهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسُلَمِيَّةَ تُولِّقَى عَنُهَا وَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثُ إِلَّا لَيَالِى حَتَّى وَضَعَتُ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ يَفَاسِهَا خُطِبَتُ فَاسْتَأْذَنَتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا آنُ تَنْكِحَ فَنَكْحَتُ

(۱۹۱۲ ) حضرت مسور بن مخر مد ڈکٹٹو سے مروی ہے کہ سبیعہ کے بیماں اپنے شوہر کی وفات کے صرف چند دن بعد ہی بچے کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لکیس ،اور نبی طبیعا سے نکاح کی اجازت ما تکی ، نبی طبیعا نے انہیں اجازت دے دک اورانہوں نے دوسرا لکاح کرلیا۔

( ١٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِنَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيَّعَةُ فَذَكُرُ الْحَذِيثَ

(۱۹۱۲۷) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٢٨ ) حَلَّكَ عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوَانَ قَالَا قَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فی عُمُورَیْهِ وَآمَرَ اَصْحَابَهُ بِدَلِكَ وَنَحَرَ بِالْحُدَیْنِیَةِ قَبُلَ آنْ یَحْلِقَ وَآمَرَ آصْحَابَهُ بِذَلِكَ [راحع: ١٩١١٧]. (١٩١٢٨) حفرت سور ٹڑٹٹ اور سروان ٹڑٹٹ سے سروی ہے کہ نی طیالاتے ذوالحلیفہ پٹٹج کر مدی کے جانور کے مجلے میں قلاد ہ باندھا اس کا شعار کیا اور وہاں ہے احرام باندھ لیا ، حدیثیہ میں طلق کرلیا اور اپنے سحابہ بھائٹے کو بھی اس کا تھم دیا اور طلق کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلی اور صحابہ ٹھائٹے کو بھی اس کا تھم دیا۔

(١٩١٣٩) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّقَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَالِشَةَ لِأَمْهَا أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتُهُ وَاللَّهِ لَتُنْتَهِينَّ عَائِشَةُ أَوْ لَآخِجُونَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوَقَالَ عَذَا قَالُوا نَعُمْ قَالَتُ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةُ أَبَدًا فَالُوا نَعُمْ قَالَتُ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةُ أَبَدًا فَالُوا نَعُمْ قَالَتُ هُو لِلَهِ عَلَى نَذُرٌ أَنْ لَا أَكُلَمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبْيُرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَلَاتُ فَعَلِهُ وَمَنْ أَلُوا لَهُ الرَّجْونِ لَهُ اللَّهُ عَلْمُ وَمَعْقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةً إِلَّا كُلَمْتُهُ وَقِيلَتُ مِنْ أَلُوا لَهُ لَى اللَّهُ عَلْمُ وَمَعْلُوا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ نَهِى عَمَّا فَلَا عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُّ لِمُسُلِمِ أَنْ يَهُجُو آخَاهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ نَهِى عَمَّا فَلَا عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُّ لِمُسُلِمِ أَنْ يَهُجُوا أَنَا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ نَهِى عَمَّا فَلَا عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُ لِلْمُ لِلِلْ السِحِدِ البِحَارِى (١٩٠٧٥).

( ١٩١٣. ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ إِنْ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْمُأْوِرَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْوِئُ عَنِ الطُّقَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ
 شَنُوأَةَ وَكَانَ أَخًا لِعَائِشَةَ لِأَمُّهَا أَمِّ رُومَانَ قَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسُورِ بْنِ مُخْرَمَةً وَعَيْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ بَغُوتَ فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَهُمَا فَكُلْمَاهَا وَنَاضَدَاهَا اللَّهَ وَالْقَرَابَةَ وَقُولَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِحِلُ لِامْرِىءٍ مُسْلِم أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ فَلَاثٍ

( ۱۹۱۳ ) طَفَيل بن حارث' جو كداز دشنوه و كے ايك فرد تھے اور حَفزت عائشہ غَافِنا كے ماں شريك بھائی تھے' ہے مروی ہے ..... پھرعبداللہ بن زبير مُنْ تُلائے معترت مسور بن مُخر مہ بُلائڈاور معترت عبدالرحن بن اسود بِنْ تلا'' جن كاتعلق بنوز ہرہ ہے تھا'' ہے سفارش كروائی ..... بيدونوں معترت عائشہ بُلائا كوابن زبير بُلائڈے بات كرنے اور ان كی معدرت قبول كرنے كے لئے

## هي نزلا) مَيْرَانَ بل بينو عزم \_ (له هي ۱۸۳ ) هي الهري هي الهري هي الهري هي الهري هي الهري الهري الهري الهري ا

فتمیں دیتے رہے اور کہتے گئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نی النظا نے قطع کا می سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کی مسلمان کے لئے اپنے بھائی ہے تین دن سے زیا دو قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱلْحَبَّرَنَا شُعَبْبٌ عَنِ الزُّهْرِي حَدَّلَتِني عَوْفُ بْنُ الْحَادِثِ بْنِ الطَّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمُّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ فَلَكَرَ الْحَدِيث

(۱۹۱۳۱) گذشته صدیت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٣٢) حَدَّثُنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِئَ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضُعَ عَشْرَةَ مِانَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَّدَ الْهَدْيَ وَاشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةٌ مِنْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يُسَمُّ الْمِسُورَ وَبَعَتَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راجع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳۲) معرت مسور چانداور مروان چاندے مروی ہے کہ تی ملاقا صدیبہے سال ایک بزارے او پر سحاب جاند کوساتھ لے کر نکلے، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہری کے جانور کے مگلے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام با تدھ لیا، اور اپنے آ کے ایک جاسوں جمیح کرخودہمی روانہ ہو گئے۔

( ١٩١٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُّوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَعَ فِي مِجَنَّ وَالْيَعِيرُ ٱلْمَصَلُ مِنْ الْمِيجَنِّ

(۱۹۱۳۳) دعزت مروان المثلثات مروی ہے کہ بی مایٹا نے ایک ڈ حال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اونٹ تو ڈ حال ہے

﴿ ١٩١٧٤ ﴾ حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَنَهُمْ عَلِيٌّ بْنَ ابِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ لُمَّ فَالَ لَا آذَنَ لُمَّ قَالَ لَا آذَنُ قَإِنَّمًا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيئِني مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا إصححه البحاري (٥٢٣٠)، ومسلم

(٢٤٤٩)، وابن حباد (٩٩٥٩)].

(۱۹۱۳۴) حضرت مسور نظائلاہے مردی ہے کہ بیں ان نبی ملیا کو برسرمنبر بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بنو ہشام بن مغیرہ مجھ ہے اس بات کی اجازت ما تک رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ہے کر دیں ، میں اس کی اجازت مجمی ٹیمیں دوں گا ، تین مرتبہ قریایا ، میری بنی میرے جگر کا تکڑا ہے، جو چیز اے پریٹانی کرتی ہے وہ مجھے بھی پریٹان کرتی ہے اور جوائے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے مجمی تکلیف پہنچاتی ہے۔

کی ایک قیعی پہن رکھی تھی ، نبی دایا اے فرمایا مخر مدایہ میں نے تمہارے لیے رکھی تھی ، انہوں نے اسے دکھے کرا بی رضامندی کا

اظہار کیا تو نی مائیلانے وہ آئیں دے دی۔

(١٩٩٣) حَدَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزَّهْرِ كَ الْجَبَرَنِي عُرُوهُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَعْوَمَةً وَمَوْوَانَ بَنِ الْمَحْمَمِ يُصَلَّمُ رَحَانَ الْحَكْمِ يُصَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا حَدِيثَ صَاحِيهِ قَالَا حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحُكَيْمِيةِ فِي يَضْعَ عَشْرَةً وَانْهُ مَنْ اصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُكْفَةِ فَلْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ حُرَاعَةً بُخْبِرَهُ عَنْ فُرَيْشِ وَسَاذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْمَرُ بَنُ لَوْقَى فَلْ جَمَعُوا لَكَ الْآحَابِشَ وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَالِلُونَ وَصَادُوكَ عَنُ الْبَيْتِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهِرُوا عَلَى الْرَوْنَ الْنَ نَجُوا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهِرُوا عَلَى الْرَوْنَ الْنَ نَعِمَا وَلَى مَدُوا فِي مَنْ الْبَوْنِ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُمُ وَانُ لَنْجُوا وَلَمْ لَاكُونَ الْمُوسِقِيقِ وَاللّهِ عَنْ الْمُعْمَلُولُ وَمَالِكُ الْحَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَرُونَ الْ لَوْمُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُورَةِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَا

حَتِّى إِذَا هُوَ بِفَتَرَةِ الْجَهُشِ فَالْطَلَقَ يَرْكُضُ لَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى إِذَا كَانَ بِالنَّبِيُّةِ الَّتِي يَهُبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَّكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَّكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَالْحَثْ فَقَالُوا حَلَآتُ الْقَصْوَاءُ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مًا حَلَاتُ الْقَصُواءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَمَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي حُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَغْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْمُحَدَيْهِيَةِ عَلَى لَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَعَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَنَّهُ النَّاسُ أَنْ لَزَحُوهُ فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَيْهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالْرَىٰ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَلَيْنَمَا هُمُ كَلَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَقَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهْلِ بِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّى تَوَكَّتُ كَفْتُ بْنَ لُوَكِّ وَعَامِرَ بْنَ لُوْتَى نَوَلُوا أَعْدَادَ مِهَاهِ الْحُدَيْمِيَّةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنُ الْهَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَهُ نَجِءُ لِلفِتَالِ آحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُغْتَمِرِينَ وَإِنَّ فُرَيْشًا فَدْ نَهَكُتْهُمْ الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَالُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرٌ فَإِنْ شَاتُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمًا دُحَلَ فِيهِ النَّاسُ لَمَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمَوًا وَإِنْ هُمُ آبَوًا وَإِلَّا فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَفَاتِلَنَّهُمْ عَلَى ٱمْرِى هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيْنُفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَائُوا مَادُدْنَاهُمْ مُلَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلُغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى فَرَيْتُنَّا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قُولًا فَإِنْ شِنْتُمْ نَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدَّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُونَةً بْنُ مُسْمُودٍ النَّقَفِيُّ فَقَالَ أَيْ قَرْمُ السُّتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْنَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَى جِنْتُكُمُّ بِٱلْهَلِي وَمَنْ ٱطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا فَذْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُدٍ فَالْمَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْبِيهِ فَاتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يَكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحُوًّا مِنْ لَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرُوةً عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ ٱرَآيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاعَ ٱلْهَلَهُ فَلْلَكَ وَإِنْ تَكُنَّ الْأُخْرَى هَوَاللَّهِ إِنِّى لَآرَى وُجُومًا وَآرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَعِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمُصُصُّ بَظُرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرٍ قَالَ آمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمُ ٱخْزِكَ بِهَا لَآجَمْتُكَ وَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ ٱحَدَ بِلِحْرَبَهِ

وَالْمُغِيرَةُ بُنَّ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهْوَى عُرُونَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَّبَ بَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ ٱخْرُ يَدَكَ عَنْ لِحُيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَفَعَ عُرْوَةً يَدَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ آيُ عُدَرٌ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَنْرَيْكَ وَكَانَ الْمُعِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَٱقْبَلُ وَآمًّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْبِهِ قَالَ لَوَاللَّهِ مَا قَنَخَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كُفَّ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَدَلُكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا آمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ وَإِذَا تَكُلَّمُوا خَفَصُوا آصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىٰ قَرْمٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيّ وَاللَّهِ إِنْ رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ ٱصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجُّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذًا أَمَرَهُمْ الْبَنَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَصَّأَ كَادُوا يَفْسَلُونَ عَلَى وَصُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا حَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا بُحِلُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ ظَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آبِهِ فَقَالُوا اثْبَهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَفْبَلَهُ الْقَوْمُ بُلَيُّونَ فَلَمَّا رُأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَعِى لِهَوُكَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدْ قُلْدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَرٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَمَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَا هُوَ يُكُلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو طَالَ مَعْمَرٌ وَٱخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ آنَةً لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ فَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهْرِئُ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِسُبِعِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيعِ فَقَالَ سُهَيْلٌ آمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَقَالَ ابُنُ الْمُبَارَكِ مَا هُرَ وَلَكِنَ اكْتُبُ بِالْسِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكُتُهُمَا إِلَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ حَذَا مًا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدُنَاكَ عَنُ الْيَئْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّى لَوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

كَذَّبْنَهُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهُونَى وَذَلِكَ لِغَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطِيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَسَلُوكَ بِهِ فَفَالَ سُهَيْلٌ رَاللَّهِ لَا تَشَحَدُتُ الْعَرَبُ آنَا أَحِدُنَا صُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْيِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى آنَهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَلَلِكَ إِذْ جَاءَ آبُو جَنْدَلِ بُنُ سُهَيُلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرُصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَلْ خَرَجَ مِنُ ٱشْفَلِ مَكَةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَفَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقُصِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ الَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزُهُ لِي قَالَ مَا أنَّا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى قَافُعَلُ قَالَ مَا أَنَّا بِفَاعِلِ قَالَ مِكْرَزُّ بَلَى قَدْ أَجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدُلِ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا الَّا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَفِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذْبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالْيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَّنَا عَلَى الْحَتَّى وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَكُنْتُ ٱغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ أَوْلَنْتَ كُنْتَ تُحَلَّقُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَكَى قَالَ ٱفَالْخَبَرُ ثُكَ آنَكَ ثَأْتِيهِ الْعَامَ فَلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّكَ بِهِ قَالَ فَآتَيْتُ آبَا بَكُم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا يَكُمِ ٱلنِّسَ هَذَا بَيِّي اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلنَّا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ غَلِمَ نُعْطِى الدَّلِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوْ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ بِغَرْزِهِ وَقَالَ تَطَوَّفْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ قَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقَّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْبِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَي قَالَ أَفَأَخْبَوَكَ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ فَلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَكُونًا بِهِ قَالَ الزُّهُونَى قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ ظَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ظَالَ فَوَاللَّهِ مَا ظَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُّ فَامَ فَذَخَلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجُ ثُمَّ لَا تُكُلُّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةٌ حَتَّى تَنْحَرَ بُدُنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ لَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكُلُّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى لَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ يَغُضُهُمْ يَخُلِقُ بَغُضًا حَتَّى كَادَ بَغُضُهُمْ يَقَتُلُ بَغُضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَةً نِسُوَّةً مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصْمِ الْكُوّافِرِ قَالَ

فَطَلَقَ عُمَرُ يَوْمَنِهِ امْرَآتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي النَّـرُكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ وَالْمَأْخِرَى صَفُوَانٌ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَانَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بْنُ أَمَيْدٍ النَّفَقِينُ مُسُلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْآخَنَسَ بْنَ شَوِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَكَّ وَمَوْلَى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ ٱلْوَقَاءَ فَٱزْسَلُوا فِي طَلَيهِ رَجُكَيْدٍ لْقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَّجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ نَهُ لِهُمْ فَقَالَ آبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنَّى لَآرَى سَيْفَكَ يَا فَكَانُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَهُ الْأَحَرُ فَقَالَ آجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِنَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَآمُكُنَهُ مِنْهُ فَصَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْمَاحَرُ حَتَّى أَنَّى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَفَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ ٱرْفَى اللَّهُ ذِمَّنَكَ قَدْ رَدَدْنَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَيْلُ أَمَّهِ مِسْعَرَ جَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ آنَهُ سَيْرُدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى آتَى سِيفَ الْيُحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ رَجُلَّ فَلَا أَسْلَمَ إِلَّا لَعِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْنَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِفُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَصُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَاخَذُوا ٱمْوَالَهُمْ فَآرُسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا ٱرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَّ آمِنْ فَٱرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ ٱلَّذِيَّهُمْ عَنْكُمْ وَٱيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ ٱنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا آنَهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يَهُرُّوا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيعِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ (راحع: ١٩١١٧).

(۱۹۱۳۱) مسور بن مخر مداور مروان بروایت ب که رسول الله کافیج محد سیال (عمره کرنے کاراده سے) دینہ بیانی مسور بن مخر مداور مروان بروایت ب که رسول الله کافیج معر ہائی کر قربانی کے گلے عمل ہار ال کراس کا شعار کیا اور عمره کا احرام با عدها اور ایک فزاعی آوی کو جاسوی کے لیے روانہ کیا تا کہ قریش کی خبر دل سے مطلع کر ہے۔ ادھرجاسوں کو روانہ کیا تا کہ قریش کی خبر دل سے مطلع کر ہے۔ ادھرجاسوں وانہ کیا اور اوھرخو دچل و بیخ ، وادی کے قریب پنچ تھے کہ جاسوں واپس آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیں جع کی جیس اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لانے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کھید میں وافل ہونے سے آپ کوروک دیں گے۔۔

حصّورمُ النَّيْظِمِنَ جمر اہيان كو تناطب كرے فرمايا لوگو! كيا مشورہ ہے، كيا ميں ان كے اہل وعيال كى طرف ماكل ہوجاؤك اور جولوگ خاند كعبدے جمھے روكنا جا ہے جيں ميں ان كے اہل وعيال كوگر فقار كرلوں اگر وہ لوگ اپنے بال بجوں كى مددكو آتميں

اس کے بعد آپ نگافتار نے اونئی کو جمڑ کا اونٹی فور آاٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نگافتاً کہ والوں کی راہ ہے نگا کر دوسری طرف کا رخ کر کے بطے اور حدید بیدے و دسری طرف اس جگہ اترے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپائی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپائی لے لیا جب ب پائی تھے۔ اور پائی یا لکل ندر ہاتو صفور نگافتا کے پاس پائی نہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور نگافتا کے اپنے ترکش میں سے ایک تیر تکال کر صحابہ شاتھ کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پائی میں رکھ دو۔ صحابہ شاتھ کے تھیل کی۔ جو تمی تیرکو پائی میں رکھ دو۔ صحابہ شاتھ نے تھم کی قبیل کی۔ جو تمی تیرکو پائی میں رکھ اور پائی میر کھی تھی کہا ہے۔ اس بائی میں ایک بیرکو پائی میں رکھا فور آ

ای دوران بدیل بن ورقہ نزاعی جورسول الفر کا گھڑا کا راز دار تھا اپن توم کے آدمیوں کو ہمراہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بنی فائدان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدیبیہ کے جاری پانی پر چھوڑ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود دو والی اونٹنیاں ہمی بیں اور انعداد میں صدیبیہ کے پانی کے قطر دل کے برابر ہیں وہ آپ سے لانے کے لئے اور آپ کو فائد کعب سے دوک دینے کے لئے تیار ہیں۔ حضور کا گھڑا نے فرمایا ہم کمی سے لانے نہیں آئے مرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔
انمی لا ایکوں نے قریش کو کمزور کردیا ہے اور نقصان بہنچائے ہیں۔ اگروہ ملح کرنا چاہیں تو ہی ان کے لئے دستہ مقرد کردوں گا کہ اس شرک دوں گا کہ کہ ان سے لایں کے کہ دستہ مقرد کردوں گا کہ اور اندوہ ہم سے لایں۔ باتی دیکر کفار حرب کے معاملہ ہی وہ دخل نددیں اس دوران اگر کا فری بریا لب آگئے تو ان کی مراد حاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا فروں پر عالب آگیا تو قریش کو افتیار ہے اگروہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو بیس کے جس میں اور لوگ داخل ہو سے تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو بیس کے جس میں اور لوگ داخل ہو سے تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو بیس میں جس کے تو اس خدا کی تھے درائی میں جس کے تو اس خدا کی تیم جس کے تعنہ جس میں جہ باتوں ہیں ہے کہ کو دریا نیس کے تو اس خدا کی تیم جس کے تعنہ جس میں بری جان

ہے میں اپنے امر ( دین ) ہران ہے اس وقت تک ہرابرلڑ تا رہوں گا جب تک میری گردن تن ہے جدا نہ ہو جائے اور بدیقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطا وفر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

سے کہ کربدیل چا گیا اور قریش کے پاس بھی کران ہے کہا ہم فلاں آ دی کے پاس ہے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کو کی ہم سے ایک بات کی ہے اگر تم چا ہوتو ہم تہارے سامنے اس کا اظہاد کر دیں۔ قریش کے بیوتو ف آ دی تو کہنے ہم کو کی ف ضرورت نہیں کہ تم اس کی با تیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن بھو دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو ۔ بدیل نے حضور تو ہی تا تم فرمان فقل کر دیا۔ بیس کر مروو ہن سسود کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے قوم کیا ہی تم ادابا پنہیں ہوں۔ سب نے کہا ہی شک کو ایوا کہا تم جھے محکوک آ دی بھیتے ہو؟ سب نے کہا ہیں۔ مروہ ہولا کیا تم جھے محکوک آ دی بھیتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ مروہ ہولا کیا تم جھے محکوک آ دی بھیتے ہو؟ سب نے کہا ہیں۔ مروہ ہولا کیا تم جھے محکوک آ دی بھیتے ہو؟ سب نے کہا نہیں الل دھا فا کو میں نے بی تمہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آ کے قی ساپ اہل وعیال اور متعلقین و کریوست لوگوں کو لے کرتم ہے آ کرال گیا۔ سب نے کہا ہے قتک ، عردہ ہولا اس محض نے سب سے پہلے ٹھیک بات کی ہے تم اس کو قبول کر لواور بھی کو اس کے باس جانے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

عرود حضور فالتخفی فدمت علی حاضر ہوااور آپ سے تعتقو کرنے لگا۔ حضور فالتخفی ناس سے جمی وی کلام کیا جربدیل سے کیا تھا۔ عروہ پولاجمہ او کھوا گرتم ( غالب ہوجاؤ گے اور ) اپنی قوم کی نخ کی کروہ گے قوکیا اس سے پہلے تم نے کسی کے متعلق عنا ہے کداس نے اپنی قوم کی بڑکائی ہواور اگر دوسری بات ہو ( قریش غالب آئے ) تو فدا کی جم بجت سے چہر سے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ تم کوچھوڑ کر بھاگ جا کی گے کو کھنگند تو موں کی اس بھی بحر تی ہے۔ معزت ابو کر فائنڈ نے فصہ بھی آ کر مایا کیا ہم حضور شائنٹی کوچھوڑ ہماگ جا کی گئے کو مقد شرق آ کے اور فض ہے؟ لوگوں نے کہا ابو کر فائنڈ ہیں۔ عروہ حضر تنا ابو کر فائنڈ ہیں۔ عروہ بولا یہ کو فض ہے؟ لوگوں نے کہا ابو کر فائنڈ ہیں۔ عروہ حضر تنا کو کر فائنڈ ہیں۔ کو مقد مور فائنڈ ہی کے مقد میں ان کے اور بار حضور فائنڈ ہی بول اس کے اور بار حضور فائنڈ ہی کے معتقد کر نے لگا اور بات کرتے ہوئے بار بار حضور فائنڈ ہی کہا ہوں قوم مور فائنڈ ہی کہا کہ بیا تھی ہو کہا تھا مقد مور فائنڈ ہی کہا تھا مغیرہ کو الشری گئی دارہ کی معتور فائنڈ گئی کی کھی ہو کہا تھا مغیرہ کو اس کے کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خالے میں نے تیری د خالی ان کے کمار کی کے کھی تھی کو میں نے کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خالی ہی کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خالی ہیں کہ تھی۔

واقعہ بیقا کرمغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک توم کے پاس جا کردہ بیضا ورد موک سے ان کوئل کرکے مال کے کر چلتے ہوئے بیضا ورد موک سے ان کوئل کرتا ہوں کے کر چلتے ہوئے بیضا ور پھر آ کرمسلمان ہو می بیضا ورحضور کا پیشت لیتے وقت فرما و پاتھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے سعالے ہے جمعے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکمیس بھاڑ بھاڑ کرصحا بہ جمالی کا وو کیمنے لگا۔ خدا کی قتم رسول اللہ فوائی تا تھا وہ اس کو اپنے تھے تو زمین پر کرنے ہے تی جمرہ کے ہاتھ دلگ جا تا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر

### 

مل لینا تفااور جو بال آپ نُگانِیُما کا گرنا تفاصحابہ زمین پر کرنے ہے قبل اس کولے لینے تھے جس کام کا آپ نُگانِی ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہوجا تا تھا اور حضور مُلاَثِیْما کے وضو کے پانی پر کشت دخون کے قریب نوبت بی جاتی تھی ، صحابہ ٹھائی کلام کرتے وقت حضور مُلاُثِیْما کے سامنے بہت آ واز سے با تمس کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر سے حضور مُلاَثِیْماکی طرف ندد کھھتے تھے۔

یہ سب باتلی دیکھنے کے بعد حردہ والی آیا ور ساتھیوں سے کہنے لگا اِن قوم خدا کی تم میں بادشاہوں کے پاس قاصد

بن کر کیا ہوں۔ تیعرو کسرئی اور نجا ٹی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسائیں ویکھا کہ اس کے

آدمی اس کی ایس تعظیم کرتے ہوں جیے محر نظافہ کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں ، خدا کی تم جب وہ تھوک کھیکٹا ہے تو جس فحض

کے ہاتھ دہ لگ جاتا ہے دہ اس کوائے جرز اور بدن پرل لیتا ہے اگروہ کسی کام کا تھم دیتا ہے تو ہرایک دوسرے سے پہلے اس کی

تعمیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پائی پرلوگ کشت دخون کرنے کے لیے تیار ہوجا تے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بست رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں

و کھٹا۔ اس نے تہا رے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہذا تم اس کو تھول کرلو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آ دمی بولا جھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ صفور کا گھڑا کے پاس حاضر ہونے کے ادادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے مودار ہوا تو صفور کا گھڑا کے پاس حاضر ہونے کے ادادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے مودار ہوا تو صفور کا گھڑا نے فرا یا یہ تقال فضی فلاں قوم جس سے ہاس کی قوم قربانی کے ادفوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰذا قربانی کے ادف اس کی نظر کے سامنے کردو، حسب الحکم قربانی کے ادف اس کے سامنے چین کیے گئے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیرحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو تعد سے دو کنا کس طرح مناسب نہیں، بیدہ کھے کردہ واپس آیا درا چی قوم سے کہنے لگا جس ان کے ادفوں کو تعد سے دو کنا کسی طرح مناسب نہیں، بیدہ کھے کردہ واپس آیا درا چی قوم سے کہنے لگا جس نان کے ادفوں کے گھے جس اور اشعار کی علامت دیکھی ہے، عبر سے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کعیہ سے ان کو دو کا جائے۔

اس کی تقریرین کر کررنا می ایک فخف اٹھا اور کہنے لگا ذرا بھے ان کے پاس اور جانے دورسب نے اجازت وے وکی اور و حضور نگا فیڈا کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ ہے جال دیا ہم ابد کے سائے نمودار ہوا تو حضور نگا فیڈا نے فرمایا یہ کرز ہے اور شریع ہے ، مکرز خدمت میں پہنچ کیا اور حضور نگا فیڈا ہے کہ کفتگو کی ، گفتگو کری رہا تھا کہ قریش کی طرف سے مہیل بن عمر و آ سمیا ، حضور نگا فیڈا نے محاب سے فرمایا ابتہا را مقصد آسان ہو گھیا ، مہیل نے آ کرعرض کیا لا ہے ، دمار اا بنا ایک صلح نام لکھتے۔

حضور فالمنظم نے کا تب کو بلوایا اور فر مایا تکھوہ نے الملّیہ الوّ خعنی الوّیجیے ، سہبل بولا خداکی تم علی رحمٰن کوتو جا تا ہی نہیں کہ کیا چیز ہے؟ بیدند تکھو بلکہ جس طرح پہلے باسسمال اللّهم تکھا کرتے تھے وہی اب تکھو، مسلمان ہوئے خداکی تم ہم تو ہم اللّه الرحمٰن الرحمٰ ہی تکھیں سے جمنور تا تا تاہدہ ہے جس برحمد رسول الرحمٰن الرحمٰ ہی تکھیں سے جمنور تا تا تاہدہ ہے جس برحمد رسول

الله خُرِّ الْحُرِّ الله عَلَى مِن الله عَلَى مُنْ الرَّبِم كويه يقين ہوتا كه آپ خدا كے رسول ہيں تو پھر كعبہ سے آپ كوندرو كتے اور نه آپ سے لڑتے اس سلتے محمد رسول الله خُرِّ تُنْ كلمو بلكہ مجمد بن عبدالله كلمور حضور مُنْ الْحَرِّ الله عَلَى الله على خدا كا رسول ہوں (احیما) محمد بن عبداللہ بى لكودو۔

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا فی اس لئے کی کہ پہلے فرما بھے تھے کہ جس بات میں حرم الی کی عزت وحرمت برقرار رہے گی اور قریش مجھے اس کا مطالبہ کریں ہے تو میں ضرور وے دوں گا ، فیر حضور کا فی نے فرمایا بیسلے نامداس شرط پر ہے کہ تم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں ہمیں بولا خدا کی حم عرب اس کا چرچا کریں سے کہ ہم پرو باؤ ڈال کر مجور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں ) آئندہ سال بیہ ہوسکتا ہے ، کا تب نے بیہ بات بھی لکھ دی پھر میں نے کہا کہ ملے نامہ میں بیشرط بھی ہوئی واس نے کہ جوفق ہم میں سے نکل کرتم ہے ل جائے وہ خواہ تمہارے دین پر ہی ہوئی تھی کو واپس ضرور کر ہا ہوگا ، مسلمان کہنے گئے سے ان اللہ جوفق مسلمان ہو کر آ جائے وہ شرکوں کو کیسے ویا جاسکتا ہے۔

نوگ ای گفتگویل ہے کہ میل بن عرد کا بینا ابوجندل بیزیوں یم بیکڑا ہوا آیا جو کہ کے شیمی علاقہ ہے نکل کر بھاگ آیا قا،

آتے بی مسلمانوں کے سامنے کر پڑا ہمیں بولا محد ( مَنْ فَیْمُولُ) ہے سب ہی بیلی شرخ ہے جس پر بیس تم ہے سلے کروں گا، اس کوتم بھیں واپس دے دو، جنسور مُنْ فَیْمُرُ ہُم نے فر مایا بھی تو بھی تا مہ کمل نہیں لکھ پائے ہیں بھیل بولا خدا کہ تم پھر ہیں بھی کسی شرط پر مسلم نیس کروں گا، حضور مُنْ فَیْمُرُ ہُمُ نَا مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہُم اللّٰ بِاللّٰ ہِمُ اللّٰ بِاللّٰ ہِمُ اللّٰ بِاللّٰ ہِمُ اللّٰ ہُم ہُمُ کُلُور وہ بھیل بولا نہدوں گا، جنسور مُنْ فَیْمُر نے فر مایا نہیں ہے تو کروہ بھیل بولا نہیں کروں گا، بحرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیتے ہیں (لیکن بحرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابو جندل ہو لے مسلمانو! شیل مسلمان ہوکر آگیا تھی جنس کے اس کی قوت میں وہ آم دیکھوں میں نے اس کی طرف ہے برداشت کیں وہ آم دیکھوں ہو مید ہو تھے ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذا ب دیا تھا۔

حضرت عمر بن من فراتے ہیں کہ میں صفرت ابو بکر خاتف کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! بید فعدا کے سیج ہی نہیں ہیں؟ ابو بکر خاتف نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ جن پراور ہمارے دشمن باطل پڑییں ہیں، ابو بکر خاتف کہا ضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذلت پیدا نہ ہونے دیں گے، ابو بکر خاتف ہو لے کدا ہے فض و اضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب ک

ان کا تقریباً سر آدمیوں کا ایک جتما ہوگیا ، اب تو یہ صورت ہوگئ کر لیٹ کا جو قافلہ شام کو جاتا اور ان کو فیر ہو جاتی تو راستے ہی روک کر قافلہ والوں کو تی کر تا فلہ والوں کو تی کر کہا کہ کی طرح ابو بصیرا وراس کے ہمرا ہیوں کو مدید ہیں ، اگر ابو بصیرو فیرہ مدید آجا ہیں ہے تو پھر ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس سلمان ہوکر جائے گا وہ اس بھی ہے (ہم اس کو واپس تدلیل مے ) حضور ترافی نے ابو بصیرو فیرہ سب لوگوں کو مدید بلالیا اور خدا تعالی نے بیآ ہت نازل فرمائی وہو اللہ ی کف ابلہ بھی عنکم و ابلہ بکتم عنهم المی فوله حصیة المجاهلية حميت جاليت کے بيمن ہیں کہ قریش نے رسول اللہ ترافی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور اسم الرحمٰن الرحم لکھنا کو ارانہ کیا اور سلمانوں کو خان کو ہے ہے دوک وہا۔

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنَ سَعِيدِ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَيِ الرَّهْرِى عَنْ عُرُوةً عَي الْمِسُورِ بْنِ مَخُومَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْحُدَيْمِيةِ فِي بِشْعَ عَشُرةً مِائَةً لَلْمَكُم الْمَحَدِيثِ الرَّهُويِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَقَالَ اللّهُ عَشْدِهِ لِلْقَامِرِيِّ وَمَعَهُ مِنْفَهُ إِنِّي أَرَى سَهُقَكَ هَذَا يَا آخَا نِنِي عَامِ جَيِّدًا قَالَ نَعَمُ آجَلُ قَالَ آوِنِي الْفُلْ وَيَلِي الْفُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَطِنُّ الْمُحَمَّدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ عَدِيثِ الرَّذَّةِ فِي الْمَسْجِدِ يَظِنُّ الْمُحَمَّا مِنْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَمَلُوا مِنْ عَدِيثِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَعِيلَ وَسَلّمَ وَالْمَعِيلَةِ وَسَلّمَ وَالْمَالِي وَسَلّمَ وَالْمَعِيلَةِ وَسَلّمَ وَالْمَعِيلُهِ وَسَلّمَ وَالْمَعَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَعِيلَةُ وَسَلّمَ وَالْمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَزْهُ وَجَلّ وَالْمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَنْهُمْ وَالْمُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَى وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَ

حنور کافی آئے ہے۔ پی بھیجا اور خدا اور رشتہ واری کا واسط دے کرکہا کہ کی طرح ابویصیراور اس کے ہمراہیوں کو مدید بل بلیں،
اگر ابویصیر وغیرہ مدینہ آجائیں محتو بھرہم بیں ہے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہوکر جائے گا وہ اس بیں ہے (ہم اس کو
واپس شایس کے ) حضور مُکافِیْن نے ابویصیر وغیرہ سب لوگوں کو مدینہ بلالیا اور خدا تعالیٰ نے بیا آیت تا زل فرمائی وَ هُو الّلِدیُ
تعف آئید بھے معنی بی کے قرید ہم من اللہ میں ہے جو بھی آ الم تعالیہ حسبت جا بلیت کے بیمعن بیں کے قریش نے رسول اللہ مُلَافِیْن کی نیوت کا قرار نہیں کیا اور بسم الرحمٰن الرح

(۱۹۱۲۸) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادٍ الْمَكَمَّى حَلَّانَا أَبُو سَعِيدِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمْ حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَمِ عَنْ أَمْ بَكُمٍ وَجَعْفَمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخْطُبُ بِنَنَا لَهُ قَالَ لَهُ تُواهِنِي فِي الْعَتَمَةِ فَلَقِهَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبِ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْمِ أَحَبُ إِلَى مِنْ لَنَهُ تَوَاهِنِي فِي الْعَتَمَةِ فَلَقِهَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبِ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْمِ أَحَبُ إِلَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاطِعَةُ مُنْحَدَّةً مِنِّي يَشْعُلِي مَا بَسَطَهَا وَيَقْ يَنْهُ وَلَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاطِعَةُ شُخْفَةً مِنِّى يَبْسُطُنِى مَا بَسَطَهَا وَيَقْ يَشْعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاطِعَةُ شُخْفَةً مِنْ يَسْعُونَ وَسُؤَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاطِعَةُ مُنْحَلِكُ الْمُنْتَابُ وَالْمَالُ وَالْمُؤْلِكُ فَلَامَةً وَلَوْ فَلَكُونَ وَسُؤَى وَسَعِيلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاطِعَةُ مُنْحُونًا وَالْمَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَقَامَةً وَلَوْلُ لَلْهُ اللْمُونُ وَلَوْلُ فَلَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ فَلَعْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ فَلَعْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ وَلَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْعَلْمُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۱۳۸) حفرت مسور تالئ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حسن بین ان کے پاس ان کی بنی ہے اپنے لیے پینام نکاح بیجا، انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاء ش جھے سے لیس، جب ملاقات ہوئی تو مسور شاہو نے اللہ کی حمد نکاء بیان کی اور اما بعد کہ کرفر مایا خدا کی حتم! تہارے نب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نب اور سرال جھے محبوب نیس، لیکن نبی طینا نے فر مایا ہے قاطمہ میرے مجرکا کو اے، جس چیز سے وہ تک ہوتی ہے، جس بھی تک ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے، جس بھی خوش ہوتا ہوں، اور قیا مت کے دن میرے حسب نب اور سرال کے علاوہ سب نب نا ہے ختم ہو جا کیں می آ ب کے نکاح میں معزت فاطمہ خاتا کی بینی پہلے سے ہوگر میں نے اپنی بینی کا نکاح آ ب سے کرویا تو نبی طینا ا

### حَدِيثُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مِنُ النَّمِوِ بْنِ قَاسِطٍ ﴿ النَّوْ حَصْرِت صَهِيب بن سَان ﴿ النَّوْ كَلَ حَدِيثِينَ

(١٩١٣٩) حَدَّلُنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْتُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَدَّنِنَى بَكُرٌ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُاحَةِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَوَرُثُ بُوسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَوَدَّ إِلَى إِنَّارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَوْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَوَدً إِلَى إِنْسَاوَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَوَذَ إِلَى إِنْسَارَةً إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنِّى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنْسَارَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُو يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ الْوَالِي الْأَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْكُولُكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا لِللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللِّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٦٧، النسالي: ٥/٣). قال شعبب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صبیب ٹٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ علی نی اٹھا کے پاس سے گذراء آپ ٹاٹھٹا نماز پڑھ رہے تھے ۔ عمل نے سلام کیا تو آپ ٹاٹھٹانم نے انگل کے اشار سے ہواب دیا۔

( ١٩١٤٠) حَدَّقَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّلَنِى رَجُلَّ مَنْ النَّهِ مِنْ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْتِ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُّهَا وَجُلِ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهَ وَالْسَتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ رَجُلٍ أَمْدَقُ امْرَاةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَذَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُرِيدُ آذَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُرِيدُ آذَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُرِيدُ آذَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ بِاللّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ وَاللّهُ مَالُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ لَا يُرِيدُ آذَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالُهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجُلُ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَهُو سَارِقً

(۱۹۱۴۰) حضرت صبیب پینٹنٹ مروی ہے کہ نبی ظیفی نے ارشاد فر مایا جوشن کسی عورت کا مہر مقرر کرے اور اللہ جانا ہو کہ اس کا اور میا ہوگاں کا وہ مہراوا کرنے کا اراوہ نبیں ہے معرف اللہ کے نام ہے دھو کہ دیے کہا تن اس کی شرمگاہ کواپنے لیے طال کر لیتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس طال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارزاندوں میں ہوگا ،اور جوشن کسی آ وی سے قرض کے طور پر پکھ ہے ہے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا و و قرض و اپنس اوا کرنے کا ارادہ نبیس ہے ،مرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرنا حق کسی کے مال کواسینے او پر طلال کرتا ہے تو و و اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارچوروں میں ہوگا۔

(١٩١٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَبْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَرِّكُ شَفَيْهِ آيَامً حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَقْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ فَيَا كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَلْكُمْ آغَجَنْهُ أَمَّتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْءٌ فَآلُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عِلَيْهِ مَ عَلُولًا مِنْ عَيْرٍهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ آوْ الْمُوعَ آوْ الْمَوْتَ قَالَ كَنْ يُرهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَامٍ إِمَّا أَنْ أُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ آوْ الْمُوعَ آوْ الْمَوْتَ قَالَ فَقَالَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ الْمَوْتُ قَالَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَاتَ فَقَالُوا آمًا الْقَالَ أَلُولًا أَلْقُولَ الْآنَ اللّهُمْ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَعُولُ وَمِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَاتَ فِي قَلَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفَالَ قَالَ فَقَالَ فَآلَ اللّهُمْ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَعْلِلُ وصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَاتَ فِي قَلَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفَالَ قَالَ لَقَالَ اللّهُمْ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ آمُولُ وَبِكَ أَعُولُ اللّهُ مَا لِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ آفَالِكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱۹۱۳۱) حضرت صبیب علی است مردی ہے کہ فردہ کو حنین کے موقع پر نی طابہ کے بونٹ بلتے رہے تھے،اس سے پہلے بھی آ ب فلائی معنون بلتے است کی تعداد پراطمینان اورخوشی بوئی آ ب فلائی است کی تعداد پراطمینان اورخوشی بوئی اوران کے منہ سے یہ بھیڈنگل کیا کہ یہ لوگ کے مست نوس کھا سکتے ،اللہ تعالی نے اس پران کی طرف وی بھی اورانیس تین بس اوران کے منہ سے یہ بھیڈنگل کیا کہ یہ لوگ بھی کا اورانیس تین بس سے کس ایک بات کا اعتبار دیا کہ یا تو ان برکس وشن کو مسلط کردوں جوان کا خون بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردول یا موت کو؟ وہ

کینے گئے کہ آل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت تہیں ہے، البت موت ہم ہر مسلط کردی جائے ، نبی مائی انے فر مایا صرف تمن دن میں ان کے ستر ہزار آ وی مر گئے ، اس لئے اب میں بیر کہتا ہوں کرا سے اللہ! میں بدر سے حیلہ کرتا ہوں ، تیری بی مدد سے حملہ کرتا ہوں ، تیری بی مدد سے حملہ کرتا ہوں ، میری بی مدد سے قبال کرتا ہوں ۔

(۱۹۱۳۲) معزت سبیب نگانا ہے مروی ہے کہ تی طفائے ارشاو فرمایا جھے تو سلمانوں کے معاطات پر تجب ہوتا ہے کہ اس کے معاطل علی سراسر غیر ہے ، اور ہے سعادت مو من کے علاوہ کی کو عاصل تہیں ہے کہ اگرا ہے کوئی جملائی عاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ می سراسر غیر ہے ، اور اگرا ہے کوئی تکلیف بھٹی ہے تو وہ مرکزتا ہے اور یہ می سراسر غیر ہے ۔

( ۱۹۱۵۲) حَدِّلْنَا عَدْ اللّهِ مُن هَارُونَ الْحَبْرُنَا حَمَّادُ مُن صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٩١١٤) حَذَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَذَّتَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهْيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهْلُ النَّارِ النَّارَ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَالُوا آلَمْ يَنْظُلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبَنَا بِالْهَانِنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّارِ فَيْكُشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَيَنْجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ ضَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطِرِ

إِلَيْهِ [انظر: ١٩١٤، ٢٠٤١، ١٩١٤].

(۱۹۱۳) حضرت صبیب ٹائٹ سے مروی ہے کہ بی مائیں نے ارشاوفر مایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں ہے تو انہیں پکار کرکہا جائے گا کہ اے اہل جنت اللہ کاتم ہے ایک وعدہ باتی ہے جوابھی تک تم نے نہیں دیکھا ،جنتی کہیں مے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے کا کہ اے اہل جنت اللہ کاتم ہے ایک وعدہ باتی ہے جوابھی تک تم نے نہیں دیا اور جمیں جنم ہے بچا کر جنت میں داخل نہیں نے ہمارے میزان کمل کو بھاری نہیں کیا اور جمارا نامہ اعمال دا کی ہا تھ میں نیس دیا اور جمیں ہے ، بخدا اللہ نے انہیں جتنی نعشیں کے جواب میں جاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کر کھیں ہے ، بخدا اللہ نے انہیں جتنی نعشیں عطاء کررکی ہوں گی ،انہیں اس نعمت ہے زیادہ مجوب کوئی نعت نہ ہوگی۔

( ١٩١٤٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُعِيرَةِ قَالَ آنَ بَا قَابِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْنًا لَا نَفْهَمُهُ وَلَا يُحَدِّفُنَا بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِئْتُمْ لِي قَالَ فَايِلٌ نَعَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِئْتُمْ لِي قَالَ فَايْلُ نَعَمُ قَالَ قَالَ وَسُلَّمَ مَلْكُونَ الْمُؤْتَ وَسَلَّمَ فَطِئْتُمْ لِي قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ آوُ الْمُؤْتَ قَالَ اللَّهُ عِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ الْحَدْلِقَالُوا آنُتَ نَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ آوُ الْمُؤْتَ قَالُوا آنُتَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْلُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ آوُ الْمُؤْتَ قَالُوا قَالَ فَصَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا اللَّهُ عَلَى الطَّعَلِي قَالُوا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا اللَّهُ عَلَى الطَّعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَى الطَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَى الطَّعْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْ

( ١٩١٤٦) حَلَّلُنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(۱۹۱۴۷) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٧ ) حَدَّقَ عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سُلَهُمَانُ حَلَّقَا لَابِتٌ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ احْسَابَتُهُ سَرَّاءُ ضَكُرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَوَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا اراحِهِ: ١٩١١٦).

(۱۹۱۸) حفرت صبیب بین اس مروی ہے کرغز واحقین کے موقع پر نی طینا کے ہون بہتے رہتے ہتے، اس سے پہلے ہمی آ ہے بالی خفر نے ایسانیس کیا تھا، بعد میں فر بایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیر تے، انہیں اپی امت کی تعداد پراطبینان اور فوثی ہوئی اور ان کے منہ سے یہ جملہ ملک کیا کہ یہ لوگ بھی احقات نہیں کھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف وتی بھی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا احتیارہ یا کہ یا تو ان برکسی دشن کو مسلط کردوں جوان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردوں یا موت کو؟ وہ کہنے گئے کہ قبل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ، البت موت ہم پر مسلط کردی جائے ، نی افیان نے فر بایا صرف تین دن میں ان کے سر جزار آ دمی مر محتے ، اس لئے اب میں ان کی کھڑت دکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ ایس تیری ہی مدوسے حیار کرتا ہوں، اس کے سر جزار آ دمی مر محتے ، اس لئے اب میں ان کی کھڑت دکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ ایس تیری ہی مدوسے حیار کرتا ہوں، تیں ہی مددسے تمار کرتا ہوں اور تیری ہی مددسے قبل کرتا ہوں۔

( ١٩١١٩ ) حَلَّكَ عَفَّانُ ٱخْبَرُنَا حَمَّادُ ٱخْبَرَنَا لَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَبْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ آخَسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَآهُلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَٰهِ وَيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ اللّمُ يُثَقَّلُ النَّارِ فَالَ فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْجِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَالِينَا وَيُسْتَطُنُ وَجُوهَنَا وَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةُ وَيُجِرُنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيْكُشَفُ لَهُمُ الْجِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيَبُهِمُ [راحع: ١٩١٤٣]. فَوَاللّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْنًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيَبُهِمْ [راحع: ١٩١٤٣].

(۱۹۱۵) ذید بن اسلم بکنو سے مروی ہے کہ ایک مرجہ میدنا فاروق اعظم بھٹٹ نے مطرت صبیب بھٹٹ نے قر مایا اگرتم میں تین چزیں نہ ہوتیں تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا ، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو کیمی آپ کوکسی چز میں عیب نکا لتے ہوئے و مکھا بی نہیں ، انہوں نے فر مایا ایک تو یہ کہ تم اپنی کئیت ابو بھی رکھتے ہو مالانکہ تمہارے یہاں کوئی اولا و بی نہیں ہے، دومرا یہ کہتم اپنی نبست نمرین قاسل کی طرف کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان میں کشت ہے ، اورتم مال نہیں رکھتے۔

حفرت مہیب بھٹنڈ نے مرض کیا کہ جہاں تک میری کنیت''ابو یکیٰ'' کا تعلق ہے تو وہ نبی بلایا نے رکھ ہے لبذوا ہے تو شمی بھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کدان سے جا لموں ، رہی نمر بن قاسلا کی طرف میری نسبت تو بیٹیج ہے کیونکہ میں ان ہی کا ایک فرد ہوں لیکن چونکہ میری رضاعت''ایل'' میں ہوئی تھی ، اس وجہ سے بیکشت پیدا ہوگئی اور باتی رہا مال تو کیا بھی آپ نے جھے ایسی جگدفرج کرتے ہوئے دیکھا ہے جوناحق ہو۔

### حَدِيثُ نَاجِيَةَ الْنُحْزَاعِيِّ إِلَّاثُةُ

### حصرت ناجية خزاعي الأثنؤ كي حديث

(۱۹۱۸) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوهٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيةَ الْمُوَّاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَوَّةُ وَاغْمِسُ لَعُلَةٌ فِي دَمِهِ وَاصْبِ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَوَّةُ وَاغْمِسُ لَعُلَةٌ فِي دَمِهِ وَاصْبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ النَّامِ وَبَيْنَةٌ فَلْيَا كُلُوهُ [صححه ابن عربه قال المُحرة والحاكم (۱۷۷/۱). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الإلباني: صحيح (ابوداود:۱۲۱، ۱۲، ابن ماحة: ۱۰۲، الترمذي: ۹۱، ۱۱ الإلباني: صحيح (ابوداود:۱۲، ۱۲، ۱۱ ما ماحة: ۱۰۲، الترمذي المام الإلباني وَمِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاحِ فَي طَيْلاً مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاحِ فَي طَيْلاً مِنْ اللهُ اللهُ

( ١٩١٥٢) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ٱصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ ٱلَّتِي نَعْلَهَا فِي دَمِهَا لُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنْ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(۱۹۱۵۲) حفزت ناجیہ ڈٹٹڑ (جونی طائبا کے اوٹوں کے ذے دار تھے) سے مردی ہے کہ میں نے تبی طائبا سے بوجہا کہ اگر بدی کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ نبی طائبا نے قرمایا اسے ذرج کر دوادراس کے نعل کواس کے خون میں ڈبوکراس کی چیٹانی برل دو اوراسے لوگوں کے لئے جمہوڑ دوتا کہ وواسے کھالیں۔

### حَدِيثُ الْفِرَاسِيِّ إِثَاثَةُ

### حضرت فرای بناشدٔ کی حدیث

(۱۹۱۵۲) حَدَّثَنَا فَحَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى فَعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطَى وَخَتَمْتُ الْكَوْكَابَ بِخَاتَمِى وَنَقُشُهُ اللَّهُ وَإِلَى سَعِيدٍ وَحِمَةُ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ أَبِى حَدَّثَنَا لَلْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَةَ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ أَبِى حَدَّثَنَا لَلْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَة عَنْ بَكُو بُنِ سَوَادَةً عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَخْشِى عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِى أَنَّ الْفِرَاسِى قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُذَ قَاسَالُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلِانِي: وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُذَ قَاسَالُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلاانِي: ٥-١٩١٤).

(١٩١٥٣) حفرت فراى المنظنات مروى بكرايك مرتبدانبول نے في الله سے يوچها كيا ميں لوكول سے سوال كرسكتا موں؟

#### 

## حَدِيثُ آبِي مُوسَى الْعَافِقِيِّ رُثَاثِرُ حضرت ابومویٰ غافقی اِنْ تُنْ کی صدیث

( ١٩١٥٤ ) حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَ كَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَلَّلَنَا لَيْثُ بُنُ سَفُلٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يَخْيَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَصْرَمِى أَنَّ أَبَا مُوسَى الْفَافِقِيَّ سَمِعَ عُقْبَة بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَادِيثَ فَقَالَ آبُو مُوسَى إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَنَرْجِعُونَ إِلَى قُومٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَنِّى فَمَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمُ اقُلُ فَلْيَتِهَوْاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِّى ضَيْنًا فَلْيُحَدِّنُهُ

(۱۹۱۵) حفرت ابوسولی عافقی ڈیاڈنٹر نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈیاڈنٹ کو منبر پر نی طینا کے حوالے سے پیجدا حادیث بیان کرتے ہوئے ساتو قرمایا کرتمبارا بیساتھی یا تو حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے، نی طینا نے ہمیں آفری وصیت جوفر مائی تھی وہ یہ تھی کہ کتاب اللہ کوا ہے او پر لا زم پکڑ و ، منقریب تم ایک الیمی توم کے پاس پہنچو گے جومیری نسبت سے حدیث کومجوب رکھے گی ، یا در کھو! جومنص میری طرف ایس بات کی نسبت کرتا ہے جو جس نے نہیں کہی ، اسے جا ہے کہ جہم جس ابنا تھ کا نہ بنا لے ، اور چونی میری حدیث کوا بھی طرح محفوظ کر لے ، اسے جا ہے کہ آگے بیان کرد ہے۔

#### سادس بسند الكوفييين

### حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِ مِی الْكُوْ حصرت ابوالعشراء داری کی اینے والدے روایت

( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي الْمُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ لَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَا تَكُونُ الدَّكَاةُ إِلّا فِي الْحَلْقِ آوْ اللَّهَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِفِهَا لَآجُزَآكَ [فال الترمذي: غريب. وفال الألباني: ضعيف (ابوداود:

٥٢٨٢، ابن ماجة: ٣١٨٤، الترمذي: ٤٨١، النسائي: ٢٨٨٧). [انظر: ٥٩١٩، ١٩١٥، ٢٩١٩، ٢١٩١٨،

(۱۹۱۵۵) حطرت ابوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے باوگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانور کو ذرح کرتے وقت اس کے حلق یا ہینے علی جانب ہے ذرج کرنا ضروری ہے؟ نبی طابیانے فرمایا اگرتم اس کی ران میں بھی نیز ہ مار دوتو یہ بھی تمہارے لیے کا فی ہے۔

فانده: يكم اسمورت بن بجبك جانوراتا بدك كيا موكة قابوين ندآر بامو-

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَآبِيكَ

(۱۹۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٠٥٠ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَاه هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ

(۱۹۱۵۷) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّلَنَا حَوْلَوَهُ بُنُ ٱشْرَسَ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَذَكَوَ نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي حَيِيبَةَ يُنْأَثُونُ

### حصرت عبداللدين الي حبيبه والثوك كي حديثين

(١٩١٥٩) حَدَّلْنَا فَتَنَبَهُ بُنُ سَعِيهِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى فَتَنَبَهُ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ وَاللَّهِ مُنَ آبِي حَبِيبَةً مَا آذَرَ كُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُوَ عُلَامٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِنَا يَعْيَى مَسْجِدَةً فَهَاءَ قَالَ فَجَنْنَا فَجَلَنْنَ إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْيَى مَسْجِد فَهَا وَاللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ إلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ١٩٨٥].

(۱۹۱۵۹) محر بن اساعیل کہتے ہیں کدان کے کمر والوں میں سے کس نے ان کے نانا یعنی حضرت عبداللہ بن انی حبیبہ الماؤن بع چھا کہ آپ نے نبی طفیق سے کون ساواقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طبیق ایماری اس مسجد میں تشریف لائے تھے، ہم مجمی اور دوسر سے لوگ بھی نبی طبیق کے پاس آ کر بیٹھ کئے ، پکھ دیر تک ہی طبیق ہیٹے رہے ، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اس دن میں نے نبی طبیق کو جوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٩١٠٠) حَذَّقَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا الْعَطَّافُ حَدَّقِنِى مُجَمِّعُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ الْهَلِ فَكَاءَ الْدَّاكَةُ وَسَلَّمَ بِغُبَاءَ فَجَلَسَ فِى فِنَاءِ الْأَجْمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ شَيْخًا قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُبَاءَ فَجَلَسَ فِى فِنَاءِ الْأَجْمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَاسُتِمَ فَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَرِبَ وَالنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِى فَاسْتَسْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَرِبَ وَالنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِى فَضَرِبُ وَالنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِى فَضَرِبُثُ وَخَفِظْتُ اللَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَنِيلٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ لَهُ يَنْزِعْهُمَا (راحع: ١٦١٧٩).

(۱۹۱۲۰) الل تباء کے ایک غلام محانی کاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ می طابعہ حارے پاس قباء تشریف لائے ، اور کمٹروں کے

بغیر محن میں بیٹھ سے ،لوگ مجی جمع ہونے گئے، نبی ماہلانے پانی منگوا کرنوش فرمایا ، میں اس وقت سب سے جمہوٹا اور آپ منگافیا گیا۔ وائیس جانب تھالہٰ تو انبی ماہلات نے اپنالیس خورو و بھے عطا وفر مادیا جسے میں نے لی لیا ، بھے یہ بھی یاد ہے کہ نبی ماہلات اس دان جمیس جونماز پڑھائی تھی ،اس میں آپ ناٹیٹی نے جوتے ہیں رکھے تھے ،انیس اتارانیس تھا۔

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْمُوبِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَانَنَا النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَوَ آيْنَهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي لَوْبِهِ إِذَا جَانَنَا النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَوَ آيْنَهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي لَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ (صححه ابن حريسة: (١٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد احتلف في اسناده. وقال الأنباني: ضعف (ابن ماجة: ٢٠١١).

(۱۹۱۲) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن بی تفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مایٹا ہمارے بہاں تشریف لائے اور ینوعبدالا مبل کی سجد میں ہمیں نماز پڑھائی میں نے ہی نائیا کودیکھا کہ جب آپ کی تیز ہجدے میں محق تواسیتے ہاتھ کیڑے (چاور) کے اندر کرلیے۔

### 

(١٩١٦٢) حَدَّقَا وَكِيعٌ حَدَّقَا سُفَيَانُ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللَّهِلِيِّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ آهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلُ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلَاقَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِدُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعِ تَمْ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَى ثَلَاقَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَلُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِيرٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْمَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْهُونَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْهُولُ وَمَنْ تَأْوَقُولُ وَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَمْ مِنْ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْلُوا اللَّهِ عُلَى يَوْمَوْنُ وَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْلَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْمُونَ وَمَلْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْدُوا الْمُعَالُ وَلَا الْعَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْدُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْمُونُ الْمُعَالِقُ الْمَاعِلُولُوا الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّي الْمَالِقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا إِلَٰ اللْمُوالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُوا الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ اللْمُ اللَ

(۱۹۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن يعمر جن تن مروی ہے كہ پكھ الل نجد نے آ كرنى دائلا ہے جے كے متعلق ہو چھا تو جل نے بى مائلا كوفر ماتے ہوئے ساكہ جو تو ہوتا ہى عرفہ ہے دن ہے ، جو تفس مزدلغہ كى رات نما نے جم ہونے ہے پہلے بھى ميدان عرفات كو پالے لئة اس كا جے كمل ہو كہا ، اور شى كے تمن دن ہيں ، سوجو تفس پہلے ہى دودن ميں واپس آ جائے تو اس پر كوئى كنا وئيس اور جو بعد ميں آ جائے اس پر بھى كوئى كنا وئيس اور جو بعد ميں آ جائے اس پر بھى كوئى كنا وئيس پھرنى مائيلا نے ایک آ دمى كواسے وقیعے بنھا لیا جو ان باتوں كى مناوى كرنے لگا۔

## حَديثُ بِنُمْوِ بُنِ سُحَيْمٍ ﴿ اللَّهُ حضرت بشر بن تحيم إلى الله كل حديثيں

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنُ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنُ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

#### هِي مُنالِمَ مُنْ تَبْلَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُونِينِ فِي مَا يَصْلِحُونِينِ لِيَّهِ مِنْ الْمُونِينِينِ فِي مَا مُنِي مُنالِما مُنْ تَبْلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُونِينِ فِي مَا يَصْلِحُونِينِ مِنْ الْمُونِينِينِ فِي مَا يَسْ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ النَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ ٱكُلِّ وَشُوْبِ إراجع: ١٠٥٥،٦.

(۱۹۱۷۳) حَعْرِت بِشر بن مجمع المُنظ سے مروی ہے کہ نی المِنظ نے دوران جج ایام تشریق میں سیمنا دی کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر المحتم داخل نہ ہوگا ،اور آج کل کے دن کھانے بینے کے دن ہیں۔

( ١٩١٦٤ ) حَدَّقَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْعٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آيَامِ التَّشْرِيقِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ إِنَّ هَلِهِ أَيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ

(۱۹۱۷۳) حضرت بشرین تھیم ٹھٹٹ سے مروی ہے کہ نی طابقانے دوران تج ایام تشریق بی خطبہ و سے ہوئے ارشاد فر مایا ..... آج کل کے دن کھانے پینے کے دار: ہیں۔

( ١٩١٦٥) حَذَنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَذَّقِنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُعِيرُةِ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ حَذَّقِنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ بِشْرٍ الْحَضَيِّ عَنْ أَبِدِ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِتُفْتَحَنَّ الْقُسُطُنُولِيَّةُ فَلَيْعُمَ الْآمِيرُ فَا وَلِيعُمَ الْجَهْشُ قَالَ فَدَعَانِي مَسْلَمَهُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَتِي فَحَذَانَهُ فَعَزَا الْقُسُطُنُولِيَّةَ

(۱۹۱۷۵) حضرت بشر المنتف مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابع کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے منقریب تسطنطنیہ فتح ہوجائے گا اس کا میر کیا خوب ہوگا اور وہ افتکر کیسا بہترین ہوگا ، راوی کہتے ہیں کہ بچھے مسلمہ بن عبد الملک نے بلایا اور اس نے مجھ سے یہ مدیث ہوجمی ، میں نے بیان کر دی تو وہ تسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوا۔

### حَدِيثُ خَالِدٍ الْعَدُوَ الِي الْكُاثِرُ

#### حضرت خالدعدواني فاتنتؤ كي حديث

(۱۹۱۱) حَدَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَيِعْتَهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الْبَعْرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَشْرِقِ نَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُوسٍ أَرُ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهَيْعِي النَّصَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَشْرِقِ نَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُوسٍ أَرُ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهَيْعِي عَنْهُمُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَشْرِقِ نَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُوسٍ أَرُ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهْتَعِي عِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّارِقِ حَتَى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا مُشْرِكً فَمُ عَنْهُمُ مِنْ عَيْدُهُمْ مِنْ فَوَالَهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ قَوْالُوا مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوْالَعُهُ إِلَيْهِ مَا يَقُولُ حَقَّا لَهُ مُنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوَالَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوْلَاسُ مُولَ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَمُ مُ اللّهُ وَقَالَ عَلَى مُولِلُ عَلَيْهُ الْمُولُ عَلَيْهُ الْعَلَى مَا مُعْلَى مُعْلَى عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

انہوں نے نی بین کوشرتی ثقیف میں ویکھا تھا، اس وقت نی بانیا کمان یالائمی سے فیک لگائے کھڑے ہے، میں نے انہیں کمل سورة "وَالمَسَّعَاءِ وَالمَطَّادِ قِ" پڑھتے ہوئے سنا، میں اس وقت مشرک تعالیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یادیر لیا، پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تقیف کے لوگوں نے جھے بلاکر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کرسنا دی، تو ان کے ہمرای میں موجود قریش کے لوگ کہنے گئے ہم اپنے اس ساتھی کو خوب میا سنتے ہیں، برق ہو ہمان کی بیروی ضرور کرتے۔

### حَديثُ عَامِرِ بُنِ مَسْعُودٍ الجُمَحِيُ الْأَثْرُ حصرت عامر بن مسعود حجى النَّرُوْك عديث

( ١٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرٍ بُنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَسْعُودٍ الْجُمُحِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الصَّوْمُ فِي الشَّنَاءِ الْفَنِيمَةُ الْيَارِدَةُ [صححه ابن حزيمة: (٢١٤٥) اسناده ضعيف. وفال النرمذي: مرسل. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٩٧)].

(١٩١٦٥) حفرت عامر بن مسعود الكنّذ ب مروى ب كه ني عليه في ارشادفر ما ياموهم مرما كروز ي تو شندى شارفنيمت ب-

#### حَديثُ كَيْسَانَ الْكُلْمُ

### حضرت كيسان الْأَنْتُو كَيْ حديث

(۱۹۱۸) حَدِّلْنَا قَدِيْبَةُ حَدِّلْنَا اللهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الْمُعْنِ عَنْ فَافِع فِي كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ الْحُبَرَةُ اللهِ يَعْدِ الرَّحْفِ عَنْ فَافِع فِي كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ الْحُبَرِ فِي الزَّفَاقِي يُوِيدُ بِهَا النَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي جِنْنَكَ بِعَرَابِ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ اللّهِ بِعَنَاكَ بِعَرَابِ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ اللّهِ بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ اللّهِ بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ فَعَنُهَا قَانَعُلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّقَاقِ قَاتَحَدَ بِأَرْجُلِهَا فَمَ أَهُولُهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ فَعَنْهَا قَانَعُلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّقَاقِ قَاتَحَدَ بِأَرْجُلِهَا فَمَ أَهُولُهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهِ قَدْ حُرِّمَتُ مَرْفِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهِ قَدْ حُرِّمَ فَعَنُهَا قَانَعُلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّقَاقِ قَاتَحَدَ بِأَنْ أَلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنْ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى مَا يَسُولُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ الْعَالِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### حَديثُ جَدِّ زُهُوَةَ بُنِ مَعْبَدٍ الْأَثَّةُ جِدزِ جره بن معبد الْأَثْثُ كَل حديث

( ١٩١٦٩) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّتَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آجِدٌ بِيَدِهِ لَا لَكِهِ لَكُنْتَ احَبُّ إِلَى مِنْ كُلُّ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ احَدُّكُمْ حَتَى الْكُونَ كُلُّ حَنْ يَقْبِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ احَدُّكُمْ حَتَى الْكُونَ كُلُّ حَنْ يَقْبِى فِقَالَ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ احَدُّكُمْ حَتَى الْكُونَ الْحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فِقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ احَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ احْبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ

(۱۹۱۲۹) حفرت عبداللہ بن ہشام نظاف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طالا کے ساتھ تھے، نی طالا نے حضرت عمر فاردق اللہ کا ہاتھ کا ابول کر آپ جھے اپی جان کے فاردق اللہ کا ہاتھ کا ابول کر آپ جھے اپی جان کے علاوہ ہر چیز سے ذیارہ محبوب ہیں، نی طالا ان کے بارسول اللہ اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکیا جب تک میں اسے علاوہ ہر چیز سے ذیارہ محبوب ہیں، نی طالا اس معرت عمر شاکلانے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب اس کے بھی ای جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس کے بھی اس کے بھی اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ، حضرت عمر شاکلانے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، نی طالا اب اب بات نی ۔

### حَديثُ مَضْلَةً بْنِ عَمْرِو العِفَادِيُّ الْأَثْمُّ حضرت تصله بن عمرو الأثناء كي خديث

(۱۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَلِهِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنِ بَنُ أَبِهِ مَعْنِ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَعْنِ بَنَ أَبِهِ مَعْنِ بَنَ أَبِهِ مَعْنِ بُنَ أَبِهِ مَعْنِ بُنِ مَعْنِ وَالِمَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْدَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ السَّبُعَةَ فَهَا أَمْنَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْدَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ السَّبُعَةَ فَهَا أَمْنَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْدَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ السَّبُعَةَ فَهَا أَمْنَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْدَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ السَّبُعَةَ فَهَا أَمْنَ لَكُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْدَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُعْمَلِ بُنَ الْمُؤْمِنَ بَشْرَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُعْقِلَ يَشْرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشْرَبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُعْلِمِ بَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ فِي الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ مَا عَلَيْهُ وَمِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ مَلَعُولَ مَنَ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ مُنْ عَ

### حَديثُ أُمَيَّةُ بُنِ مَغْضِي ثَاثِرُ

### حفرت امير بن تغفي والنواكي عديث

(١٩١٨) حَلَّقَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّقَا يَحْمَى بُنُ سَمِيدٍ حَلَّقَا جَابِرُ بُنُ صَبْحٍ قَالَ حَلَّنِي الْمُعَنَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحْرَاعِیُ وَصَحِبُتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَکَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آجِرٍ لُقُمَةٍ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِي الرَّحْمَنِ الْمُحْرَةِ وَآخِرِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ ثُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ ارَائِتَ قَوْلَكَ فِي آخِرٍ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَلَلُهُ وَآخِرَهُ فَلَلُهُ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَنُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُو لَللَّهُ بُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقْمَةً يَعُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُو لَللَّهُ بُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقْمَةً لَهُ لَهُ مَنْ وَلَا إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْ الْالْولَانَى: ضَعِفُ (ابِو داود: ٢٧٦٨).

(۱۹۱۱) جابر بن مج کہتے میں کرفنی بن عبدالرض میں اور است کیے 'واسط' کی نصیب ہوئی ہے' کھانے کہ قاز میں اور آخری لتے پر ''بیسے اللّه بی اُولِه و آجوہ ' کہتے تے ایک مرتبدیں نے ان سے مرض کیا کر آپ کھانے کہ قازی تو اللہ برا اللہ برا ہو لیے ہیں ، پر آخری لتے پر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ؟ انہوں نے فر مایا کہ ہی جہیں اس کی وجہ بتا تا ہوں ، میں نے اللہ برا و لیے اور احضرت امید بن فلی فائل کو 'جو کی مایا کہ می کہا ہوں ، میں سے خا' یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبدایک آوی کھا تا اللہ تو اوا حضرت امید بن فلی فائل کو 'جو کی مایا کہ میں برا می ، جب آخری لتے پر پہنچا تو (اسے یا و آیا کہ بسے اللہ تو پر می نواز اسے یا و آیا کہ بسے اللہ تو کہ میں ، بیا تری لتے پر پہنچا تو (اسے یا و آیا کہ بسے اللہ تو پر می نواز اس کے ساتھ مسلسل کھا تا رہا ، پر جب اس نے ہم اللہ برا می تو اس کے ساتھ مسلسل کھا تا رہا ، پر جب اس نے ہم اللہ برجب اس نے ہم اللہ برا میں نواز س کے بہت میں جو کھ کھا تھا ، اس نے اس سے کی کی کردی۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيُّ الْأَثْوَ

### حضرت عبداللدبن ربيعهمي فكافؤ كي حديث

(١٩١٧٣) حَلَّكُنَا وَكِمَّ قَالَ كَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلَمِى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَلَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ مُوَكَّنَا يَقُولُ الْخَهَدُ اَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ مَرَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عَلَى أَهْلِهَا [قال الألبائي: صحيح الاستاد (النسائي: ١٩/٢). قال شعيب: آعره صحيح لغيره وهذا استاد اختلف فيه على عبد الله].

## حَدِيثُ فُرَاتِ بُنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ إِلَّاثُةُ حضرت فرات بن حيان عجل النَّفْظُ كي حديث

(۱۹۱۷) حفرت فرات بن حیان نظافت مروی ہے کہ تی طیاب نے ان کے تق کا تھم جاری کردیا کیونکہ وہ ایوسفیان کے جاسوی اور حلیف تھے، فرات کا گذرانصار کے ایک جلتے پر ہوا تو انہوں نے کہددیا کہ بی سلمان ہوں ، انہوں نے جاکر نی طیابا سے کہددیا یارسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، تی طیابا نے فرمایا تم میں سے بعض آدی ایسے ہیں جن کی تم پرہم اعتاد کر کے انہیں ان کی تم کے حوالے کروسیتے ہیں ، ان عی بی فرات بن حیان بھی ہے۔

## حَدَيْثُ حِذْبَمِ بْنِ عَمْرِو السَّعْدِيُّ اللَّهُ

### حضرت حذيم بن عمر وسعدى والمفؤ كى حديث

( ١٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَهُم حَدَّلُنَا جَوِيرٌ بُنُ جَبُدِ الْحَدِيدِ عَنْ مُفِيرَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِذْبَمِ السَّفُدِى عَنْ آبِدِ عَنْ جَذْهِ حِذْبَمِ السَّفُدِى آنَهُ شَهِدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ

#### مِيْ مَنْ الْمُنْ الْم مِنْ مَنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي

دِمَالَكُمْ وَالْمُوالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَمُولَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَمُومَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَمُومَةِ بَلَدِكُمُ هَذَا [ابن حزيمة: (٢٨٠٨). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. وانظر ما بعده].

(۱۹۱۷۴) معزت مذیم بن عمرو مختلات مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نی طینا نے فرمایا تمہاری جان اور مال اورعزت ایک دوسرے کے لئے اسی طرح قاعل احرّ ام وحرمت میں جیے تمہارے اس شبر بن مہینے کے اس ون کی حرمت ہے۔ ( ۱۹۷۷ ) فَالَ اَبُو عَیْد الرَّحْمَنِ و حَدَّیْنِی آبُو حَیْفَمَةَ حَدَّثَ جَوِیرٌ فَلَدْ کُوّ مِثْلَهُ [دامع ما قبله]. ( ۱۹۱۷ ) گذشتہ صدیث اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

### حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مُلَّافِيمٌ

### نى ئاينا كايك خادم كى حديث

(١٩١٧٠) حَدَّنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّنَا شُعْنَةً عَنْ أَبِي عَقِيلٍ قَاضِى وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِئَةً عَنْ أَبِى سَلَامٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِى مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَقَلْتُ حَدَّنِي مَرَّ رَجُلٌ فِى مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَذَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَذَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَوَّاتٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا مَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال وَسَلَّم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًا إِلَا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال وَسَلَّم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيًا إِلَا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ اللهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ أَنْ يَرُضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ أَنْ يَرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ أَنْ يُرضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال الله أَنْ يَرْضِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [قال اللهُ أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ أَنْ يُوسِينَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُسْلِمِ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الله

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ جمس کی سہر بی ہے ایک آ دی گذر رہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس فض نے نی دیالا کی خدمت کی ہے، بیں اٹھ کران کے پاس کیا اور مرض کیا کہ جھے کوئی حدیث الی سناہیے جو آپ نے خود نی دیالا ہے تی ہواور ورمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جواب ویا کہ جناب رسول الشری اللہ غارت ارشاد فرمایا جو بندہ سلم میں وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہد لے وَسِیدتُ بِاللّٰهِ رَبُّ وَبِالْإِسْلَامِ وِیہ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ رَبُّ وَبِالْإِسْلَامِ وَدِینَ وَبِمُعَمّد مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْسُلُ کہ مِن اللّٰه وَاس کر اسلام کودین مان کر رامنی ہوں) تو اللہ بریہ تن ہے کہ تیا مت کے دن اسے رامنی کرے۔

( ١٩١٧٧) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا مِسُعَرٌ عَنْ آبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ آبِي سَلَامٍ عَنْ حَادِمِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْاِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبًّا حِينَ يُمْسِى ثَلَانًا وَحِينَ يُصُبِحُ لَلَانًا كَانَ حَفًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ

(۱۹۱۷) ابوسلام کیتے ہیں کہ بی اللہ اسکا یک خادم سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله علیہ وشادفر مایا جو بندہ مسلم میں و شام تمن تمن مرتب بیکلمات کہ لے وضیت بالله ربہا و بالیاٹ تام دیدًا وہ متحقد صلی الله علیہ وسکم دیدًا ( کہ می اللہ ک رب مان کر اسلام کورین مان کراور محمد کافی کی مان کر راضی مول) تو الله پریین ہے کہ قیامت کے دن اسے راضی کرے۔
( ۱۹۱۷۸) حَلَّمُ فَا هَا هِمُ مُنُ الْفَاسِمِ حَلَّمُنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی عَلِیلِ عَاشِمِ بْنِ بِلَالِ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِیةً عَنْ آبِی سَلَامِ
قال آبُو النَّصْرِ الْحَبَشِیُ قال مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فِی مَسْجِدِ جِمْصَ فَقِیلَ هَذَا حَدَمَ النَّی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرُّجَالُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرُّجَالُ فَالَ سَمِعْتُ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ جِينَ يُمْسِى وَجِينَ يُصْلِى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ جِينَ يُمُسِى وَجِينَ يُصُلِّى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ مَوْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَ مَوْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالُ مَوْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا مَا مِنْ عَنْهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَهِمُعَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَالْمَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَالَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَا وَالْعَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَالَةُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَاللْعَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَال

(۱۹۱۷۸) ابوسلام کیتے ہیں کہ مقس کی مجر بھی سے ایک آ دئی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس فقس نے نی الیجا کی خدمت کی ہے، جی اٹھ کران کے پاس کیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی صدیف السی سنا ہے جو آپ نے خود نی بائیلا سے بنی ہوا ور درمیان جی کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ جناب رسول الله مالی نظام نے ارشا دفر مایا جو بندہ مسلم منے وشام تین تین مرجہ یہ کلمات کہ لے رکن واسطہ نہ وہ بالکہ دیگا وہ بین کے بالکہ دیگا وہ بین کے بالکہ دیگا وہ بین کے بالکہ بین کر اسلام کودین مال کر وہ من کر مالیا میں کر اور میں کر اور میں کر اور میں کا کر رامنی ہوں ) تو اللہ یہ ہوتے ہے کہ تیا مت کے دن اے داخی کرے۔

( ١٩١٧٩) حَدَّقَ يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّقَ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّقَنَا بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّقَهُ رَجُلٌ حَدَمَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَانِ صِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قُرُّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ بِشْمِ اللّهِ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللّهُمَّ الْمُعَمَّتَ وَأَسْقَيْتَ وَاغْتَيْتَ وَافْتَيْتَ وَهَدَيْتَ وَالْجَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَبْتَ (راجع: ٢١٧١٦).

(۱۹۱۷) نی ﷺ کے ایک خادم ''جنہوں نے آٹھ سال تک نی علیہ گی خدمت کی ' سے مردی ہے کہ نی مایہ کے سامنے جب کھانے کو ڈیش کیا جاتا تو آپ نگای کی سائٹ کہ کرشروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بیاد عا و پڑھتے کہ ا اللہ تونے کھلایا پلایا بختا ما درروزی عطا وفر مائی ہتونے ہدایت اورزندگانی عطا وفر مائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

# حَدِيثُ ابْنِ الْأَدْرَعِ الْكُنْةَ

#### حصرت ابن اورع الانتؤ كي حديث

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ الْحَبَرَانَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ عَنِ ابْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ كُنْتُ الْحَرَّسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ قَالَ فَرَآنِى فَآخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِكًا قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلَّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِكًا قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلَّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ قَالَ الْحَرِيرَ عَلَى إِلَّهُمْ لَنُ تَنَالُوا هَذَا الْلَهُ مَالِي قَالَ فَرَاطَقَ يَدِى ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُ تَنَالُوا هَذَا الْمُورَ بِالْمُغَالِيةِ قَالَ فَمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا

أَحُرُسُهُ لِتَعْسِ حَاجَتِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلَّى بِالْقَرُآنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَاتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَا إِنَّهُ أَوَّابٌ قَالَ فَنَظَرُتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حفرت این ادرع خلاف مروی بکداید مرتبی رات کے وقت نی طیع کی چوکیداری کرد باقعا، نی طیع اپندا کی مرتبی رات کے وقت نی طیع کی چوکیداری کرد باقعا، نی طیع اپند کسی کام سے نظے ہو جھے دیکے کرمیرا باتھ بکڑ لیا اور ہم لوگ چل پڑے، رائے میں ہمارا گذرایک آدی پر ہوا جونماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ د ہا تھا، نی طیع اپندا یہ در کھا وے کے لئے ایسا کرد ہا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایہ تو نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ دہا ہے؟ اس پر نی طیع نے میرا ہاتھ چھوڑ ویا اور فر مایا تم اس معاطے کو غالب کمان سے نہیں پاسکتے ۔

ایک مرتبہ پھرای طرح میں زات کو چوکیداری کرد ہاتھ کہ نی طیا اس نے کسی کام سے لگا اور میرا ہاتھ بھڑ کر کال پڑے، راستے میں پھر جا وا گذرایک آدی پر ہوا جو بلند آواز سے قرآن پڑھ دہا تھا، میں نے اس مرتبہ پال کرتے ہوئے کہا شاید یہ دکھا وے کے لئے ایسا کرد ہا ہے، نی طیع آن و وہ عبداللہ دکھا وین خات ہیا کرد ہا ہے، نی طیع آن فر مایا قطعا نہیں، یہ تو پڑا رجوع کرنے والا ہے، میں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ وین خات نے۔

## حَدیثُ فَافِعِ بَنِ عُنْهَةَ بَنِ ابِی وَ قَاصِ الْأَثَةُ حضرت نافع بن عتب بن افِی وقاص الْفَاتَةُ کی حدیثیں

( ١٩١٨) حَكَّنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِئَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُقَايِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ وَتُقَايِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمُ اللّهُ وَتُقَايِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُمُ اللّهُ وَتُقَايِلُونَ الذَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللّهُ (داحع: ١٥٠١).

(۱۹۱۸۱) حضرت نافع بن عتبہ عظافت مروی ہے کہ نبی عظیم نے فر مایاتم لوگ جزیرہ حرب کے لوگوں سے قال کرو کے اور اللہ حمہیں ان پر فتح عطا مفر مائے گا ، اور پھر اہل فارس سے قال کرو کے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا ، پھر اہل روم سے قال کرو کے اور اللہ ان پر بھی فتح وے گا ، پھر د جال سے قال کرو کے اور اللہ اس پر بھی فتح وے گا۔

( ١٩١٨٠) حَلَقَ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوو حَلَّلُنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِى عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمْنَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ فَاتَاهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغُوبِ عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمْنَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ فَاتَاهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغُوبِ عَلَيْهِمْ فِيَابٌ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكْمَةٍ وَهُمْ فِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَوْنَ مَنْ اللّهُ فَمْ مَنْهُ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَالَهُ مُنْ فِي يَدِى قَالَ تَغُرُونَ جَزِيرًةَ الْمَرَبِ فَيَغْتَحُهَا اللّهُ ثُمْ تَغُونُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ قَالَ نَافِعٌ يَا جَابِو لَلْا تَرَى أَنَ الذَّجَالَ لَا يَخُوجُ حَتَى اللّهُ فَالَ نَافِعٌ يَا جَابِو لَلْا تَرَى أَنَّ الذَّجَالَ لَا يَخُوجُ حَتَى اللّهُ فَالَ نَافِعٌ يَا جَابِو لَلْا تَرَى أَنَّ الذَّجَالَ لَا يَخُوجُ حَتَى اللّهُ فَالَ نَافِعٌ يَا جَابِو لَا لَا تَرَى أَنَ الذَّجَالَ لَا يَخُوجُ حَتَى اللّهُ فَالَ نَافِعٌ يَا جَابِولُ اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَ اللّهُ فَالَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ فَالَ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ ع

(۱۹۱۸) حضرت نافع بن عتبہ نگاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی الیا اے ہمراہ کسی غزو سے میں تھا، نبی طیا ہے پاس
مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی ، ان لوگوں نے اون کے کپڑے کن رکھے تھے، ایک ٹیلے کے قریب ان کا نبی طیا ہے آمنا
مامنا ہوا ، نبی طیا تشریف فر ماشے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی آ کر ان کے درمیان کھڑا ہوگیا، میں نے کن کرچار
یا تیم نبی طیا سے محفوظ کی ہیں ، نبی طیا ان فر مایا تم لوگ جزیرہ موب کے لوگوں سے قال کر دیے اور اللہ ان پر فتح عطاء
فر مائے گا ، اور پھر اہل فارس سے قال کر و کے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا ، پھر اہل روم سے قال کر دیے اور اللہ ان پر بھی فتح
دے گا ، پھر و جال سے قال کر و سے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا ، پھر اہل روم سے قال کر دیے اور اللہ ان پر بھی فتح
دے گا ، پھر و جال سے قال کر و سے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا ، پھر اہل روم سے قال کر دیے اور اللہ ان پر بھی فتح

### حَديثُ مِحْجَن بْنِ الْأَدُرَ عِ رَالْتُو حضرت مجن بن اورع رَالْتُو كَي حديثيں

(١٩١٨٢) حَدَّقَ عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّقِي أَبِي حَدَّلَنَا حُسَيْنُ يَفِينِ الْمُعَلِّمَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّقِنِي حَنْظَلَةُ بُنُ عَلِي أَنْ وَسُلِمَ وَصَلَّمَ وَحَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ ظَدْ فَضَى مِحْجَنَ بُنَ الْمُاذَوعِ حَدَّقَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ ظَدْ فَضَى صَلَاثَةُ وَهُو يَتَحَدَّقَةُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْمُحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ مَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَوَاحِدِ الْمَحْدِ الصَّمَدِ اللَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَوَلَدُ وَلَمْ يَوْلَدُ وَلَمْ يَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُودِ وَلِود: ١٩٠٥ النسالي: ٢٦٧٥). والعام (١٩٠٤ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

(۱۹۱۸۳) حفرت بجن بن اورع فالنفاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیفی مجد میں داخل ہوئ تو ویکھا کہ ایک آوی ہے جو فرانکمل کرچکا ہے اورتشہد میں بید کہ دیا ہے اللہ! میں تھوسے تیرے نام ' اللہ ، واحد ، احد ، صد ، میں کوئی اولا وفیل اور نہ کما کرچکا ہے اور تداس کا کوئی بہسر ہے'' کی برکت سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گنا ہوں کومعاف فرما دے ، بیشک تو بڑا بخشے والا ، تہا بہت میربان ہے ، نی طیفیانے بین کرتین مرجبہ فرمایا اس کے گنا و معاف ہو گئے۔

( ١٩١٨ ) حَلَقَ يُونُسُ حَلَقَ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَقِيقٍ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْمُعَدَّ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْمَدِينَةُ لَكِي الْمَدِينَةُ وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقُ إِلَا خَرْجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ لَلْمَوْلُكُ وَلَا مُنْافِقَةً وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقَةً إِلَا خَرْجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ لَكُومُ الْمَوْلِينَ وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقَةً إِلَا خَرْجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَالْمَاسِ فَلَا لَكُومُ الْمَعْلِينَ وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقَةً إِلَا خَرْجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ

(۱۹۱۸۳) حفرت بجن فائلا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی بیا نے خطبہ دیتے ہوئے تین مرتبہ فر مایا ' میم الخلاص' آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیما دن ہوگا؟ کس نے پوچھا کہ' یوم الخلاص' سے کیا مراد ہے؟ نی بایا نے فر مایا دجال آ کراحد یہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف د کھے کراہنے ساتھیوں سے کے گا کیا تم بیسفید کل دیکھ رہے ہو؟ بیا حمد (منافقا) کی مسجد ہے، پھروہ' جرف' نامی جگہ پر بھنے کرا بنا خیمہ لگائے گا ،اور مدینہ منورہ بھی تین مرجہ زئر لیآئے گا جس سے تعبرا کرمدید بین کوئی منافق اور فاسق مردوعورت ایرانیس رہے گا جو دجال کے ہاس نہ جلاجائے ،وہ دن ' ہوم الخلاص' ہوگا۔

(١٩١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشُهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرَيْدَةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَمَرٌ مِحْجَنَّ عَلَيْهِ وَسُكُبَةً يُصَلّى فَقَالَ بُرَيْدَةً وَكَانَ فِيهِ مُرَاحٍ لِمِحْجَنِ آلا كُنتَ بُومَلًى كَمَا يُصَلّى عَذَا فَقَالَ مِحْجَنَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدِ فَاشَعِدَ عَلَى أَمُنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدِ فَاشَعِدَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَبُلُ أُمَّهَا قَرْبُهُ يَدَعُهَا أَهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ أَوْ كَاخَدِهِ قَلْا يَدْحُلُهُا قَالَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخَذَ بَيْدِى فَلَا يَدْحُلُهُا قَالَ لُهُ مَن الْمُوابِعَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْحُلُهَا قَالَ لُمْ نَوْلَ وَهُو آخِدُ بِيدِى فَدَخَلَ فَيَالَ بِي مِنْ الْهُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْحُلُهَا قَالَ لُمْ نَوْلَ وَهُو آخِدُ بِيدِى فَدَخَلَ اللّهُ عَلَى كُلّ بَابٍ مِنْ الْهُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْحُلُهَا قَالَ لُمْ عَنْولَ وَهُو آخِدُ بِيدِى فَدَخَلَ اللّهِ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

(۱۹۱۸ه) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت پر یدہ دی گئٹ مجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ دہاں ہے حضرت کجن ٹیکٹ کا کھر وہ اسکید ڈیکٹ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت پر یدہ دی گئٹ وہ جس میں مزاح کا غلبہ تھا '' حضرت کجن ٹیکٹ ہے کئے کہ جس طرح بیدنماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں ٹیس پڑھ رہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نی طیا نے براہا تھ پکڑا اورا صد پہاڑ پر چڑھ گئے ، پھر دینہ بنورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہتر بن شہر کو بہتر بن صالت ہیں چھوڈ کر کہاں رہے والے چلے جا کی مرتبہ نی طیا ہے ، پھر د جال بہاں آئے گا تو اس کے ہروروازے پڑا یک سلح فرشتہ پنبرہ وے رہا ہوگا ، ابندا وجال اس شہر تمل واطل نہیں ہو سکے گا ، پھر تبی طیا ہی سراہا تھ پکڑے پڑے بیا تر ساور چلتے چلتے مہد میں واطل ہو گئے ، وہاں ایک آ دئی ماز پڑھ رہا تھا ، نبی طیا ہے بھوسے بے چھا ہوں ہے؟ ہیں نے اس کی تعریف کی تو نبی طیا ہے تھے وار دومرتبہ فر مایا تمہارا سب ورزتم اے ہاک کر دو گے ، پھرا بی کسی و وہ محترے کر یہ بیا تھی کر میرا ہاتھ چھوڑ و یا اور دومرتبہ فر مایا تمہارا سب ورزتم اے ہاک کر دو گے ، پھرا بی کسی وہ بھر میں وہ بھر سب سے زیادہ آ سان ہو۔

(١٩٨٦) حَدَّلَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَفِيقٍ يُحَدَّثُ عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِخْجَنِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلُ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّضُرِ بِجَنَاجِهِ [راحع: ١٩١٨٥].

## مي نرايا افران لي يوسترا (مريخه مي استرا الكونيين (م

(۱۹۱۸ من مدیداس دوسری سند یجی مردی بے۔

### حَديثُ بُسُر بُنِ مِحْجَنٍ عَنْ ابِيهِ حضرت مُجِن ثَالِمُنَة كَى ابِكِ اورحديث

(۱۹۱۸) حَدَّقَ وَ كِعْ حَدَّقَ سُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُرِ الْ بُسُرِ بْنِ مِحْجَنِ الْمُسْجِدِ فَحَصَرَتُ بَعْدُ حَنْ أَبِي مِحْجَنِ الْمُسْجِدِ فَلَ أَنْيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَرَتُ النَّهِ لَمُدُ حَلَيْتُ فِي الرَّحْلِ فَمُ الْيَعْتُ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ الصَّلَاةً فَصَلَّى مَعْهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَعُلُ أَبُو نَعَيْمٍ وَلَا عَبُدُ الرَّحْسَ وَاجْعَلْهَا نَافِلةً [راحع: ١٦٥٠].

فَصَلُّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَعُلُ أَبُو نَعَيْمٍ وَلَا عَبُدُ الرَّحْسَ وَاجْعَلْهَا نَافِلةً [راحع: ١٦٥٠].

ويشَرُي مَعْنَ مَا وَرَحْ مَعَ مَعْنَ مَعْهُمْ وَالْمَعْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

### حَديثُ ضَمْرَةً بْنِ لَعْلَبَةً اللَّهُ

### حضرت ضمره بن تعلبه المثنيز كي حديث

( ١٩١٨٨ ) حَلَّلْنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّفُمَانِ حَلَّلْنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَمْرَةً بْنِ تَعْلَبُهُ آنَهُ آنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّنَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمْنِ فَقَالَ يَا صَمْرَةُ الْرَى تَوْبَيْكَ عَذَيْنِ مُدُخِلَيْكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ لِيْنُ اسْتَغْفَرْتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا ٱلْحُدُّ حَتَّى الْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُمَّ الْحَيْرُ لِعَسْمُرَةً بْنِ تَعْلَبُهَ فَانْعَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَوْعَهُمَا عَنْهُ

(۱۹۱۸۸) حفرت ضمر ہیں تقلید نگافت مروی ہے کہ وہ نی طفیا کی خدمت بی ایک مرتبہ عاضر ہوئے تو یمن کے دوصلے بہن رکھے تنے ، نی طافیا نے فرما یاضمرہ! کیا تم بیجھتے ہو کہتمارے یہ کپڑے تمہیں جنت بی واخل کروا دیں ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ میرے لیے استعفار کریں تو بی اس وقت تک نیں بیٹوں گا جب تک آئیں اتارندوں، چنا نچہ نی طابیا نے وعا ہ فرمادی کہ اے اللہ!ضمرہ بن تفلید کومعاف فرمادے ، بھروہ جلدی ہے دائیں میلے سے اور آئیں اتاردیا۔

### هي مُناكا مَنِينَ بُل يَنْهِ مَنْ أَنْ يَلْ يَنْهِ مَنْ أَنْ يَكُونِ مِنْ الْمُعَلِينِ فَيْ الْمُعَلِينِ الْمُؤنِينِ ال

### حَدِيثُ ضِوَادِ بُنِ الْكَاذُوَدِ ثُلَّاثُةُ حضرت ضرار بن ازور ٹائٹنؤ کی حدیثیں

( ١٩١٨٩ ) حَلَّكُنَا وَكِمِعٌ حَلَّكُنَا الْمَاعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَيِعِيمٍ عَنْ ضِرَادٍ بُنِ الْكَزُورِ فَالَ بَعَضِى أَغْلِى بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآمَرَنِي أَنْ أَخْلُبُهَا فَحَلَيْتُهَا فَقَالَ لِى دَعْ دَاعِى اللَّهِنِ [راسع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۸۹) حضرت ضرار بن از در دینشند سروی ب کدایک مرتبه بجھے بمرے محمر دالوں نے ایک دودھ دینے دالی اونٹی دے کر نبی پینیا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی بایٹائے مجھے اس کا دودھ دوسٹے کا تھم دیا ، پھر نبی بایٹائے فر مایا کہ اس کے تعنوں میں اتناد دودھ دینے دد کدد دبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَدَّلَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ يَمْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ قَالَ سَمِعْتُ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْرَرِ قَالَ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ لِقُحَدٌ قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا أَخَذُتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِيَ اللّهَنِ

(۱۹۱۹۰) حضرت ضرار بن از در تلائف سروی بے کہ ایک مرتب نے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی طائلا کے پاس جیجا، میں حاصر ہوا تو نبی طائلاتے جھے اس کا دودھ دوسنے کا تھم دیا، پھر نبی طائلاتے فر مایا کہ اس کے تعنوں میں انتاد ودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

(١٩١٩١) حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَادِ بْنِ الْأَذُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَخْلُبُ فَقَالَ ذَعْ دَاعِيَ اللَّهِنِ [راجع: ١٨٩٩].

(۱۹۱۹۱) حضرت ضرار بن ازور پی گنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیٹا ان کے پاس سے گذرے، وہ اس وقت دورہ دورہ رہے تھے، نی پیٹا نے قرمایا کہ اس کے تعنوں جس اتنا دورہ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٠ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَلَثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَلَثَنَا الْمُعْمَشُ أَوْ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ يَمْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَادٍ بْنِ الْكَزُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحُوهِ [راحع: ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ].

(۱۹۱۹۳) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مردی ہے۔

#### حَدِيثُ جَعُدَةً الْأَثْرُ

#### حضرت جعده دلاتنوز کی صدیث

( ١٩١٩٣) حَلَّنَا وَكِمْعٌ حَلَّنَا شُعْبَةُ حَلَّنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْجُشَمِيُّ عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَتَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ

#### مِنْ مُنْ الْمُنْ الْم مُنْ الْمُنْ ال

يَعُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَعَلِيْهِ لَوْ كَانَ هَلَا فِي غَيْرٍ هَذَا لَكَانَ حَيْرًا لَكَ [راحع: ٩٦٢ ٥٠].

(۱۹۱۹۳) حضرت جعدہ شائن سے مروی ہے کہ نی نالیا نے ایک آ دی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواسے بلا بھیجا، وہ آیا تو نی نالیا ا نے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اس آ دی کا پہیٹ بہت بڑھا ہوا تھا، نی نالیا نے اس کے پہیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگی چھوکر فرمایا کہ اگریاس کے علاوہ میں ہوتا تو تمہارے تی میں زیادہ بہتر ہوتا۔

## حَديثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَمِيُّ ذَٰلَّهُ حضرت علاء بن حضرى ذَلِمَّةُ كَى حديثيں

( ١٩٧٩ ) حَلَّكَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَلَّكِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمَحَشْرَمِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ فَعَنَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ مَا كَانَ آشَدً عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَعُولَ حَدَّثَنَا (صححه البحاري (٢٩٣٣)، ومسلم

(١٣٥٢)]. [انظر: ٢٠٨٠٠].

(۱۹۱۹۳) حغرت علاء ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ تی دلیکا نے ارشاد فر مایا مہاجر آ دمی اپنے ارکان نج ادا کرنے کے بعد قین دن مکہ تحرمہ میں روسکتا ہے۔

( ١٩١٥ ) حَلَّلُنَا هُشَيْمٌ حَلَّلُنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْقَلَاءِ بْنِ الْحَصُّرَمِي قَالَ أَبِي حَلَّلُنَا مِنْصُورٌ مَرَّكَيْنِ مَرَّةٌ عَنْ ابْنِ الْقَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا بِنَفْسِهِ (صححه الحاكم (٦٣٦/٣). قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٣١٥ ٥).

(۱۹۱۹۵) این علا و کیتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے والد نے ٹی ڈٹٹا کی خدمت بھی تطالکعا تو آ غاز بھی پہلے اپنا نام آکھا (جیسا کہ سنت بھی بھی ہے )

## حَديثُ مَسَلَمَةَ بَنِ قَلْسِ الْأَشْجَعِيُّ الْأَثْرُ حضرت سلمه بن قيس المُجعى الْأَثْرُ كي حديثيں

( ١٩١٩٦ ) حَدَّلَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوَحَّنَاتَ قَالَتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتْ فَأَوْتِرْ (راحع: ١٩٠٢).

(۱۹۱۹۷) حضرت سلمہ بن قیس نگائڈے مردی ہے کہ نی ملٹانے فر مایا جب وضو کیا کروتو ناک مساف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے قبیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں و حیلے لیا کرو۔ ( ١٩١٩٧) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ جِلَالِ بُنِ يَسَافِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَانْتَيْلُ وَإِذَا اسْتَجْعَرُتَ فَآوْيِلُ [راسع: ٢٧ - ١٩].

(۱۹۱۹۷) حضرت سنمہ بن قیس ٹنٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی مائیلانے مجھ سے فرما یا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرد ،اور جب استخاء کے ڈیصلے استعمال کیا کروتو طاق عدد بیں ڈیصلے لیا کرد۔

( ١٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّمَا هُنَّ ٱرْبَعَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ضَيْئًا وَلَا تَفْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا

(۱۹۱۹) حضرت سکربن قیس ٹلائٹ کے مروی ہے کہ بی طینا نے جیتا الوداع کے موقع پرادشا دفر مایا جار چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک مت تغیراؤ، کسی ایسے محض کو ناحق قتل مت کر وجھے قل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، چوری مت کرواور بدکاری مت کرو۔

( ١٩١٩٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ آنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِي شَيْبَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ لَهِ بَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ لَمِن قَلِس الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهِ إِنَّمَا هُنَّ ٱرْبُعُ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا تَشْرُقُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا قَالَ فَمَا آنَا بِأَشَعَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ يَافُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۱۹۹) حضرت سفرین قیس بی نظرے مروی ہے کہ نبی بالبلائے جمہ الوداع کے موقع پرارشاد قربایا جارچزیں ہیں ، اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ست بخم راؤ ، کسی ایسے خص کو ناحق قتل ست کروجے قتل کر ٹاللہ نے حرام قرار دیا ہو، چوری ست کرواور بدکاری مت کرو ، جب ہے میں نے یہ چیزیں تبی بالبکا سے تن ہیں ، ان پر بچھ ہے زیادہ کوئی تر یعی تیس ہے۔

( .. ١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِئُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ فَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَوَطَّأْتَ فَانْتَئِرُ وَإِذَا اسْتَجْعَرُتَ فَٱوْبِرُ

(۱۹۲۰۰) حضرت سلمہ بن قیس نگانڈے مردی ہے کہ بی طابعہ نے مجھ سے فرمایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استخاء کے ڈھلے استعمال کیا کروتو طاق عار دہیں نے لیے لیا کرو۔

# حَديثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرِقِي إِنَّ الْخُرْفِي

### حصرت رفارین رافع زرتی ڈکٹٹڑ کی صدیثیں

(١٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ

دَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِهِمْ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ وَانظر بعده]. (۱۹۲۰۱) معرّت رفاعہ نُکُنُدُے مردی ہے کہ نی دلیّا نے ارشادفر مایا کسی قوم کا آ زادکردہ عُلام ان بی پی شارہوتا ہے، ای طرح بعانجا اورطیف بھی ای قوم پس شارہوتا ہے۔

( ١٩٢٠٢ ) حَذَنَا وَكِيعٌ حَذَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِنِ خُفَيْمٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِفَاعَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَذْهِ قَالَ جَمَعَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَيْتُ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ فَالُوا لَا إِلَّا الْمَنْ أَخْتِنَا وَحَلِيفُنَا وَمَوْلَانَا وَمُولَانَا وَمُؤلَانَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُويُتُكُمْ وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ إِنَّ قُويُتُنَا آهُلُ صِذْقٍ وَأَمَانَةٍ فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَائِرَ فَقَالَ اللّهَ إِنَّ قُويُشًا آهُلُ صِذْقٍ وَأَمَانَةٍ فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَائِرَ الْمُؤَدِّ اللّهُ فِي النَّادِ لِوَجْهِهِ [احرجه البحارى في الأدب العفره (٧٥) اسناد، ضعيف]. [انظر: ٢ - ١٩٢ ، ١٩٢ . ].

(۱۹۲۰۲) حضرت رفاعہ بھنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیں نے قریش کوجمع کیا اور پوچھا کہتم میں قریش کے علاوہ تو کوئی نہیں؟ لوگوں نے کہانہیں ،البتہ ہمارے بھانجے ،حلیف اور آزاو کر دہ غلام ہیں ، نبی پیٹیا نے فر مایا تمہارے بھانچے ،حلیف اور آزاو کر دہ غلام تم بی جس سے ہیں ، پیٹک قریش کے لوگ سچائی اور امانت والے ہیں ، جوٹنص ان کے لئے گڑھے کھود سے گا،اللہ اے او تدھے منہ جبتم ہیں گراد ہے گا۔

( ١٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَغْنِي ابْنَ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُنَمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلِيفُنَا مِنَّا وَمَوْلَانَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا [مكرر ما تبله].

(۱۹۲۰۳) حَدَّقَنَا يَوْبِهُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ عَلِيٍّ بِنِ يَحْيَى بُنِ حَلَّا الزَّرَفِي عَنُ رِفَاعَة بُن رَاعِمِ الزَّرَفِي عَنْ وَالْحَدَ الْآرَفِي عَنْ رِفَاعَة بُن رَاعِمِ الزَّرَفِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَوِيبًا مِنهُ ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدُ صَلَاكَ لَمْ تُصَلَّى قَالَ جَعَ فَصَلَّى كَنْحُو مِثَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدُ صَلَاكَ لَمْ تُصَلَّى قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَنْحُو مِثَا صَلَّى ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدُ صَلَاكَ لَمْ تُصَلَّى قَالَ يَا مَصُلَى كَنْحُو مِثَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ آعِدُ صَلَاكَ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلَّى قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ آعِدُ صَلَاكَ فَلَ فَرَجَعَ فَصَلَى كَنْحُو مِثَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ آعِدُ صَلَاحًا فَالَ فَي الْمَعْتَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ آعِدُ مَلَاكَ فَمْ الْوَالَ بِهَا شَعْتَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَلَا مُعْتَى وَالْمَوْمُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَحْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَحْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَعِدْلِكَ الْمُعْتَى وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَعِدْلِكَ السَّعَةُ وَسَحْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَحْدِولَ الْمَالَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاجُولُ مَلَّ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۹۲۰۴) حضرت رفاعہ نظافت سروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیقہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آ دی آیا اور نبی ملیقہ کے قریب

بی تماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہوکر وہ نی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی طبیقا نے اس سے فرمایا اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ

کونکہ تم نے میچ طرح نمازنیس پڑھی، وہ چلا کیااور پہلے کی طرح نماز پڑھہ کروائیں آئی ای طبیقا نے اس سے پھر بھی فر مایا پی
نماز دوبارہ لوٹاؤ کیونکہ تم نے میچ طرح نمازنیس پڑھی، وہ کہنے لگا یارسول اللہ! مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا و بیچئے کہ کیسے
پڑھوں؟ نی طبیقا نے فر مایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھواوراس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھو،
جب رکوئ کروتو اپنی ہتھیلیاں اپنے تمشنوں پر رکھو، اپنی کمر بچھالو، اور رکوئ کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوئ سے سر
اٹھاؤ تو اپنی کمرکوسید ھاکرلو، یہناں تک کہتمام بڑیاں اپنے اپنے جوڑوں پر قائم ہوجا کیں اور جب مجدہ کروتو خوب انہمی طرح
کرواور جب بجدے سے سراٹھاؤ تو با کیں ران پر بیٹے جاؤاور ہررکوئ و بجودش ای طرح کرو۔

( ١٩٢.٥ ) لَمَ أَتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَى مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِدِ عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى الزَّرَفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّي قَالَ كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَالَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَّلُّمُ آيفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَّا يَارَّسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضَعَةٌ وَقَلَاثِينَ مَلَكًا يَهْدَدُوونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُمُ أَوَّلًا وصححه البخاري (٧٩٩)، وابن خزيمة: (١١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١). (۱۹۰۵) حضرت رفاعہ بڑائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی مالٹا کے بیٹھے نماز پڑھ دے تھے، جب ٹی مالٹانے رکوع ے سراٹھایا اور سیمنع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كہا تو پیچے ہے ایک آ دی نے كہار آنا لك الْحَمْدُ حَمْدًا كَبِيرًا طَلْبًا مُبَارَكًا فِيهِ نمازے فارغ ہوکرنی فی اللہ ان میں ایک اے ایمی کسنے کے شفی؟ اس آ دی نے عرض کیایارسول اللہ ایش نے کہ تھے، نی ملینا نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کوایک دوسرے ہے آھے بڑھتے ہوئے دیکھا کدکون ان کا ثواب پہلے لکمتا ہے۔ ( ١٩٢٠٦ ) حَذَقَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَّلْنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ يَخْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدٌّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَالَ مَرَّكَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ آجُهَدُتُ نَفْسِى فَعَلَّمْنِي وَآدِينِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَدُتَ أَنْ تُصَلَّىَ فَتُوَطَّأَ فَأَخْسِنُ وُصُولَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةَ ثُمَّ كَبُرُ ثُمَّ افْرَأَ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِمًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ فَالِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَتِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا ٱتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدُ ٱلْمَمْتَهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَالِكَ [صححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن عزيمة: (٥٤٥

و ۹۲ و ۹۲۸). قال الآلياني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸٦٠ و ۸٦١ اين ماجة: ۲۰/۰ النسائي: ۲۰/۲ و ۱۹۳ و ۲۲۰ و ۹/۲ و ۲۰) قال شعيب: صحيح استاده حسن].

(۱۹۲۰) حضرت رفاعہ بنگافت مردی ہے کہ ایک مرجہ تی بایشا مجد بی تائیا ہے کہ ایک آدی آیا اور تی بایشا کے قریب تی نماز پر صف لگا، تماز سے فارغ ہوکر وہ نی بایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی بایشا نے اس سے فرمایا اپنی نماز وہ بارہ اوٹاؤ کی نماز پر صفح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ جا کیا اور پہلے کی طرح نماز پر حکر والی آگی، نی بایشانے اس سے چر بھی فرمایا پی نماز دو بارہ اوٹاؤ کیونکہ تم نے سمجے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ جا کیا ور سے لگایا رسول اللہ! بحصے نماز پر صفے کا طریقت بھیا و بیجے کہ کسے پر موں ؟ نی بایشانے نرمایا جب تم قبلی طرف رخ کر اوٹو اللہ اکبر کبور، پھرسورہ قاتی پڑھوا ور اس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھی، جب رکوع سے سر دکوع کروٹو اپنی بھی بیاں اپنے کہ میں اور جب بحدہ کر وٹو خوب انہی طرح کرواور کو تا کہ کہ کو اس میں اور جب بحدہ کروٹو خوب انہی طرح کرواور کو تا کہ کہ کا اور کوئے کے اس خوب برابر کراو، جب رکوع سے سرکھا کو تا تی کرکوسیرھا کر اور بیال کی کہ تمام بریاں اسپنے اپنے جوڑوں پرقائم ہوجا نمی اور جب بحدہ کروٹو خوب انہی طرح کرواور کوئے کے اس طرح اپنی نماز کو کھل کیا تو تم نے اسے کا ل ادا کیا اور اگرتم نے ان میں ہے کی چیز میں کو تا تی کی تو تمباری تماز نا کھل ہوئی۔

### حَدیثُ رَافِعِ بُنِ دِفَاعَةَ ثِنَّاثُةُ حضرت دافع بن رفاعہ ڈِنْٹُنَة کی حدیث

( ١٩٢٠) حَذَّلْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَذَّلْنَا عِكْرِمَهُ يَغْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَذَّلْنِى طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفُرَشِمُ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَة إِلَى مَجْلِسِ الْمُنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَوْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ اللّهُ صِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَوْرَعُهَا أَوْ لِيُوْرِعُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَوْرِعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لِيُوْرِعُهَا أَوْ لِيُوْرِعُهَا أَوْ لِيُوْرِعُهَا أَوْ لِيُولِعُهَا وَلَهُولُ اللّهُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَوْمُ عَنْ كَسُبِ الْمُحَبَّوِ وَالْمُولُ وَالنَّفْشِ (قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الإنباني: حسن (ابو وَقَالَ هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْحَبُو وَالْمُؤْلِ وَالنَّفْشِ (قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الإنباني: حسن (ابو داود: ٢٤٢٦). قال شعيب: هذا اسناد لا يصح].

(۱۹۲۰۷) طارق بن عبدالرطن بہتنا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنرت رافع بن رفاعہ ٹائٹ انسار کی ایک مجلس بیں آئے اور کہنے گئے کہ آج نی مائٹ نے امیں ایک ایسی چیز ہے تع قربا دیا ہے جومعاشی اعتبارے بھارے لیے فائد ومندتھی ، تبی مائٹ نے امیس زمین کوکرائے پر دینے ہے من کہا ہے اور فر مایا ہے کہ جس فخص کے پاس پکھوز بین ہو، اسے چاہئے کہ وہ اس بی خود کھیت اور فعمل لگائے ، یا اپنے بھائی کولکوا دے ، یا اسے یونبی پڑار ہے دے اور سینگی لگائے والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ اس خورک کام کرتی دیا ہے کہ وہ اس کے گئی کا مرتب کے بی کہ ان ہے کہ وہ اس کوئی کام کرتی دیا ہے کہ وہ اس کے گئی کا مرتب کوئی کام کرتی کہ اس کے بی کمٹنے کیا ہے اللہ یہ کہ وہ اسے ہوئی کام کرتی کوئے کام کرتی

## هي مُنزاه اَمُون بنيل ينظ مُنظ المُونيين الله هي ٢٠٠٦ آيه هي المُنظين آيه المُنظين المُنظين المُنظين المُنظين ا

مواورا تکلیوں سے اشارہ کر کے بتایا مثلاً روٹی بکا ناء سینا پرونا اور تل ہوئے بتانا۔

# · حَدِيثُ عَرُفَجَةً بْنِ شُرَيْحٍ الْأَثْرُ

#### حضرت عرفجه بن شريح الأثنة كي حديث

( ١٩٢.٨ ) حَدَّانَا أَبُو النَّفْوِ حَلَّانَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَسَنْ رَآيُتُسُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّذِ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَافْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ [راحع: ١٨٤٨].

، (۱۹۲۰۸) حفرت عرفی بالنظ کے مروی ہے کہ نی نائیلاً نے فرمایا عنقریب نسادات اور فقتے رونما ہوں ہے، سوجو مسلمانوں کے معاملات عمل '' جبکہ وہ متفق و متحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن تکوارے اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرُّفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَنَكُونُ هَنَاتُ وَهَنَاتُ فَمَنْ آوَادَ أَنْ يُفَرِّقَ آمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَهِى جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (سكرر سا نبله).

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفجہ نگائڈے مردی ہے کہ بیں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ منفریب فسادات اور نکتے رونما ہوں کے ،سوجو محف مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متنق وہتھ یہوں'' تفریق پیدا کرتا جا ہے تو اس کی گردن تکوارے اڑا دو،خواووہ کوئی بھی ہو۔

# حَديثُ عُوَيْمِرِ بُنِ الشُّقَرُّ اللُّهُ

### حضرت عويمر بن اشقر خافظ كي حديث

( ١٩٢٠ ) حَلَّاتُنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ الْخَبَرَنَا يَخْتَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ الْخَبَرَهُ عَنُ عُوَلِمِو بْنِ الشُقَرَ أَنَّهُ ذَيَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِلْأَسْحِيَّةِ [راحع: ١٥٨٥١]. بَعْدَمَا فَرَعُ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِلْأَسْحِيَّةِ [راحع: ١٥٨٥١].

(۱۹۲۱) حضرت مو بمرین التقر جنگذے مردی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی میٹیاسے پہلے ہی قربانی کا جانور ذرج کرلیا، جب بی مائیلا عید کی نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے بی مائیلا ہے اس کا تذکرہ کیا، نبی مائیلا نے انہیں دو بار وقربانی کرنے کا تھم دیا۔

### حَدِيثُ ابْنَى فُرَيْظَةَ الْجُهُا

#### قريظه كے دوبيوں كى حديث

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَنَتُ عَانَتُهُ فَحِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ [قال الالباني: صحيح بما بعده (النسائي: ١/٥٥١). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٥٤٩].

(۱۹۲۱) تربط کے دو ٹیٹوں سے مروی ہے کہ مزود کا بنو تربط کے موقع پر جمیں نی طابع کے سامنے پیش کیا حمیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے ذیر ناف بال اگ آئے ہیں اسے لل کرویا جائے اور جس کے ذیر ناف بال نیس اٹھاس کا راستہ جھوڑ دیا جائے۔

### حَدِيثُ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ ثَالَهُ

#### حضرت حمين بن مصن طافة كي حديث

(۱۹۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشَيْرِ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بَنِ مِحْصَنِ النَّ عَبَّةً لَهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَاجَةٍ فَهُرَّغَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا عَجَوْتُ عَنْهُ قَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا يَعْمُ قَالَ لَكُنُ النَّتِ مِنْهُ الْمَا يَعْمُ قَالَ كَيْفَ الْبَ لَهُ قَالَتُ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَوْتُ عَنْهُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا يَعْمُ قَالَ كَيْفَ الْبَ لَهُ قَالَتُ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَوْتُ عَنْهُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا يَعْمُ قَالَ لَكُنُ الْمَا يَعْمُ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ

### حَدِيثُ رَبِيعَةَ بُنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ كَاثُورُ

### حضرت رہید بنعبادو ملی ڈھٹٹ کی حدیثیں

( ۱۹۲۱۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْغَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ قَالَ آغْبَرَنِي رَجُلٌّ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا آيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَائَهُ رَجُلَّ وَضِىءُ الْوَجْهِ ٱخْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَثْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ لَسَالُتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِى نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لِى هَذَا عَمَّهُ آبُو لَهَبٍ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۳۱۳) حفرت ربید نظافا است فرائ جاہوں نے زمان جاہلت ہی پایا تھا، بعد على مسلمان ہو گئے بھا است مروى ہے كہ على نے بئي الله الله كوزى الحجاز نامى بازار بھى لوگوں كے سامنے اپنى دعوت پيش كرتے ہوئے ديكھا، كرا ہے لوگوالا الدالا الله كہدلوتا كرتم كامياب ہوجا دَ وه گيوں على داخل ہوتے جاتے اورلوگ ان كر دجن ہوتے جاتے ہوئى ان سے پہنين كرد با تھا اور وہ خاموش ہوئے بغيرا ہى بات و ہرار ہے تھے، ئى طيفا كے جيجے ايك بھينگا آ دى ہى تھا، اس كى رنگت الجل تھى اور اس كى دو ماموش ہوئے بغيرا ہى بات و ہرار ہے تھے، ئى طيفا كے جيجے ايك بھينگا آ دى ہى تھا، اس كى رنگت الجل تھى اور اس كى دو ميند هياں تھى اور وہ يہدر ہا تھا كہ يوضى ہو ين اور جمونا ہے (العياف بالله) على نے ہما كہ بيركون تحص ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ جي والا آ دى كون ہے جوان كى تكذيب بتايا كہ يہ جي والا آ دى كون ہے جوان كى تكذيب كرد باہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ ني طيفا كا چيا ايول ہے ، داوى نے ان سے كہا كہ آ ہے تو اس زمانے على بہت جمونے ہوں كے ، انہوں نے فرما ينهيں ، بخدا عن اس وقت محمد ادتھا۔

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزُّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ اللَّوْلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيَّا فَأَسْلَمَ قَالَ رَآلِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَذْكُو النَّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَثْمُهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ ابْو الزُّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ بْن عَبَّادٍ إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَآغَفِلُ أَنِّي لَآؤِهِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِي آخَمِلُهَا بْن عَبَّادٍ إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَآغَفِلُ أَنِّي لَآؤُهِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِي آخَمِلُهَا

(۱۹۲۱۳) حفرت رہید اُٹائو او جنہوں نے زمانتہ جاہیت بھی پایا تھا، بعد جس سلمان ہو گئے بتھ اسے مروی ہے کہ جس نے پی ایٹا کو ڈی الحجاز تامی بازار جس لوگوں کے سامنے ہی وجوت ہیں کرتے ہوئے ریکھا، کرا ہے لوگو الاالدالاالله کہدلوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ ، وہ گلیوں جس داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گردجمتے ہوتے جاتے ہے کوئی ان سے پہر نہیں کہر مہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات وہرا رہے تھے، نی طینا کے بیچھے ایک بھیٹا آ دی بھی تھا، اس کی رجمت اجلی تھی اور اس کی دو میٹر حیاں تھیں ، اور دہ یہ کہدر ہا تھا اور اس کی دو میٹر حیاں کہ بیٹون ہے دہرا رہے تھے، نی طینا کے بیچھے ایک بھیٹا آ دی بھی تھا، اس کی رجمت اجلی تھی اور اس کی دو میٹر حیاں تھا کہ بیٹر حیاں تھا کہ بیٹر حیاں کی تھا کہ بیٹر میٹر کی بیٹر میٹر کی بیٹر کی بیٹر میٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی اس کے بیٹر کی کہ کہ بیٹر کی کی بہت جموٹے ہوں کی میٹر بیٹر کی کر ایک کی بیٹر کی میٹر کی بیٹر کی دو کی بیٹر کی بیٹر کی دو کی بیٹر کی میٹر کی کے بیٹر کی کر کی بیٹر کی کی بیٹر ک

#### حَديثُ عَرُ لَحَةَ بُنِ أَسْعَد ثَالِثُ

#### حضرت عرفجه بن اسعد وثاثفة كي حديث

(۱۹۲۱۵) حَدِّثَنَا يَزِيدُ بُنَ هَارُونَ آخُبَونَا آبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ طَوَقَةَ آنَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَصِيبَ آنْفُهُ يَوْمَ الْكُكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَبَحَدَ آنْفًا مِنْ وَرِقِ فَآفَتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ يَتَجِدَ آنْفًا مِنْ الْكُكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَبَحَدَ آنْفًا مِنْ الْكُنْ مِن الْكُلُهِ فَالْمَرَةُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ يَتَجِدَ آنْفًا مِنْ الْكُلُلابِ فِي الْكَانِ عَلَى الْكُنْ مِن الْكُنْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَتَجِدَ آنْفًا مِن الْكُلُلابِ فِي الْكُونَ عَلَى الْكُنْ مِن الْكُنْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُونَ عَلَيْهُ وَلَائِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَائِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَائِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

# حَديثُ عَبْدِ الله بُنِ سَعْدٍ ﴿ ثَاثِمُهُ حضرت عبدالله بن سعد اللهُ كَلَ حديث

(١٩٢١) حَكَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمّا يُوجِبُ الْعُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوّا كُلَةِ الْحَالِيقِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَعْنِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا آنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كُذَا وَكُذَا فَلَكُو الْفُسُلِ قَالَ آقُوطًا وُصُولِي لِلصَّلَاةِ أَعْسِلُ فَرْجِى يَسْتَعْنِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَيْلُكَ الْمُلْدُي وَكُلُّ فَعُلِ يُسْدِى فَآلَا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَيْلِكَ الْمَلْدُي وَكُلُّ فَعُلِ يُسْدِى فَآلَا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَيْلِكَ الْمَلْدُي وَكُلُّ فَعُلِ يُسْدِى فَآلَا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَيْلِكَ الْمَلْدُي وَكُلُّ فَعُلِ يَسْدِى فَآلَا الْمَاءِ فَقِيلُكَ الْمَلْدِي وَكُلُّ فَعُلِ يَشْدِى فَآلَا الْمَلْدَةُ فِي الْمُسْجِدِ وَالصَّلَةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْمَلْكَ فِي الْمُسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْمَلَى فِي الْمُسْجِدِ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَلّاةً مَكْتُوبَةً وَآمًا مُوّاكُلَةُ الْمَعْدِيقِ فَآكِلُهُ الْمُسْجِدِ اللّهُ الْمُسْجِدِ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَلّاةً مَكُوبَةً وَآمًا مُوّاكُلَةُ الْمَعْدِيقِ فَآكُولُونَ مَلْكَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۹۲۱۱) حضرت حبدالله بن سعد الماللة عمروى بكرانبول في المياس بوجها كركن چيزول سي الماله واجب بوتا ب؟ مادة منويدك بعد جو ماده نكاتا باس كاكياتكم ب؟ كمريض تمازيز مين كاكياتكم ب؟ مجديش نماز بز من اورايام والى اورت كساته واكتف كما ناكمان كاكياتكم ب؟ ني الميالا في الله تعالى حق بات بين شرمان، جب ش افي يوى كي ياس جاتا ہوں ہو تسل کے وقت پہلے وضو کرتا ہوں جیسے نماز کے لئے وضو کرتا ہوں ، پھر شرمگا ہ کو دھوتا ہوں اور پھر تسل کرتا ہوں ، ہادہ منویہ کے اور ہوست مندآ دی کو فری آئی ہے ، اس موقع پر بیس شرمگا ہ کو دھو کر صرف وضو کرتا ہوں ، رہام جداور گھر بیس نمر مگا ہ کو دھو کر صرف وضو کرتا ہوں ، رہام جداور گھر بیس نمر نماز پڑھنے کا سوال ہوتم و کھے ہی رہے ہو کہ بیرا گھر معجدے کتا تریب ہے لیکن جھے مجد کی نبست اپ کھر میں نماز پڑھنا نہ کہ فرش نماز ہو، باتی رہا اکد عورت کے ساتھ کھا تا بیتا تو وہ تم کھا لی سکتے ہو۔ کھر میں نماز پڑھنا نہ نہ مقید کی حقاقت مکتا ہو یہ نہ مسافع عن الْعَلَاءِ بن الْعَتادِ بن سَعْدِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُوا حَلَةِ الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا عَلْمُ عَنْ مُوا حَلَةِ اللّهِ بنِ سَعْدِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُوا حَلَةِ الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا عَلَيْهِ مِنْ مُوا حَلَةِ اللّهِ بنِ سَعْدِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُوا حَلَةِ الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ مُوا کَلَة الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ مُوا حَلَة الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا اللّهُ عَلْمُ عَنْ مُوا حَلَة الْحَافِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا اللّهُ عَلْمُ عَنْ مُوا حَلَة مَا مُوا کَامُونَ کے ساتھ اکتھ کھا نے کا کیا تھے ہو۔ کہ اس نے کا کیا تھے ہو۔ کہ اس کے ماتھ کھوں کے اسے کہا کہ اس کے کہ میں نے تی طاقعات کے کا کیا تھے ہے جو کہا کہا تھے کہا کہ اس کے ماتھ کھی تھے ہو۔

# حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ اسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ مُؤَلِّي

### حضرت عبيدالله بن الملم والنو كي حديث

( ۱۹۲۸ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آسِلَمَ مَوْلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ ٱشْبَهْتَ خَلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ ٱشْبَهْتَ خَلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ ٱشْبَهْتَ خَلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ ٱشْبَهُتَ خَلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ ٱشْبَهُتَ خَلُقِى وَجُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلْكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْقِ وَلَهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَل

#### حَدِيثُ مَاعِزٍ الْأَثْرُا

#### حضرت ماعز طانتظ كي حديث

( ١٩٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسُعُودٍ يَعْنِى الْجُوَيُرِيَّ عَنْ يَوِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّسَخُيرِ عَنْ مَاعِزٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُعْمَالِ ٱلْمُصَّلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْصُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حضرت ماعز بڑھڑے مردگی ہے کہ ایک مرتبہ کمی فخص کے تبی ملیّقہ سے بوچھا کدسب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملیّھ نے فرمایا ایک اللہ برایمان لا ؟، پھر جہاد، پھر جج مبرورتمام اعمال میں اس طرح افضل میں جیے مشرق اورمغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٠ ) حَدَّكَ اللَّهُ مُنْ خَالِدٍ حَدَّكَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ حَدَّلَنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ

#### هي مُنظارَ الله في في الله وهي هي الله الله وهي الله الله وهي الله الله وفي الله الله وفي الله الله وفي الله ا الله الله في في الله الله وفي الله وفي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱفْطَلُ فَذَكَرَ نَعْوَهُ (۱۹۲۳-) گذشته مدیث اس دومری سند ہے بھی مردی ہے۔

#### حَدِيثُ أَخْمَرَ بْنِ جَزْءٍ لْأَلْثُ

#### حضرت احمر بن جزء ذکاتنز کی حدیث

( ۱۹۲۱) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِهِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّنَا آخْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنَا لَنَاْوِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا. يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٩٠١) ابن ماحة: ٨٨٦). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٦٠٣].

(۱۹۲۲) حضرت احمر بن جز و نگانڈے مروی ہے کہ ٹی طانا جب مجدے میں جاتے تو جمیں ٹی طانا پر اس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ ٹنگانگا اپنی کہنوں کواپنے پہلوؤں ہے جدا کرنے میں بہت مشقت افواتے تھے۔

#### حَدِيثُ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي أَوْ ابْنِ عِنْبَانَ ثَنَاتُنَ

#### جعنرت عتبان بن ما لك انصاري والتنوُّ كي حديث

( ١٩٢٢٢) حَذَقَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِئُ حَذَقَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدٍ اللَّهِ عَنُ عِنْهَانَ أَوْ ابْنِ عُنْهَانَ الْأَنْصَارِئُ قَالَ قُلْتُ أَى نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ مَعَ أَهْلِى فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْلَكَ أَفُلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۲۲) حمزت متبان ٹٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ''مشغول'' تھا، جونبی میں نے آپ کی آ واز تنی میں نے اسے چھوڑ ااور فوراعشل کر کے آھیا؟ نبی مائٹا نے فرمایا فسل انزال ہے دا جب ہوتا ہے۔

# حَديثُ مِناَنِ بُنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ سُلَّاكُمْ اللَّهِيِّ سُلَّاكُمْ الْمُثَلِّمُ

#### حضرت سنان بن سنه والتنظ كي حديث

( ۱۹۲۲۰ ) حَلَّانَنَا هَارُونُ بْنُ مَغْرُوفٍ قَالَ قَالَ أَبْو عَبْد الرَّحْمَنِ رَسَمِغْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ حَلَّانَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةً عَنْ عَنْهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةً عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثُلُ أَجُوِ الصَّائِمِ السَّاعِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٦٥). قال شعيب: اسناده حسن إلى الظر بعده إلى

(۱۹۲۴۳) حعرت سنان بن سند بڑھنڈے مروی ہے کہ تبی طینہ نے ارشا دفر مایا کھا کرشکر کرنے والا اجر وثو اب جی روز ہ رکھ کر مبر کرنے والے کی المرح ہے۔

( ۱۹۳۲۶ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ حَالِم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ النَّرَاوَوْدِيَّ مِثْلَهُ إراحه ما فبله إ. (۱۹۲۲۳) گذشته عديث الى دوسرى سند سے بحى مروى ہے۔

(١٩٢٢٥) حَذَلَنَا عَفَّانُ حَذَلَنَا وُهَيْبٌ حَذَلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ هِنْدِ أَنَّهُ سَمِعَ حَرْمَلَةً بُنَ عَمْرٍ و وَهُوَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُرْدِفِى عَتْمَى سِنَانُ بُنُ مَنَّةً قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرُفَاتِ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أُصْبَعْنِهِ عَلَى الْأَخْرَى فَقُلْتُ لِعَنِى عَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: (٢٨٧٤) وذكر الهيشي الرحاله ثفات. قال شعب، مرفوعة صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جمتہ الودائ کے موقع پراپنے چیا حفزت سنان بن سنہ ڈاٹٹٹ کے پیچے بیٹھ کرشر کت کی سختی ، جب ہم نے میدان عمر و کہتے ہیں کہ میں وقوف کیا تو میں نے نبی طبیقا کود یکھا کہ آپ ٹاٹٹٹٹا نے اپنی ایک انگل دوسری پر رکمی ہوئی ہے ، میں نے چیاستے ہو چھا کہ نبی طبیقا کہا تھی مارے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی طبیقا فرمارہ ہیں کہ جمرات کو تھیکری کی کشکریاں مارنا یا اس جیسی کشکریاں مارنا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ مَالِكِ الْأَوْسِيِّ ﴿ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ مَالِكِ الْأَوْسِيِّ ﴿ اللَّهُ حصرت عبدالله بن ما لك اوى ﴿ اللَّهُ كَلَ حديثين

(١٩٢٣٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّه بْنُ عَبُدِ اللّه بْنُ عُتُبَة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَغْبَرَهُ أَنَّ عَبُدِ اللّه بْنَ مَالِكٍ الْآوْمِيَّ أَغْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ رُنَتْ قَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ رَنَتْ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَيهُوهَا وَلَوْ بِضَغِيرٍ وَالطّنَفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ [انظر بعده].

(۱۹۲۲ ) حضرت عبداللہ بن ما لک بھٹلاے مردی ہے کہ بی ناہیں نے با ندی کے متعلق فر مایا ہے کدا گروہ بدکاری کرے تواے کوڑے مارو، پھرد دیارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراہے تک دو، خواہ ایک ری کے عوض بی بیجتا پڑے۔ ( ١٩٢٢ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِى الزَّبَيْدِى عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ الْآوْسِى الْوَبْدِيَّ أَنَّ اللَّهِ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ شِبْلَ بُنَ خُلَيْدٍ الْمُؤَنِى آخُبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ الْآوْسِى آخُبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَيعُوهَا وَلَوْ بِطَفِيرٍ وَالطَّفِيرُ الْحَمْلُ [مكرد ما عَله].

(۱۹۳۷) حضرت عبداللہ بن مالک ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹانے با تدی کے متعلق فر مایا ہے کدا گروہ بدکاری کرے تواسے کوڑے ماروں مجرد و بارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ مجراسے چج دوہ خواہ ایک رس کے حوض ہی بیچنا پڑے۔

#### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرُصَاءَ اللَّهُ

#### حضرت حارث بن ما لك بن برصاء والثنة كي حديثين

( ١٩٢٨ ) حَلَّانَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَلَّانَنَا زَكِرِيَّا غَنِ الشَّغِيِّى عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ عَنَّ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْلَمَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيٍّ [راسع: ١٨٠٥ ه ١].

(۱۹۲۲۸) حضرت حارث بن ما لک بن برصاء ٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے فرمایا آج کے بعد قیامت تک مکہ کرمہ میں کوئی جہادئیس ہوگا۔

( ١٩٣٢٩ ) حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَوْمَ قَتْحٍ مَكَمَةً لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [سكرر ما قبله].

(۱۹۲۲۹) معفرت حارث بن ما لک بن برصاً و تُلَقَّنَات مروی ہے کہ میں گئے کی طیا ایک کوفتے کمد کے دن ہے ہوئے ساتھا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ مرمہ میں کوئی جہا ذہیں ہوگا۔

#### حَدِيْثُ أُوْسِ بْنِ حُذَيْفَة فِي اللهِ

#### حضرت اوس بن حذیفه دلانتو کی حدیث

الله عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَيٰ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّانِفِيُّ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدْهِ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ آثُوا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسُلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ يَنِي مَالِكٍ أَنْوَلْنَا فِي قَبْةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْطَفُ إِلَيْنَا بَبُنَ بُيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَى الْمُشْعَوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ يَنِي مَالِكٍ أَنْوَلْنَا فِي قَبْةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْطَفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَى الْمُشْتَعِينَ الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَى الْمُشْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَعِدِ فَإِذَا صَلَى الْمُدِينَةِ كَانَ اللهَ عَلَى اللهُ وَمَلِيلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَيَشْتَكِى الْمُلِي الْمُولِينَةِ كَانَا فَمَكَنَ عَنَّا لَيْلَةً مُنْ اللهُ وَمَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ وَلَنَا فَمَكَنَ عَنَّا لَيْلَةً لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعُدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمْكَتَكَ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرَّا عَنِّى حِزْبٌ مِنْ الْقُوْآنِ فَآرَدُتُ آنُ لَا أَخْرُجَ حَتَّى ٱلْمُصِينَةُ فَسَالُنَا ٱصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آصُبَحْنَا قَالُوا نُحَرِّبُهُ مِينَ مُسُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشُرَةً سُورٍ وَيَسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشُرَةً سُورَةً وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَ حَتَّى نَخْتِمَ [راجع: ١٦٢٦٦].

#### حَديثُ الْبَيَاضِيِّ إِلَيْنَا

#### حضرت بیاضی ڈھٹٹ کی حدیث

(١٩٢٢١) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِئَ عَنْ آبِي حَاذِمِ النَّمَّارُ عَنِ الْبَيَاضِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُوَاتُهُمْ بِالْقِرَاتَةِ فَفَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرُ مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرُ آن الحرجه مالك (٧٢). قال شعب: صحيح).

(۱۹۲۳) حضرت بیامنی پڑھٹنا سے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کوئوں کے پائ تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کے دوران اُن کی آ دازیں بلند ہور ہی تھیں ، نبی طینا نے فر مایا نمازی آ دمی اپنے رہ سے منا جات کرتا ہے ، اس لئے اسے دیکھنا چاہئے کہ وہ کم تنظیم ہستی سے منا جات کر رہا ہے ادرتم ایک دوسرے پرقرآن پڑھتے ہوئے آ وازیں بلندنہ کمیا کرو۔

#### ﴿ مُنظااَمُانَ بْلَ يَعْوِمُونَ إِنْ مُولِكِي ﴿ ٢٣ ﴿ هُلِي اللَّهِ فِينِ اللَّهِ فِينِينَ الْكُوفِينِينَ ﴿ وَا

#### حَدِيثُ آبِي أَرُوَى إِنَّالِيْا

#### حضرت ابواروی پیاشنځ کی حدیث

( ١٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَى عَنْ رُهَيْبٍ عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ حَدَّقِنِي أَبُو أَزُوَى قَالَ كُنْتُ أَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آبِي الشَّجْرَةَ لَبُلَ غُرُوبٍ الشَّهْسِ

(۱۹۲۳۲) حضرت ابواروی ٹائٹاے مروی ہے کہ میں نبی پیٹا کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتا تھا پھر غروب آ قآب سے پہلے اپنے محکانے پہنچ جاتا تھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْنِي إِلَيْنَ

#### حضرت فضاله ليثي الأفؤ كي حديث

(١٩٢٣٠) حَلَّنَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ حَلَّنَنَا هُضَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَلَّنِي أَبُو حَرْبِ بُنُ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ فَصَالَةَ اللَّبِيِّ قَالَ أَنْبُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ وَعَلَّمَنِى حَتَّى عَلَّمَنِى الصَّلَوَاتِ الْمُحْمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لَقَلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتُ أَشْفَلُ فِيهَا فَمُرْنِى بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِى إِنْ شُعِلْتَ فَلا الْمُحْمُسِ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لِى إِنْ شُعِلْتَ فَلا الْمُحْمُسِ لِمَواقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتُ أَشْفَلُ فِيهَا فَمُرْنِى بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِى إِنْ شُعِلْتَ فَلا الْمُحْمَرِينِ فَلْتُ وَمَا الْمُصَوَّانِ قَالَ صَلَاةً الْفَدَاةِ وَصَلَاةً الْعَصْرِ (صححه ابن حبان (١٧٤٢)، فال شعب: ضعيف إ

(۱۹۲۳۳) حضرت فضال لیٹی ٹڑٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیں بایشا کی خدمت میں حاضر ہوااوراسلام تبول کرلیا، بی بایشا نے جھے کچھ با ٹیں سکھا کیں،اور پٹے وقتہ نماز کوان کے وقت مقررہ پرادا کرنے کی تعلیم دی، ٹیں نے تبی بایشا ہے عرض کیا کہ ان اوقات میں تو جس معروف ہوتا ہوں، للزا مجھے کوئی جامع با تھی بتاو بیجے ، نبی بایشا نے قربایا اگرتم مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم'' عصرین' تو نہ چھوڑ نا، ٹیس نے بوچھا کہ' عصرین' سے کیا مراد ہے؟ نبی بایشا نے فربایا میح کی نماز اور عصر کی نماز۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُعَارِثِ الْمُأْتَةُ

#### حضرت ما لک بن حارث بنافش کی حدیثیں

( ١٩٢٣٤) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ آبَوَيْنِ مُسُلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَنَّةَ وَمَنْ أَعْنَقَ امْرَأَ مُسُلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَنَّةَ وَمَنْ أَعْنَقَ امْرَأَ مُسُلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ

النَّارِ [انظر: ٥٩٦ ، ٢٠٥٩٧ ، ٢].

(۱۹۲۳) حفزت مالک بن حارث بڑاڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلِیْمُ کوانہوں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو مخص مسلمان ماں باپ کے کسی پیٹم ہے کواپ کھانے اور پینے ہیں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹی طور پر جنت داجب ہوتی ہے، جو مخص کسی مسلمان آ دی کو آزاد کرتا ہے، وہ جنم سے اس کی آزاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے ہیں اس کا ہر عضو جبنم سے آزاد ہوجاتا ہے۔

( ١٩٢٧٥ ) حَدَّثُنَا وَكِمِعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اوْفَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ اوْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ ابْوَيْهِ فَلَهُ الْحَنَّةُ الْنَّـنَةَ

(۱۹۲۳۵) معنرت ما لک بن حارث الثانیّا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا تُقابِّج وضحف مسلمان ماں باپ کے کس بیتم ہے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وواس المداد ہے منتغیٰ نبیس ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹنی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ أَبَى بن مَالِكِ عَنِ النَّبِي مَالِكِ عَنِ النَّبِي مَالِيَةً مُ

( ١٩٢٣) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبَى بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَحَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ [احرحه الطبالسي (١٣٢١). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣/ ١٩٢٣، ٢٠٥٩].

(۱۹۳۳ ) حعزت الی بن ما لک دی تشد ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله من قطر آنے ارشاد فر مایا جو محض اپنے والدین یا ان میں ہے کسی ایک کو یائے اور پھر بھی جہتم میں چلا جائے تو و واللہ کی رحمت ہے بہت دور جاپڑا۔

( ١٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّلَتِي شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ ٱرْفَي يُحَدُّثُ عَنْ أَبَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( ١٩٢٧٨ ) و حَدَّلِنِي بَهُزَّ قَالَ حَدَّلِثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أَبَى بُنُ مَالِكٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ

( ۱۹۲۳۷ – ۱۹۲۳۸ ) معترت الی بن ما لک نگاتئزے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَاتُلِیّا کے ارشادفر مایا جو مختص اپنے والمدین یا

# 

ان میں ہے کی ایک کو یائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو و واللہ کی رحمت ہے بہت دور جا پڑا۔

# حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْقُشَيْرِيُ الْأَثْرُ

#### حضرت ما لک بنعمر وتشیری الٹنئز کی حدیث

( ١٩٢٣ ) حَلَّقَا بَهُزَّ وَعَقَانُ قَالَا خَلَقْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيدِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌ بُنُ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُلَى عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمْرِ الْفُشَيْرِي قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَلَةً مُسُلِمَةً فَهِيَ فِلْنَاقُ مُنْ النَّارِ قَالَ عَفَّانُ مَكَانَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرَكَ آحَدَ مُسُلِمَةً فَهِيَ فِلْنَاقُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ صَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوَ بِنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ حَتَى وَالدَيْهِ ثُمَّ لَمُ يُغْفَرُ لَهُ فَآنِعَةَ اللَّهُ وَمَنْ صَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوَ بِنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ حَتَى يَعْفِيهُ وَشَوَابِهِ حَتَى يَعْفِيهُ اللَّهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

(۱۹۲۳۹) حضرت مالک بن عمر و بھائڈے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ کھی نے بیفرماتے ہوئے ساہے کہ جو محفوک ہے مسلمان آ دمی کو آزاد کرتا ہے ، وہ جہنم ہے اس کی آزاد کی کاسب بن جاتا ہے ، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے مسلمان آ دمی کو آزاد کرتا ہے ، وہ جہنم ہے اس کی آزاد کی کاسب بن جاتا ہے ، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے مسلمان کا ہر معنوجہنم ہے آزاد ہوجا تا ہے جو محف اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخش نہ بوتو وہ بہت وور جا پڑا، جو محف مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم ہے کو اپنے کھانے اور پہنے میں اس دفت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس الداد ہے مستفیٰ نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے ) تو اس کے لئے بھی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ الْأَثْثَرُ

#### حفرت خشخاش عنبري الأنؤ كي حديث

( ١٩٢١) حَذَّتُنَا هُشَيْمُ أَخْبُرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِى الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى النَّ لِى قَالَ فَقَالَ ابْنَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى النَّ لِى قَالَ فَقَالَ ابْنَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(۱۹۲۳) حعرت خشخاش عزری بین تند سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی دینا کی خدمت میں عاضر ہوا، تو نبی خانیا نے بوجھا کیا پینمبارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گوائی دینا ہوں)، نبی مائیا نے فرمایا اس کے کسی جزم کا ذرمہ دار حمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذرمہ دارا ہے تہیں بنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ آبِي وَهُبِ الْجُسَمِيِّ لَهُ صُحْبَةً إِنَّاثُوُ حضرت ابووبب جشى الْتُوْ كى حديثيں

(۱۹۲۱) حَذَنَا هِشَامُ بُنُ سَهِيدٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ يَغْنِى آخَا عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّلَنِى عَقِيلُ بُنُ شَبِيبٍ عَنُ أَبِى وَهُبِ الْجُشَيمِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحُبَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَمَّوا بِأَسْمَاءِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّحُمَنِ وَأَصُدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَٱلْجُحُهَا بِأَسْمَاءِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّحُمَنِ وَأَصُدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَٱلْجُحُهَا عَرُبُ وَمُرَّةً وَارْتَبَطُوا الْحَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَٱعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَٱكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلّدُوهَا وَلَا تُعَلِّدُوهَا وَلَا تَعْجَلُوا الْمُعَادِقَا وَقَلْدُوهَا وَلَا اللّهِ عَنْ وَعَمْدُ إِنَّا اللّهِ عَنْ وَعَمْدُ أَوْ أَمْتُهُ أَوْ قَالَ وَٱكْفَالِهَا وَقَلْلُوهَا وَلَا تَقَلَّدُوهَا اللّهُ فَعَلَمُ وَالْمُسَدُّوا بِنَوَاصِيهَا وَٱعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَٱكْفَالِهَا وَقَلْلُهُ وَعَلَى وَالْمُسَدُّوا بِنَوَاصِيهَا وَاعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَٱكْفَالِهَا وَقَلْلُهُوهَا وَلَا تُقَلّدُوهَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ بِكُلّ كُمْيُتِ آغَرٌ مُحَجَلٍ أَوْ ٱشْقَرَ آغَوْ مُحَجَلٍ أَوْ آدُهُمَ أَخُوا مُولَا الالبانى: ضعيف (ابو داود: ۲۶۱۲ و ۲۰۱۲ و ۲۰۵۹ و ۲۰۵ اللسائى: (۲۱۸۲)]. [انظر بعده].

(۱۹۲۳) حضرت ابو وہب جشمی جن تنزے مردی ہے کہ نی پیلانے ارشاد فر مایا انبیاء کرام بھی ہے تام رکھا کروادراللہ کے نام رکھا کروادراللہ کے نام حضرت ابو وہب جشمی جن تنز دیک سب سے بیچ نام صادث اور حمام ہیں اور سب سے بیرترین نام حرب اور مروہ ہیں اور سب سے بیرترین نام حرب اور مروہ ہیں اور گھوڑے با ندھا کرو، ان کی چیشا نیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے مجھے میں قلاوہ با ندھا کرو، لیکن تا نت کا نہیں ،اور ان گھوڑ وں کو اپنے او پر لازم کرلوجو چتکبر سے،اور سفیدروش چیشانی اور چیکتے ہوئے اعتماء والے ہوں ، یا جوسرخ وسپیدیا کا لے سیاہ ہوں اور چیشانی روشن چیکدار ہو۔

( ١٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ آبِي وَهُبِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا آذِرِى بِالْكُمَيْتِ بَدَا آوُ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَالُوهُ لِمَ فَضَّلَ الْأَشْقَرُ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَرِ إراجع: ١٩٢٤ ١.

(۱۹۲۳۲) گذشته حدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

# حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْمُثَاثِدُ

#### حصرت مهاجر قنفذ رفاتنظ كي حديث

الْحَسَنِ عَنِ الْحُطَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَطِّي فَقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَهُو يَنْوَطَّا فَرَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعُنِى أَنْ الرُّدَ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَى كَرِهُتُ أَنْ الْدُكُرَ وَهُو يَنْوَطَأُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَى نَوَطَّا فَرَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعُنِى أَنْ الرُّذَ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَى كَرِهُتُ أَنْ الْذُكْرَ

# هي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

اللَّهُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ آجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرُأَ أَوْ يَذْكُرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَطَهَّرَ [صححه ابن حبان (٢٠٨)، وابن حزيمة: (٢٠٦)، والحاكم (١/٧١). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١٧٠ ابن ماحة: ٣٥٠)]. [انظر: ٢١٠٤١، ٢١٠٤٢].

(۱۹۲۳۳) حضرت مہاجر بن قفظ ٹائٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نی مائٹ کوسلام کیا، نی مائٹواس وقت وضوفر مارہے ہے اس لئے جواب نیس دیا، جب وضوکر چکے تو ان کے سلام کا جواب و بیتے ہوئے قرمایا کرتمہیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہتی لیکن جس نے مناسب نیس سمجھا کہ بے وضوبونے کی حالت جس اللہ کا نام لوں۔

راوی کہتے ہیں کہای مدیث کی بناء پرخواہد حسن بھری پہنیاہ ضو کے بغیر قرآن بڑھنایا اللہ کا ذکر کرنا چھانہیں سیجھتے تھے۔

#### حَدِيثُ خُرَيْمٍ بَنِ فَاتِلِكِ الْأَسَدِى الْأَسْدِي الْأَسْدِي الْأَسْدِي

#### حضرت خريم بن فاتك اسدى والنو كى حديثين

( ١٩٢٤ ) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَقَا شَيْهَانُ بُنُ عَلِدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْدِ فَلَانِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَلِيم بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِئَى آنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ النَّاسُ ارْبَعَةً وَالْآغَمَالُ سِيَّةً فَالنَّاسُ مُوسَعَّ عَلَيْهِ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَضَفِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْآغُمَالُ مُوجِبَنَانِ وَمِثْلَ بِمِثْلِ وَعَشْرَةُ اَضْعَافِ اللَّهُ نَنْ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلِيهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيْمَ وَمَنْ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَذَ الشَّعَرَهَا قَلْبُهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ السَّالُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَلِيهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً وَالْمَالُونَ وَمَنْ عَيلَةً وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَةً عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَ حَسَنَةً وَالْمَالِقَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ بِسَبْعٍ هِالْهِ ضِعْفِي

(۱۹۲۳) حطرت فریم بی فی نظرت مردی ہے کہ نی بینائے ارشادفر بایاا عمال چھ طرح کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو
چیزیں واجب کرنے دالی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا تو اب دس گنا اور ایک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے دالی دو چیزی تو ہے ہیں کہ جو محص اس حال ہیں مرے کہ دو اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ براتا ہو، دو جنت ہیں
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم ہیں داخل ہوگا ، اور برابر سرابر ہے کہ جو محص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کلے دی جاتی ہے، اور جو محض برائی کا تمل سرانجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کعمی جاتی ہے، جو محص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو محض راو خدا
میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاوگ وہوان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں بھی ہوتی ہے بعض پر دنیا میں بھی اور آخرت میں کشادگی بعض پر دنیا میں بھی اور آخرت میں کشادگی ہوتی ہے۔ کشادگی بعض پر دنیا و آخرت دونوں میں بھی اور بعض پر دنیا و آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔ فائدہ: اس حدیث کے ترجے میں بعض جملوں کا ترجمہ آ کے چھے ہے، نئس مضمون میں کوئی فرق نہیں۔

- (١٩٢٥٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُورِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكِيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِئُ عَنُ آبِيهِ عَنْ يُسَيْرٍ بُنِ عَمِيلَةَ عَنُ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِلِكِ الْمَاسَدِئُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ [صححه ابن حبان (٤٦٤٧)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي. قال الالباني: صحيح (لترمذي، ١٦٢٥؛ النساني: ٩/٦). فال شعيب: اسناد حسن]. [انظر: ١٩٢٤٧].
- (۱۹۲۳۵) حصرت فریم چھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشا دفر مایا جو مخص را و خدا بھی فرچ کرے تو ایک نیکی سات سو گمنا تک شار ہوتی ہے۔
- ( ١٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابُنَ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ شَمْوِ بْنِ عَطِلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْمَاسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلَتَانِ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْهَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راسع: ١٩١٠].
- (۱۹۴۳) حضرت فریم بن فلاے مروی ہے کہ نبی طابعات ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں شاہوتیں تو تم ہم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وو کیا؟ نبی اینا ہے فرمایاتم اپنا تمبیند شخنے سے بینچے لٹکاتے ہواور بال خوب لیے کرتے ہو، (عرض کیا اللّٰہ کی تئم! اب یقیناً ایسانہیں کروں گا)۔
- ( ١٩٢٤٧) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ حُرَيْمٍ بْنِ قَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِغْفٍ (راحح: ١٩٢٤٥).
- (۱۹۳۴۷) حضرت تریم جن تا ہے مردی ہے کہ نبی مائیا ہے ارشاد فر مایا جو مخص را و خدا تیں فرج کرے تو ایک نیک سامت سوگنا تک شار ہوتی ہے۔
- ( ١٩٢٤٨ ) خَدَّنَا الْو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُرِيْمٍ بُنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ سِتَّةً وَالنَّاسُ الرَّبَعَةَ فَمُوجِئَانِ وَمِثْلُ بِمِثْلٍ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ عَالَ يَشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ وَمَنْ عَلَى يُشْعِرَهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُنِبَتْ لَهُ مَنْ عَلَى مِنْهُ كَبِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ صَيْنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

#### هي مُنناڳا مَيْن شِل مَدِي سُرُّم ﴿ فَهُ هِلَي هُمْ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ فِينِينَ ﴿ فَهُ مُنْكُ الْكُوفِينِينَ ﴿ \*\* مُنناڳا مَيْن شِل مَدِي سُرُّم الكوفِينِينَ ﴿ فَهُمُ اللَّهِ فِينِينَ الْكُوفِينِينَ ﴿ فَهُمْ اللَّهِ فِينَ

سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِانَةٍ وَالنَّاصُ ٱزْبَعَةٌ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّذَبَ مَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِيَ وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّذِبَ وَاللَّهِ فِي اللَّذِبَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّذِبَ وَالْآخِرَةِ وَمَفْتُودٌ عَلَيْهِ فِي اللَّذَبَ وَالْآخِرَةِ وَمَفْتُودٌ عَلَيْهِ فِي اللَّذَبَ وَالْآخِرَةِ

(۱۹۲۸) حضرت فریم افاقت مروی ہے کہ نی ایجائے ارشاد فر بایا اعمال چوطرح کے ہیں اور لوگ جار طرح کے ہیں، دو
چیزیں داجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا قواب دس گنا اور ایک نیکی کا قواب سمات سوگنا ہے،
واجب کرنے دالی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو فض اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندیخم اتا ہو، وہ جنت ہیں
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہتم ہیں واغل ہوگا، اور برابر سرابر یہ کہ جو فض نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل ہیں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم ہیں ہوتو اس کے لئے آیک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو فض برائی کا تمل سرانجام
دے، اس کے لئے ایک برائی تعمی جاتی ہے، جو فض ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس مین تعمی جاتی ہے اور جو فض را و خدا
ہیں قریج کرے تو ایک نیک سرات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاوگ، تو ان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تھی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تھی اور آخرت میں کشادگی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تھی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

#### حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ الْأَثْرُ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد والفؤ كي حديث

( ١٩٢٤٩ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّكُنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ آشُهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بْنِ زَبْدٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [راسع: ١٧٦٤٤].

(۱۹۲۳۹) امام تعمی مُکنیُهٔ فرمائے ہیں کہ بھی کوائل و بتا ہوں کہ بٹی نے معزت ایوسعید بن زید ٹاکٹو سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ کے بیب سے کوئی جناز و گذرا تو آپ ناکٹی کمڑے ہوگئے۔

# حَدِيثُ مُؤَكِّنِ النَّبِيِّ مَثَاثِيْنَ نِي عَلِيَهِم كَوْزَن كَ حديث

( ۱۹۲۵) حَلَّنَ حَجَّاجٌ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ إِن دِينَادٍ عَنْ عَمْرِ إِن الْأَسِ عَنْ رَجُلٍ حَلَّلَهُ مُوَكِّنُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَعِلِدٍ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۳) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَعِلِدٍ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۷) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَعِلِدٍ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۷) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَعِلِدٍ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۷) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَعِلِدٍ صَلَّوا فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۸) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ (انظر: ۲۸ - ۲۵) عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ (اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ (اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ (اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّحَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِي الْمُعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### بَهِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْمُثَوِّ

#### حضرت حظله كاتب ذاتنظ كى بقيه حديثين

( ١٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أُخْيِرْتُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ حَدَّثَنِى مُوَقِّعُ بُنُ صَيْفِى النَّبِيمِي شَهِدَ عَلَى جَذَهِ رِيَاحٍ بُنِ رُبَيْعِ الْحَنْظَلِيِّ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ (راسع: ١١٠٨٨).

(۱۹۲۵۱) حفرت رباع بن رقع میگذای مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طفظ کے ساتھ کی فروے کے لئے روانہ ہوئے ،..... پھر راوی نے پوری صدیث ذکری۔

( ١٩٢٥٢) حَذَّلُنَا آبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ قَالَ آخَيرَنِى الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِى عَنْ جَدَّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبَيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ آنَهُ آخَبَرَهُ آلَهُ عَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ [رامع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۲) حضرت رباع بن ربع نگانشے مروی ہے کدایک مرتبدوہ نبی طابقا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ...... مجرراوی نے بوری صدیث ذکر کی ۔

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزُّنَادِ قَالَ حَدَّثِنِى مُرَقَعُ بْنُ صَيْغِتَى قَالَ حَدَّثِنِى جَدِّى رِبَاحُ بْنُ رُبَيْعٍ آجِى حَنْظَلَةَ الْكَابِ اللَّهِ حَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ عَلَى مُفَلِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَأَصْلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (راحع: ١٦٠٨٨).

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن رقع نظفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی اللہ کے ساتھ کی غزوے کے لئے رواند ہوئے ،اس کے مقدمہ الجیش پر حضرت خالد بن ولید شائشا مورتے ، ..... مجرراوی نے پوری صدیت ذکری۔

( ١٩٢٥١) حَدَّقَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي عُنْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَرَجُتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقَلْتُ مَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقَلْتُ بَا أَهْلِى وَوَلِدِى فَذَكُوْتُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقَلْتُ بَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوْنَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَنَا بَكُو فَقَلْتُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ عَنْ كَانَا رَأَى عَيْنِ فَفَعَتُ إِلَى الْهُلِي فَصَيْحِكُتُ وَلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ وَلِيلَ لَهُ فَقَالَ يَا عَنْظَلَةً لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ فِي بَيُولِكُمْ كَنَا وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةً لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ فِي بَيُولِكُمْ كَنَا مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةً لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ فِي بَيُولِكُمْ كَنَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةً لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ فِي بَيْوِيكُمْ وَيَالِكُونُ فِي يَعْدَلُونُ وَيَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً الطَورَ عَنْهِ لَعَرْجُونُ وَيَعْدِى لَكُولُونَ عِنْدِى لَكُولُونَ عِنْدِى لَكُلَةً مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى فَا لَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ وَى عَنْدِى لَكُونُونَ فِي اللَّهُ عَلَى فَوْلَى اللَّهُ عَلَى فُولِولُولُ وَالْمَالُونَ فَي عَنْ اللَّهُ عَلَى فَالِ عَلَى فُولُولُ فَي اللَّهُ عَلَى فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى فَا عَلَى فَا عَلَى فَلَعُولُ فَا لَا عَلَى فَالِ عَلَى فَالْعَلَاقُ عَلَى فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى فَالَ عَلَى فَالِكُونُونَ فَلَا عَلَى فَالَا عَلَى فَالِعُلَكُونُونَ فَي اللَّهُ عَلَى فَالِهُ عَلَى مُولِعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَالْعَلَالَةُ فَالَكُونُ لَا اللَّهُ عَلَى ف

( ١٩٢٥٥ ) حَلَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَلَّقَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنْ قَادَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِبْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقَىٰكَ كُنَّا جَلَى عَبْدِ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى نَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَنْكُمْ عَبْدٍ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الّذِى نَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَنْكُمُ عَبْدٍ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ نَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ اللّذِى نَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَنْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَى الْحَالِ اللّذِى نَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَنْكُمْ فَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالَمَ عَلَى الْعَالَمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْعَالَمَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ ا

(۱۹۲۵) حفرت حظلہ نگافت مردی ہے کہ ایک مرتبہ یں نے بار کا وزیرت میں فرض کیایا رسول اللہ اجب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ ہوتی ہے ،اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، نبی نیکھائے فر مایا اس ذات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ،اگرتم ہمیشداس کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستر دن اور داستوں میں فرضتے تم سے مصافی کرنے لگیس ،ادر دہ تم برایخ بروں سے سار کرنے لگیس۔

# حَدِيثُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ ثَلَّالًا حعرت انس بن ما لك وَتُلْوَنَام كالكِداورصحالي كى حديثيں

( ١٩٢٥٠) حَلَّانَا وَكِيعٌ حَلَّانَا آبُو هِلَالٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَوَادَةً عَنْ أَنْسَانِهِ وَمَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآلَيْتُهُ وَهُوَ يَتَفَدَّى فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ اخْرَتُ عَلَيْهَ إِنَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ هَمْ الصَّالِمُ الصَّامِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْمُومِنِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصَّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسحه كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلِكُ وَلِمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ

٥١٧، ابن ماحة: ١٦٦٧ و٢٢٩٩، النسالي: ٤/١٨٠ و ١٩٠). قال شعيب: حسن واسناده محتلف فيه]. [انظر: م ٢٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ٢٠٥٩، ٢٠٥٩، ٢٠٥٩].

(۱۹۲۵ ) حفرت انس بن ما لک نگافتان جو بن عبداللہ بن کعب میں سے بھے ' کہتے ہیں کہ نی بایدا کے کھز سواروں نے ہم پر
شب خون مارا، میں نی مایدا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نی طیدا تا شنافر مارہ بھے ، نی طیدا نے فرمایا آؤاور کھاؤ ، میں
نے عرض کیا کہ میں روز سے سے بول ، نبی طیدا نے فرمایا جیمو ، می جہیں روز سے متعلق بنا تا ہوں ، اللہ تعالی نے مسافر سے
نصف نماز اور مسافر ، حالمہ عورت اور دود دھیا نے والی عورت سے دوز و معاف فرما دیا ہے ، بخدا! نبی طیدا نے بیدونوں ہا تمی یا
ان میں سے ایک بات کی تھی ، ہائے افسوس! میں نے نبی طیدا کا کھاٹا کیوں در کھایا؟

( ١٩٢٥٧ ) حَكَمَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْهٍ وَلَيْسَ بِالْمُنْصَادِى قَالَ أَغَارَِتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۲۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَذَّكَنَاه شَبْكَانُ حَذَّتَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ فَذَكَّرٌ نَحُوهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْأَثْرُ

#### حضرت عياش بن الى ربيعه فالتظ كى صديث

( ١٩٢٥٩ ) حَلَّاتُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّاتَنَا شَرِيكٌ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابُنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِعِلٍ عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ أَبِى وَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَمُوا هَذِهِ الْمُحُرِّمَةَ حَقَّ تَغْظِيمِهَا فَإِذَا تَرَّكُوهَا وَضَيَّعُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيري اسناده وقال الإلباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٠١٣)].

(۱۹۲۵۹) حفزت عیاش بن انی ربیعہ نگافؤے مروی ہے کہ بٹس نے تی ملیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بیدامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کی تفکیم کا حق ادا کرتی رہے گی ، جب وہ (بیت اللہ کی ) اس حرمت کوچھوڑ وے گی ادرا سے ضائع کردے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوّدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ صَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَوْ عَنِ الْمَنَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَوْ لَلِ بُنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنُ أَبِيهِ وَلَيْنَا حضرت الوعقرب وَالنَّهُ كَلَ حديث

( ١٩٢١) حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّقَ الْأَسُودُ بُنُ شَبَانَ عَنْ آبِى نَوْفَلِ بُنِ آبِى عَفْرَبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَالَّتُ النَبِيَّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَفُوى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَفُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَفُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِدْبِى زِدْبِى قَلَاقَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلبانى: صحيح الاسناد (النسابى: اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْبِى زِدْبِى قَلَاقَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلبانى: صحيح الاسناد (النسابى:

(۱۹۲۷) حفرت ابوعقرب بلانت مروی ہے کہ جی نے نی پائٹا نے روزے کے متعلق دریافت کیا تو نی پائٹا نے فر مایا ہر مہینے شل ایک روز و رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ جمد میں اس سے زیادہ طافت ہے، نی پلائٹا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ جمد میں اس سے زیادہ طافت ہے، اس سے زیادہ طافت ہے، ہر مہینے میں دوروزے رکھ لیا کر، و میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اس میں بکھ اضافہ کردیجے، نی پلائٹا نے فر مایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کردیں ، اضافہ کردیں ، بس ہر مہینے میں ثمن روزے رکھا کرو۔

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالَثُو

#### حضرت عمر وبن عبيدالله ركافظ كي حديث

( ١٩٣٦٢ ) حَلَّاتُنَا مَكَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّاتُنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّقَهُ أَنَّهُ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِنَا أَنَّمَ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ

(۱۹۲۹۲) حعرت عمر و بن عبیداللہ نگائئے ہے مروی ہے کہ بی ایک کو دیکھا ہے کہ آپ کا گاؤ آنے شائے کا کوشت تناول فرمایا ، پیرکھڑے ہوکرکل کی اور تاز ووضو کے بغیر نماز پڑھائی۔

#### حَدِيْثُ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ بِن فَسَاءَةَ عَنْ آبِيهِ

#### حضرت يز دا دبن فساءه رنائظ كي حديث

( ١٩٣٦٣ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنَا زَمْعَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ قَلَاقًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(۱۹۲۶۳) حضرت یز داد بن فساء و پیشنزے مروی ہے کہ نبی پایٹائے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی مختص پیشاب کرے تو

اے واپنے کہا ٹی شرمگاہ کونمن مرتبہ المجمی طرح جماڑ لیا کرے ( ٹاکہ پیٹا ب کے تغرات کھل فارخ ہوجا کیں ) ( ۱۹۲۱ء ) حَدِّثَنَا رَوْحٌ حَدِّثَنَا زَكُوبَا بُنُ اِسْحَاقَ عَنْ عِسَى بْنِ يَزْدَادَ بْنِ فَسَاقَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْبُنْتُرُ ذَكَرَهُ لَلَاتَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز داو بن فساه و نظرت مروی ہے کہ نی طاق نے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی فخص پیشاب کرے تو اسے جائے کہ اپنی شرمگاہ کوتین مرجہ انجھی طرح مجماڑ لیا کرے (تا کہ پیشاب کے تعرات کھمل خارج ہو جا کیں)

# حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى رَالَيْنَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى رَالَيْنَ اللَّهِ المُعْنَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّمْن بن الى لِيلَّ عَلَيْنَ كَي حديثين حضرت الوليل الوعبد الرحمٰن بن الى ليلَّ عَلَيْنَ كَي حديثين

(١٩٢٥) حَدَّثُنَا وَكِمْ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِي لَيْلَى عَلْ لَيْلَى عَلْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِي لَيْلَى عَلَّ لِيَكِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ فِي صَلَاقٍ لِيْسَتُ بِفَوِيطَةٍ فَمَرَّ بِلِكُو الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيُحَ أَوْ وَيُلَّ لِلْقُلِ النَّارِ [قال الالباني: ضعيف (ابو داود: ٨٨١ ابن ماحة: ٢٥٣١)].

(۱۹۲۷۵) معرت ابولیل افتظ کے مروی ہے کہ بھی نے نبی طاق کو' الی نماز بھی جوفرض نماز نبھی' قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، جب جنت اور چینم کا تذکروآیا تو نبی طاق کہنے لگے میں جہنم سے اللّٰد کی بناہ مانگا موں ، الل جہنم کے لئے بلاکت ہے۔

( ١٩٣٦٦) حَذَّتُنَا وَكِيْعٌ حَذَّتُنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ آخِيهِ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذَهِ قَالَ كُنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَا خَدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي ابْنِي قَالَ فَمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ [انظر بعده].

(١٩٢١٧) حَذَّتُ اَسُوَدُ بُنُ عَامِ حَذَّتُنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ آبِى لَيْلَى عَنْ آبِى لَيْلَى عَنْ أَبِى لَيْلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ آوُ الْحُسَيْنُ ضَكَّ زُهَيْرٌ قَالَ فَهَالَ حَلَيْهِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَوَبَّنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَوَبَّنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْعَدَّقَ وَسَلَّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَوَبَّنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّارَةُ وَالسَّلَامُ دَعُوا ابْنِي أَوْ لَا تُغْذِعُوا ابْنِي قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَآلَ فَانَ تَشْوِ الْعَدَّقَةِ السَّالَامُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَاتَعَدَّ مَوْلًا الْعَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَالْعَدَ فَعُوا ابْنِي قَالَ لُكُ عَلَى اللَّهُ عِنْ فَيْهِ وَاحْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَالْعَدَ نَهُ وَلَا لَكُوالَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَ فَالَّعَدَ لَهُ مَا لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَ فَالَالَوْلَ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

سقط قليم). [راجع: ١٩٢٦٦].

(۱۹۲۷) حفرت ابولیکی بیات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کی خدمت میں حاضر نے کہ حفرت امام حسن دی تاثیر (جوجیوٹے بیچے نے کھنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نی طینا کے سینۂ مبارک پر چڑھ گئے بھوڑی در بعدانہوں نے نہی طینا پر بیٹیا ب کردیا ،ہم جلدی ہے آئیں کیڑنے کے لئے آگے بوط تو نبی طینا نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو ،میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، پھر نی طینا نے بانی مشکوا کر اس پر بہالیا ،تھوڑی در بعدانہوں نے صدقہ کی ایک مجود پکڑ کرمنہ میں ڈال لی ، نی طینا نے ان کے منہ میں باتھ ڈال کرا ہے نکال لیا۔

( ١٩٣٨) حَذَّلْنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِى حَلَثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِى أَنْسَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْمَا انْهَزَمُوا وَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدُوا مِنْ خُرُفِي فَلَمْ يَكُنُ السُرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ فَالَ فَلْمَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَالْمُفِتَ وَقَسَمَ بَيْنَ فَجَعَلَ لِكُلُّ عَشَرَةٍ فَاهً (صححه الحاكم اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَالْمُفِتَ وَقَسَمَ بَيْنَ فَجَعَلَ لِكُلُّ عَشَرَةٍ فَاهً (صححه الحاكم (١٣٤/٢). قال شعيب: صحيح واسناده معتلف فيه ).

(۱۹۲۷۸) حضرت الولیل خاتف مروی ہے کہ فتح نمیبر کے موقع پر میں نیا بھا کی خدمت میں حاضرتھا، جب الل خیبر فلست کھا کر بھا گ گے تو ہم ان کے خیموں میں بیلے گئے ،لوگوں نے جومعولی چیزیں وہاں سے لیس ،افعالیس ،اوراس میں سب سے جلدی جو کام ہوسکا و وریقا کہ ہنڈیاں چڑ ہو گئی ،لیکن نی مالیا نے تھم دیا تو انہیں الناویا کیا اور نی مالیا نے ہمارے ورمیان مال غنیست تقسیم فرمایا تو ہرا دی کودس دس بکریاں مطاوفر مائیں۔

١٩٢٦٩) حَذَلْنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَذَلْنَا زُقَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عِسَى عَنْ آبِدِ عَنْ جَدْهِ عَنْ آبِى لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِبْدِ اللّهِ عَنْ آبِدِهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ آبِدِهِ عَنْ أَنْهُ عَنْ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَمَا الْبَنِي لَا تُغْذِهُ وَمَلَمْ وَقَالَ إِنَّ الطَّدَقَة لَا وَحَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّ الطَّدَقَة لَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّ الطَّدَقَة لَا وَحَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّ الطَّدَقَة لَا وَاحْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ إِنَّ الطَّدَقَة لَا إِلَا إِلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ إِلَى الطَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ ا

(۱۹۲۷۹) حفرت ابولیل بیافت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی ناہیں کی خدمت میں حاضر نے کہ حضرت امام حسن بیافتیا امام حسین بیافت (جوچھوٹے نیچ تے ) محضول کے بل چلتے ہوئے آئے اور نی ناہیں کے سینہ مبارک پر پڑھ کے بھوڑی ویر بعد انہوں نے نی ناہیں پر چیٹا ہ کر دیا ،ہم جلدی ہے انہیں پکڑنے کے لئے آئے بڑھے تو نی ناہیں نے فرمایا میرے بینے کوچھوڑ دو، میرے بینے کوچھوڑ دو، پھر نی ماہی ان منگوا کراس پر بہالیا بھوڑی ویر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک بھور پکڑ کرمنہ میں وال کی نی ناہیں نے ان کے منہ میں ہاتھ وال کرا ہے نکال لیا اور فرمایا ہمادے لیصد نے کا مال حلال تیس ہے۔ ( ) مَحَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى شَهْةَ حَدَّلْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلٍ ضَخْمٍ ابْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلٍ ضَخْمٍ ابْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلٍ ضَخْمٍ فَقَالَ بَا إِنِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى رَجُلُ فَقَالَ مَا سَمِعْتَ فِى الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ آبِى يَعُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي فَقَالَ بَا إِنَا عَلَى اللّهِ أَصَلَى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآئِنَ اللّهَاعُ وَلَى فَلْتُ وَلَى فَلْمُ وَسَلَّمَ فَآتِى رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلَى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآئِنَ اللّهَاعُ وَلَى فَلْتُ مَنْ مَلْكُولُ عَلَى اللّهِ أَصْلَى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآئِنَ اللّهَاعُ وَلَى فَلْتُ وَسَلَّمَ فَآتِى رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلَى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآئِنَ اللّهَاعُ وَلَى فَلْتُ مَنْ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَوْلَ وَلَا لَكُنْ اللّهَ اللّهُ اللّهِ أَنْ عَلَمْ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى مَا لَكُونَ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهِ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّ

(۱۹۲۷) ٹابت کتے ہیں کدا کی مرتبہ میں سمجد میں حبد الرحن بن انی کی ڈاٹھ کے پاس بیٹا ہوا تھا کدان کے پاس ایک بھاری مجرکم آوی کولا یا گیا واقعا کدان کے پاس ایک بھاری مجرکم آوی کولا یا گیا واس نے کہا کہ پوتین کے بارے آپ نے جوصد یہ محرکم آوی کولا یا گیا واس نے کہا کہ بھی جا ہو ہے ہوں نے سنا ہے کہا کہ بھی میڈٹھا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ہے آوی ہیٹھا ہوا تھا کہ ایک آوی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اکمیا میں پوتین میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی دارا نے فرما یا تو د با غت کہاں جائے گ؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ریکون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وید بن شفلہ دائش ہیں۔

( ۱۹۲۸ ) حَدَّفَ عَهُد اللَّهِ حَدَّفَ مُوسَى إِنَّ دَاوُدَ حَدَّفَ عَلِي بِنُ عَامِسٍ عَنُ آبِى فَزَادَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِنِ آبِى لَلْكَى عَنُ آبِيهِ فِهِمَا أَعْلَمُ حَنَّ مُوسَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِى فَبُدٍ مِنْ خُوصٍ (۱۹۲۷) معرَّت ابِرلِيلُ مُنْ وَحَدِرِي ہِ كَهُ مِنْ عَيْرًا نِهُ مُجود كَهُول سے بنائے ہوئے فيے مِس احتکاف فرما في تعار

( ۱۹۲۷۲ ) حَلَثْنَا هَارُونُ إِنْ مَعُوْرِفٍ وَالْهُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ إِنْ حَسَانَ السَّمْتِيُّ فَالُوا حَذَنَا عَلِيٌّ إِنْ عَايِسٍ عَنْ آبِي فَزَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ آبِي لَهُلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفَ فِي فَكُوْ مِنْ خُوصٍ ( ۱۹۲۵۲ ) معزمت ابوليل المَّافِّت مروى ہے كہ ش نے و يكھا كہ ني القِّالنے كمجورك يَوْل سے بنائے ہوئے فيے ش اعتاف فرايا تھا۔

# حَدِيثُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ ثَلَّةً معرت ابوعبدالله مناجى فَالْثَوْكَى حديثيں

( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ تَعُلِّمُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُاءِ فَارَنَهَا فَإِذَا وَلَكُ تَالَقُ لَا يَعْمُ وَسَطِ السَّمَاءِ فَارَنَهَا فَإِذَا وَلَكَتْ آوُ قَالَ زَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا وَتَتْ لِلْفُرُوبِ فَارَنَهَا فَإِذَا خَرَبَتُ فَارَفَهَا فَلا فِي وَسَطِ السَّمَاءِ فَارَنَهَا فَإِذَا وَلَكَتْ آوُ قَالَ زَالَتُ فَارَفَهَا فَإِذَا وَتَتَ لِلْفُرُوبِ فَارَنَهَا فَإِذَا خَرَبَتُ فَارَفَهَا فَلا لَهُ السَّمَاءِ فَارَنَهَا فَإِذَا وَلَكَ اللَّهُ عَلَى رَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۲۷۳) حفرت منابحی نگاٹٹ مروی ہے کہ نبی بالیہ نے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پنچا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تمن اوقات میں نمازمت بڑھا کرو۔

اعداد) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرُّفِ أَبُو عَسَّانَ حَدَّقَنَا زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الطَّنَابِحِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَقَ بَوْرَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ بَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ بَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ بَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ بَعْدَ أَشْفَادٍ هِ ثُوجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ وَجُهَةً كَانَتْ خُطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ مَسَحِ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجْلُهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجْلَةً عَلَيْهِ مَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفُودِهِ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً عَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ آفْفَادٍ هِ أَوْ قَمْتَ آفْفَادٍ هِ ثُمَّ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَسَعَ رَأْسَهُ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً اللهُ اللهِ عَرَجَتْ خَطَاهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً اللهِ الْمُسْجِدِ الْفَقَادِ هِ لَهُ مَا لَوْلَا اللّهِ عَرَجَتْ خَطَاءًا إِلَى الْمُسْجِدِ الْفَقَادِ هِ أَنْ عَلَى الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُسْجِدِ اللّهِ الْمُؤْدِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۲۷) حَفرت منا بحی ٹائٹڈے مروی ہے کہ نی اکرم ٹائٹٹل نے فریاج وضی کی کرتا اور ناک میں پائی ڈالٹا ہے،اس کے منہ
اور ناک کے محناہ جمڑ جاتے ہیں، جو چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بلکوں کے مناہ تک جمڑ جاتے ہیں، جو چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بلکوں کے مناہ تلوں کے مناہ فارج ہو ہے تو ناختوں کے بناوں کے مناہ فارج ہو جاتے ہیں، جب مراور کا نوں کا مسلح کرتا ہے تو سراور کا نوں کے بالوں کے مناہ فارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤل دھوتا ہے تو پاؤل کے ناختوں کے بنچ سے کناہ نگل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم انجھتے ہیں، دہ زائد ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَصْمَصَ وَاسْتَنْتُو حَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَقَيهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) محد شنه حدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٩٢٧ ) حَدَّقَنَا عَنَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكِ آخَبَرَنَا خَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِى قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَفَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارْتَجَمْتُهَا بِبَعِيرَ بْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ

(۱۹۲۷) حضرت منابحی تلائنٹ مردی ہے کہ نبی طبیات صدقہ کے ادنوں میں ایک بھر پوراد نمنی دیکھی تو غصے سے فرمایا بدکیا ہے؟ متعلقہ آ دی نے جواب دیا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں ،اس پر نبی مایٹا، غاموش ہو سکتے۔

( ١٩٢٧٠ ) حَلَكْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَكْنَا الصَّلْتُ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّقِنِى الْحَارِثُ بُنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الصَّنَابِحِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغُوِبَ بِانْتِظَارِ الْإِظْلَامِ مُصَاعَاةَ الْيَهُودِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُصَاعَاةَ النَّصْرَائِيَّةِ وَمَا لَمْ يَبِكُلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى آخَلِهَا

(۱۹۶۷) حضرت منا بھی ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی پیٹا نے ارشاد فر مایا میری امت اس دقت تک دین جم مضبوط رہے گی جب تک وہ ٹمن کام نہ کرے، ① جب تک وہ مفرب کی نماز کوا عمرے کے انظار جم مؤ فرنہ کرے بیسے یہودی کرتے ہیں ۞ جب تک وہ فجر کی نماز کوستارے فروب ہونے کے انظار جم مؤ فرنہ کرے بیسے عیسائی کرتے ہیں ۞اور جب تک وہ جناز دل کوان کے اٹل خانہ کے حوالے نہ کریں۔

(١٩٢٧٨) أَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ إِذَا تَوَطَّنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ إِذَا تَوَطَّنَا الْعَبُدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الْمُحَطَايَا مِنْ أَنْهِهِ فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ عَرَجَتُ الْمُحَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَضْفَادٍ عَيْنَهِ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَضْفَادٍ عَيْنَهِ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ وَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ أَذُنَهِ وَإِذَا عَسَلَ رَجُلُهِ مَنْ وَجُهِهِ عَتَى تَخُرُجَ مِنْ أَنْفَادٍ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ وَأَسَهُ خَرَجَتُ الْمُعَالِيَا مِنْ وَجُهِهِ مَنْ تَحْدُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلِيَةِ فَلَ الْمُعَلِيَةِ فَلَ الْمُعَلِيَةِ مَنْ تَحْدِ أَشَلَ وَجُلَهُ فَمْ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْعِ وَأَسَهُ خَرَجَتُ الْمُعَلِيَةِ فَمْ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمُسَالِ عَنْ وَحُلُهِ وَعَلَيْهِ فَمْ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمُسْتِعِ وَاللّهُ لَا وَمَالِكُ وَلَا مَسْعَ وَأَسَهُ عَلَى مَنْ وَجُلِهِ فَمْ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمُسْتِعِ وَالْعَلَى مِنْ وَحُلُهُ لَهُ وَاللّهِ وَلَمْ عَلَى وَاللّهُ لَهُ وَلِمَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي مِنْ وَجُلُهُ وَلَمْ مَنْ وَجُلُوهُ مَنْ مَالَةً لَهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِي فِلَهُ لَهُ وَلَمْ وَجُهُمْ كَانَ مَشْهُ وَلَى الْمُعْلِي وَلَهُ لَا الْمُعْلِي مِنْ وَحُلُهُ لَهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ لَهُ الْمُعَلِي مِنْ وَمُعَلِي مِنْ وَمُعَلِي وَلَا لَاللّهُ لَقُولُوا لِلْهُ لَا لَا لَا مُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعَلِي مِنْ لَعُولُوا لِلْهُ لَا لَا لَعْلَالِهُ وَلَا مُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي

(۱۹۴۷) حضرت منا بھی بڑگؤے مروی ہے کہ نبی اکرم کا گھڑنے فر مایا جوٹف کلی کرتا اور ناک بھی پائی ڈالا ہے، اس کے منہ اور ناک بھی بائی ڈالا ہے، اس کے منہ اور ناک کے گزاوت کے گزاوت کی بیار ہوتا ہے۔ اس کے دحوتا ہے تو اس کی آئی کھوں کے گزاوتک جمز جاتے ہیں، جب ہاتھ دحوتا ہے تو نا فنوں کے گزاوتا کو سراور کا نوں کے بالوں کے گزاو خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤس دھوتا ہے تو پاؤس کے بالوں کے گزاوتا کی جو قدم اٹھنے جس اور جب پاؤس دھوتا ہے تو پاؤس کے باخوں کے بینچے سے گزاوتال جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جو قدم اٹھنے ہیں، وہ اور قباز زاکہ ہوتے ہیں۔

(١٩٢٧٩) حَلَّانَا مُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ فَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَسَعِيعًا لَهُ مِعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَسَعِيعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا كَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ إِنْ مَا كُونُ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهُ مِنْ مَا اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهِ إِنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مِنْ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ إِنْ مُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُونُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَمِنْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْمَعْمُ عَلَى الْعُوسِ وَإِنْ مِنْ مُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى الْعُرْمُ وَاللّهُ مُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ

(۱۹۲۷) حفرت منا بھی ٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا در کھوا میں حوش کو ٹر پر تبہاراا نظار کروں گا ،اور تبہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا ،البقدا میرے بعد ایک دوسرے کو لِل نہ کرنے لگ جانا۔ ( ۱۹۲۸ء ) حَدَّقَنَا رَوْحٌ حَدَّقَا مَالِكٌ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا فَنَا زَیْدُ بُنُ السّلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّهِ الصَّنَابِحِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْنَ فَرْنَى ضَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسُتَوِى فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَصَلُّوا غَيْرٌ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(۱۹۲۸) حضرت منابحی بھٹا ہے مروی ہے کہ نبی طاہ ہے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جسب سورج وسط بھی پہنچا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اور غروب کے بعد پھرجدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات بھی تمازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٨١ ) حَلَّكَ عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَكَ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ ( ١٩٢٨١ ) كذشته مديث ال دورى سند يجى مروى ب.

# حَدِیثُ آبِی رُکُم الْعِفَادِی ﴿ الْعِفَادِی ﴿ الْمُعَلَّمُوا حضرت ابورہم غفاری ڈاٹھز کی حدیث

وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّحَرَةِ يَقُولُ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّحَرَةِ يَقُولُ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُورَةً بَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَلْلَهُ فَسِرْتُ قَوِيهٌ مِنْهُ وَٱلْقِي عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِفْتُ السَّيْقِطُ وَقَلْهُ وَسَلَّمَ غَزُورَةً بَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَللَّهُ فَسِرْتُ قَوِيهٌ مِنْهُ وَٱلْقِي عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِفْتُ السَّيْقِطُ وَقَلْهُ وَسَلَّمَ عَنِي عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَرَجَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُو

(۱۹۲۸۲) حعزت ابورہم خفاری چائیڈ' جو بیعت رضوان کے شرکاء یس سے بنے' کہتے ہیں کہ بس فز د و تبوک بس نبی طاہ کے ساتھ شریک ہوا، جب نبی طابقا کہ بیدمنور و سے لکلے تو رات کے وقت سنرشر دع کیا ، بس چلتے چلتے نبی نابھ کے قریب کانچ کیا ، جھے بار باراو تھا رئی تھی، میں جا منے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نبی طینا کی سواری کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی،اور مجھے اس سے اندیشہ ہور ہاتھا کہ نبی طینا کا پاؤں جور کاب میں ہے، کہیں میری سواری کے قریب ہونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پینچ جائے ،اس لئے میں اپنی سواری کو چیھے رکھنے لگا ،ای کھکش میں آ دھی رات کو جھے پر فیند غالب آ سٹی اور میں سوگیا۔

ا چا تک میری سواری نبی طابع کی سواری پر چڑھ گئی ، نبی طابع کا جو پاؤں رکاب جمی تھا ، اے چوٹ لگ گئی ، لیکن جس ای وقت بریدار ہوا جب نبی طابع نے مجھے احساس ولا یا ، جس نے سرا تھا کرعرض کیا یار سول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعا وفر ما دیجئے (مجھے سے پر کمت جان ہو جھ کرنیس ہو کی ) نبی ماہیج نے فر مایا بیدد عا وخود ما گھو۔

پرنی طبیق میں ان او کوں کے متعلق ہو چھنے گئے جو بنوغفار یں سے بتے اوراس غزو سے بیس شریک نیس ہوئے ہتے ، یس نی طبیق کو بتا تا رہا، پھر نی طبیق نے مجھ سے ہو چھا کہ سرخ رنگ کے ان دراز قد لوگوں کا کیا بنا جن کی بعنو کس باریک ہیں؟ جس نے ان کے پیچے رہ جانے کے متعلق بتایا، نی طبیق نے ہو چھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو تھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے باس 'محظیہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنوغفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو بھے کوئی گروہ یا دئیس آیا، بالآخر جھے قبیلہ اسلم کا ایک کروہ یاد آھیا۔

پھریں نے عرض کیایارسول اللہ! پیوٹیں ،ان لوگوں کو جو چیچے رہ جاتے ہیں ،کون می چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ سمی چست آ دمی کو عی راہ خدا ہیں اپنے کسی اونٹ پرسوار کر دیں؟ کیونکہ میرے الل خانہ کے نز دیک میہ بات انتہا کی اس وہ مہا جرین قریش ،انصار ،اسلم اور خفارے چیچے رہیں۔

( ۱۹۲۸۲ ) حَذَلْنَا يَعُقُوبُ حَذَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَغْبَرَنِى ابْنُ أَخِى أَبِى رُهُمِ الْفِفَارِى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوثُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَنِمْتُ لَيْلَةٌ بِالْأَخْصَرِ فَيِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُوْخُرُ رَاحِلَتِى حَنَّى غَلَبْنِي عَيْنِى بَعْضَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَّارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمَّ مِشَطِيَّةٍ شَرْحَ فَيَرَى انْهُمْ مِنْ بَنِى غِفَارٍ

(۱۹۲۸۳) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٨٤ ) حَذَنَا يَفَقُوبُ حَذَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقُ وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَخِي آبِي رُهُمِ الْفِفَارِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُهُمِ الْفِفَارِيِّ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْمِعَادُ النَّهُ فَالَ فَطَغِفْتُ أُوَخِرُ رَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى ظَلَبْنِي عَيْنِي وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفُرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْيُعِمَّارُ قَالَ فَلَا يَقُولُ اللَّهِ مَا أَوْخُرُ رَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى قَالَ بَلَى اللّهِ مَا يَعْلَى النَّهُ لَا لَقَالَ اللّهِ مَا أَيْ فَعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا أَيْ فَعَلَى اللّهُ مَا أَيْ فَعَلَ النَّهُ وَاللّهِ مَا أَعْرِفُ مَؤْلَاءٍ مِنَّا حَتَّى قَالَ بَلَى اللّهِ مَا يُولِمُ مَا عَلَى اللّهِ مَا أَيْ فَعَلَى اللّهُ مِنْ مَا يُهُمْ نَعُمْ بِشَبَكَةٍ شَرْحٍ قَالَ فَتَذَكّرُ لُهُمْ فِي

#### هي مُنااا اَمَانُ بُل مَنو سُرُم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُسَالُ الْكُونِينِ ﴿ ﴿ مُسَالًا الْكُونِينِ ا

يَنِي غِفَارٍ فَلَمُ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّهُمْ رَهُطٌّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولِيكَ رَهُطُّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حُلْفَاتَنَا

(۱۹۲۸) حضرت ابورہم غفاری النظافات جو بیعت رضوان کے شرکا ہیں ہے ہے' کہتے ہیں کہ ہی غزدہ ہوک میں ہی ماہیا کے ساتھ شرکے ہوا، ۔۔۔۔۔۔ پھرراوی نے بوری مدیث ذکر کی اور کہا کہ ہیں اپنی سواری کو بیچے رکھنے لگا، ای کھکش ہیں آ دمی رات کو جمعہ پر فیند غالب آ مکی اور میں سوکیا، نی عالیہ ان علیہ نے بوجھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو کھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس الشکار شرخ '' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو غفار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو جھے کوئی گروہ یا دئیں آیا، بالا خر جھے تھیا کہ ایک گروہ یا دار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا ایک گروہ ہے جو ہما راحلیف تھا۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بُنِ قُوْطٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ

#### حضرت عبدالله بن قرط ثانفة كي حديث

( ١٩٢٨ ) حَلَقَ اِيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ تَوْرِ قَالَ حَلَيْنِى رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ لُحَوْقِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمُ النَّخْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّفْرِ وَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ بَنْحَرُهُنَ فَعَلِمْفُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَ يَهْدَأُ بِهَا قَلْمًا وَجَيَتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ بَنْحَرُهُنَ فَعَلِمْفُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَ يَهْدَأُ بِهَا قَلْمًا وَجَيَتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ بَنْحَرُهُنَ فَعَلِمْفُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَ يَهُو اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ بَنْحَرُهُنَ فَعَلِمْفُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَ يَهُ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ بَهُ عَلْ وَجَيَتُ لَمُ الْمُهُمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ خَاءَ الْحَكُمَ [صححه ابن عَلمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ مُعَلِيّةً لَمُ الْمُهُمُ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ يَلِينِي مَا قَالَ قَالَ مَنْ خَاءً الْحَكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۹۲۸۵) حضرت عبدائلہ بن قرط فائلہ سے مردی ہے کہ نی طبیقائے ارشاد فر مایا اللہ کے زدیک سب سے عظیم ترین دن دس ذی الحجہ پھر آ تھ ذی الحجہ ہے، اور نی طبیقا کے سامنے قربانی کے لئے پانچ چھاونوں کو پیش کیا جمیاجن میں سے ہرایک نی طبیقا کے قریب ہونے کی کوشش کرر ہاتھا کہ نی طبیقا ہے والے کریں، جب نی طبیقا نمیس ذیح کریں تھے جھیں سکا میں نے ایسے ساتھ والے سے بوجھاتو اس نے دہ جملہ بتایا کہ 'جو جا ہے کاٹ لے۔''

( ١٩٢٨٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَكُرٍ أَنِ زُرْعَةَ الْخَوُلَائِنَّ عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ عَلِيهِ اللَّهِ الْمَازُدِى قَالَ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قُوْطٍ الْمَازُدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قُوْطٍ

(۱۹۲۸۱) حضرت عبدالله بن قرط المنظر الدين الله عدده في اليه كي خدمت من حاضر بوسة تو في اليه ان سے يوجها تمهارانام كيا ہے؟ حرض كيا شيطان بن قرط ، في اليه ان الم المهارانام عبدالله بن قرط ہے.

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْمَ الْكَاثِطُ حضرت عبدالله بن جحش المائظ كي حديثيں

( ١٩٢٨٧) حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَشْرٍ وَأَخْبَرَنَا الْهُو كَذِيرٍ مَوْلَى اللَّيْفِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَتِي بِهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [راحع: ٥ ١٧٣٨].

(۱۹۲۸۷) حفرت عبداللہ بن بخش بھٹنے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ! اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی طابعات نے قر مایا جنت ، جب وہ والیس جانے کے لئے مڑا تو نبی طابعا نے فر مایا سوائے قرض کے کہ بید بات ابھی ابھی مجھے حضرت جر مِل طابعا نے تائی ہے۔

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّقَنَا عَبَّاهُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيْينَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْهِدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُنَدًا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتَلُ قَالَ الْجَنَّةُ فَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاذَا لِي إِنْ فَاقَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتَلُ قَالَ الْجَنَّةُ فَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا لِي إِنْ فَاقَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتَلُ قَالَ الْجَنَّةُ فَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الدَّيْنَ سَازَنِى بِهِ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [رامع: ١٧٣٨٦].

(۱۹۳۸۸) حفرت عبدالله بن بخش ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ! اگر میں را وخدا میں شہید ہوجا دَ ل تو مجھے کیا ہے گا؟ نبی طبیقائے فرمایا جنت ، جب دودا پس جانے کے لئے مڑا تو نبی طبیقائے فرمایا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جریل طبیقائے بتائی ہے۔

#### حَديثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزُهَو الْأَثْرُ

### حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر جانٹنڈ کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّهْرِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ بَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِنَى بِسَكُرَانَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُوبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ (راسع: ١٩٣٢).

(۱۹۲۸ ) حضرت عبدالرحل بن از ہر بھائنے مروی ہے کہ بیل نے غز و وُحنین کے دن نبی طینا کودیکھا کہ آپ کا بھٹا لوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کرگذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹڈ کے ٹھکانے کا پت بوچھتے جارہے ہیں ،تھوزی ہی در میں ایک آ دی کو نشے کی حالت میں نبی پینائے پاس لوگ لے آئے ، نبی طینانے اپنے ساتھ آئے والوں کو تھم و یا کدان کے

ہاتھ میں جو پکھے، دوای سے اس محض کو ماریں۔

( ١٩٢٩٠) حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِئُ آنَّةً سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةً الْفَتْحِ وَآنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسُألُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى يِشَارِبٍ فَلْمَرَ بِهِ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي آيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَةً بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَةُ بِسَوْطٍ وَحَنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرَابَ [مكرر ما نبله].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر انگاؤے مروی ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن نی طبیقا کو دیکھا کہ آ پ آؤگؤ الوگوں کے درمیان سے داستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالدین ولید ٹاٹٹؤ کے تھکانے کا پند پو چھتے جارہے ہیں اقدوڑی ہی دیر میں ایک آ دمی کو نشتے کی حالت میں نبی طبیقا کے پاس لوگ لے آئے ، نبی طبیقا نے اپ ساتھ آ نے والوں کو تھم دیا کہ ان کے باتھ میں جو بچھ ہے ، ووای سے اس فتح کو ماریں چٹانچ کس نے اسے لاتھی سے مارا اور کس نے کوڑے ہے ، اور نبی طبیعا نے اس مرشی تھینگی ۔

( ١٩٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بْنُ أَزْهَرَ بُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَهْمِرَةِ خَرَجَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عَلَى الْمَعْبُلِ خَبْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَوْهَرَ فَوَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَوَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى فِى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِم الْهُولُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِم الْهُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ لَكُولَ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَتَى تَخَلَّلْنَا عَلَى رَحُلِهِ فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَئِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةٍ رَحُلِهِ فَاللَّهُ مَلْ يَكُلُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِلَى جُوْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَيِبْتُ أَنَهُ قَالَ وَنَقَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قِيهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَلْلَ إِلَى جُوْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَيِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَنَقَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَعُ وَسُلُكُ وَلَى الْوَلِيدِ عَلَى اللَّهُ مُولِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُعَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَّمُ وَسُلِهُ وَسُلُولُ اللْهُ مُسْتَولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَلِمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِيْ فَيْعَالُولُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُولُولُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْع

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر طائنا کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید بڑھٹا زخمی ہو گئے تھے، وہ نی طائا کے محورت پر سوار تھے، کفار کی فلست کے بعد ہیں نے بی طائا کو دیکھا کہ آپ تا گھوڑے پر سوار تھے، کفار کی فلست کے بعد ہیں نے بی طائا کو دیکھا کہ آپ تا گھوڑے سلمانوں کے درمیان' جو کہ بخک ہے واپس آ رہے تھے' چلتے جارہے ہیں اور فریاتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے قیمے کا پید کون بتائے گا؟ ہیں اس وقت بالغ لڑکا تھا، میں نی طائا کے آگے ہے کہتے ہوئے دوڑنے لگا کہ خالد بن ولید کے قیمے کا پید کون بتائے گا؟ یہاں تک کہم ان کے قیمے پر جا مجنبے، وہاں حضرت خالد بلائن کیا ہے جارہے کہم ان کے قیمے پر جا مجنبے، وہاں حضرت خالد بلائنڈا ہے کہا ہے کہم ان کے قیمے بھے تھے، نی طائع آپ کران کا زخم و بکھا، پھراس پر اپنالعاب وائن لگا دیا۔

( ١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ كَانَ يُحَذِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَخْفِى فِى وُجُوهِهِمُ الثَّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا

### هي المنان المنا

يَتُلُو حَدِيثَ الزُّهُوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ فِي شَارِبِ الْحَمُّوِ [راحع: ١٦٩٣٢]. [احرحه ابو داود: ١٤٨٥ وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حفرت عبدالرحمُن بن از بر نُلَّةُ سے مروی ہے کہ میں اس وقت حاضرتھا جب نبی طَیْلا شراب خور کے مندمی می ڈال رے تھے۔

# حَدِيثُ الصَّنَابِحِىّ الْأَحْمُسِى ٰ الْمُثَاثِدُ حضرت صنابحی احمسی ڈاٹیز کی حدیثیں

(١٩٢٩٢) حَدَّلُنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّلَنِى لَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَخْمَسِيِّ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفرت صنابحی بی فی شدے مروی ہے کہ نبی مایا ایس می حوض کو ثر پر تمبیارا انتظار کروں گا ،اور تمبیاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فیخر کروں گا ،البذامیر سے بعدا یک دوسرے کو فل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَّنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَيِعْتُ قَيْسَ بُنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْبَجَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّاسَ فَلَا تَفْتَتِلُنَّ بَعْدِي [راحع: ١٩٢٧].

(۱۹۲۹۳) حضرت صنابتی بی تنزید مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو پیفر ماتے ہوئے سناہے یا در کھو! میں حوض کوثر پرتمہارا انظار کروں گا اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری استوں پر فخر کروں گا ،الہذا بیرے بعدایک دوسرے کوئل ندکرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُصَیْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسِ عَنِ الْصَّنَابِحِی الْآخْمَسِی مِنْلَهُ [راحع: ۱۹۲۷۹].

(۱۹۲۹۵) گذشته خدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٦٦ ) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ آبِي صُفْرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِيحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُكَالِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹ ) حضرت منابحی را گافزیک مروی ہے کہ نمی مایٹ نے فر مایا جس تنہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، لہٰذامیرے بعد کافرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔

> ( ١٩٢٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ ( ١٩٢٩٤) كُذْتُ ومديث الدومرى سند م يحى مروى ب-

( ١٩٢٨ ) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَآنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدُّثُ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آزُهَوَ قَالَ جُرِحَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَآنَا عُكَمَّ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلٍ خَالِدٍ فَآنَاهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ فَجَلَسَ عِنْدَهُ (راحع: ١٦٩٣٤).

(۱۹۲۹۸) حضرت عبدالرمل بن از ہر طائق كہتے ہيں كەفر و كاحنين كے موقع پر حضرت خالد بن وليد الانتاز فى ہو مجے ہے، ش نے ني طائل كود يكھاكد آپ فائل أمسلمالوں كے درميان "جوكد جنگ سے والي آرہے تھے" چلتے جارہے ہيں اور فرماتے جا رہے ہيں كہ خالد بن وليد كے فيے كا پندكون بنائے كا ؟ اس طرح ني طائل ان كے ياس بنجے اور ان كے قريب جاكر بيند كئے۔

( ١٩٢٩٠) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيُدٍ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُسَنِ بُنُ آزُهَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَهُوَ يَتَعَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَتِيَ بِسَكُوانَ فَلَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَصُوبُوهُ بِنَا كَانَ فِي آيَدِيهِمْ وَحَنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَابَ [راحع: ١٦٩٣٢].

(۱۹۲۹) معزے عبدالرحمٰن بن از ہر کانٹئے مروی ہے کہ جس نے غز دو حنین کے دن نبی ناپیم کو دیکھا کہ آپ کانٹیم او گو کے درمیان سے راستہ بنا کر گذر ہے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ٹائٹٹ کے ٹھکانے کا پند بع چھنے جارہے ہیں ،ای اثناء جس ایک آ دمی کو نشے کی حالت جس لایا حمیا ، نبی مائیما نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ جس جو پھی ہے ، وواس سے اس فنص کو ماریں اور خود نبی مائیمانے اس پر منی تھیں گیا۔

( .. ١٩٣ ) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّلْنَا الزُّهْرِئُ حَدَّلَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَذْهَرَ الزُّهْرِئُ قَالَ وَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَلَاكَرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

١٩٣٨) حَدَّقَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّتَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَنَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
 أبى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبِى حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِي قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَحِيلَةً مِنْ أَحْمَسَ (راحع: ١٩٧٧).

(۱۹۳۰) عدیث نمبر (۱۹۳۷) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أُمَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اللَّهُ

حضرت اسيدبن حفيسر والمنظ كي حديثين

( ١٩٣.٢ ) كَلِكُنَّا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُعْبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تَسْتَغُمِلُنِي كَمَا اسْتَغْمَلُتَ فَكَلنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَلُقُونَ بَغُدِى آلْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ (صححه البحارى (٧٠٠٧). وسلم (١٨٤٥). [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۲) حفرت اسید نگانڈے مروی ہے کہ ایک انساری نے بارگا ورسالت میں حرض کیا یارسول انڈ! آپ نے جیسے قلال مخف کوعہد وعطاء کیا ہے، جھے کوئی عہد و کیول نہیں ویتے ؟ نی مایشانے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرو گے، اس وقت تم میرکرنا یہاں تک کہ کل جمع ہے حوش کوثر برآ ملو۔

(١٩٣.٣) حَدَّقَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُهَارَكِ أَخْبَرُنَا يَحْبَى بْنُ أَبُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ أَسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ مِنْ الْحَوَالِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِّى اكُونُ كَمَّا أَكُونُ عَلَى أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَفُراً مِنْ أَفَاقِهِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِّى اكُونُ كُمّا أَكُونُ عَلَى أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَفُراً اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةٌ وَمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةٌ وَمَا هَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةٌ وَمَا هَمَا أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةٌ وَمَا هَمَا وَمَا هِيَ صَائِرَةً إِلَيْهِ

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید نظافہ ''جن کا شار فاضل لوگوں میں ہوتا تھا'' کہتے تھے کدا گر میری صرف تین ہی حالتیں ہوتمی تو میں، میں ہوتا ، جب میں خود قرآن پڑھتا ، اور نبی ملاقا کو پڑھتے ہوئے سنتا ، جب میں نبی ملاقا کا خطبہ سنتا اور جب میں جنازے میں شریک ہوتا اور میں کسی ایسے جنازے میں شریک ہوا جس میں بھی بھی میں نے اس کے علادہ کچھ سوچا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات ویش آئیس کے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟

( ١٩٣٠٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ فَخَادَةَ بُحَدُّثُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْكَنْصَارِ تَحَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا تَسْتَغْمِلُنِى كُمّا اسْتَعْمَلُتَ فُلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى آلْوَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۹۳۰۴) حضرت اسید الله الله الله الله العاری نے بارگا ورسالت می عرض کیا یارسول الله! آب نے جیے فلال مخص کوعبد وعطاء کیا ہے، مجھے کوئی عبد و کیوں نہیں دیتے ؟ نبی طیاب نے فرما یا منظریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرد کے، اس وقت تم مبرکر تا یہاں تک کرکل جھے ہے حوش کوثر برآ ملو۔

( ١٩٣٠٥) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمُنَا مِنْ حَجَّجُ اوْ عُمُرَةٍ فَتُلَقِّمِنَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَلَقَّوُا الْفَلِيهِمْ فَلَقُوا أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ الْمُرَاثَةُ فَتُقَدَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى فَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ غَفَرَ اللّهُ لَكَ آنَتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكَ مِنْ السّابِقَةِ وَالْفِيدَمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى الْمُرَاقِ فَكَنْفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَفْتِ لَعَمْرِى حَقّى أَنْ لَا وَلَكَ مِنْ السَّابِقَةِ وَالْفِيدَمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى الْمُرَاقِ فَكَنْفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَفْتِ لَعَمْرِى حَقّى أَنْ لَا

آبَكِى عَلَى آحَدٍ بَعُدَ سَعْدٍ بْنِ مُعَادٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اهْتَؤُ الْعَرُشُ لِوَقَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَتْ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۰) حضرت عائشہ فالفا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ تج یا عمرے ہے والی آرب تے ،ہم و والحلفہ علی پہنچ ، افسار کے پہنو جوان اپنے اہل خانہ ہے گئے ، ان جی ہے کولوگ حضرت اسید بن حفیر فائٹ ہے گئے اوران کی اہلیہ کے انتقال پران سے تعزیت کی ، اس پر دو مند چھپا کررونے گئے ، عمل نے ان ہے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے ، آپ تو نبی افیا اسے محانی بیں اور آپ کولو اسلام میں سبقت اور ایک مقام حاصل ہے ، آپ اپنی بیوی پر کول رورہ بیں ، انہوں نے اپنے سرے کپڑ ابنا کر فرمایا آپ نے فرمایا ، میر من جان کی حم اجمراح تی باؤل ، جبکہ کپڑ ابنا کر فرمایا آپ نے فرمایا ، میر من جان کی حم اجمراح تی باؤل ، جبکہ نہیں ان کے متعلق ایک جیب بات فرمائی تھی ، عمل نے بو جھا کہ بی باؤیا نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ بی باؤیا نے فرمایا کہ درمیان جل رہے تھے۔ فرمایا کہ می باؤیا اور وہ میرے اور نبی باؤیا کے درمیان جل رہے تھے۔

( ١٩٣٠٦) حَدَّقَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آلْبَالَا الْحَجَّاجُ بُنُ ارْطَأَا عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُصَّهُم قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِيلِ وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْفَنَعِ وَصَلُّوا فِي مَوَابِضِ الْفَنَعِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَهَادِكِ الْإِيلِ

(۹۳۰۹) حضرت اسید اللخاسے مروی ہے کہ ہی اکرم کا اُکٹا کہائے آرشاد فر مایا اونٹ کا گوشت کھا کروضوکیا کرو، بکری کا گوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکریوں کے باڑے می نماز پڑھالیا کرولیکن اوٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔

(۱۹۲۰) حضرت اسید خالف مروی ہے کہ نبی اکرم ناٹھ آئے ہے کی نے اونٹی کے دود حکاظم پوچھا، نبی میں اے فرمایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دود حکاظم پوچھاتو فرمایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

> حَدِيثُ سُوَيْدِ بُنِ فَيْسٍ عَنُ النَّبِيِّ مَثَالَثَيْرُ حضرت سويدبن قيس طِلْعُوْ كي حديثيں

( ١٩٣٠٨ ) حَلَّكَ وَكِيعٌ حَلَّكَ سُفْهَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ فَيْسِ قَالَ جَلَيْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِئُ فِهَا مِنْ

#### ﴿ مُنِيلًا مَرْنِينًا لِيَوْسَوْمُ لِيُوسِونُ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

هَجَرَ قَالَ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَانُونَ يَوِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِيَعْرَ قَالَ الْوَمَدَى: حسن صحيح. فال لِلُّوزَّانِ ذِنْ وَآرُجِحُ [صححه ابن حبان (١٤٧٥)، والحاكم (٢٠/٢). وقال الترمذى: حسن صحيح. فال الألباني: صحيح (ابرداود:٣٣٣٦، ابن ماحة: ٢٢٢٠ و ٣٥٧٩، الترمذى: ١٣٠٥، النسائي: ٢٨٤/٧). فال شعيب: اسناده حسن؟.

(۱۹۳۰۸) حضرت سوید بن قیس شانندے مروی ہے کہ بی نے اور نفر فدعمدی نے ل کر اہجر'' نامی علاقے سے کپڑے منکوائے، ہم لوگ نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی طابع نے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت ہمارے یہاں کچونوگ پمپے تو لئے والے ہوتے ہتے جو تول کر پہیے دیتے ہتے، نبی طابع نے تو لئے والے سے فر مایا کہ انہیں پہیے تول کر دے دو اور جمکنا ہوا تو لنا۔

( ١٩٣.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ بَنِ عَمِيرَةَ قَالَ بِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجُرَةِ فَأَرْجَحَ لِي (صححه الحاكم (٢٠/٢). قال الالباني: صحبح (ابوداود: ٣٢٣٧، ابن ماحة: ٢٢٢١، النسالي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٤٢٦٢].

(۱۹۳۰) حضرت ابومغوان بن عميره نظرت مردى ب كديش نے جرت سے پہلے نى طفا کے ہاتھ ایک شلوار فروشت كى ، نى طفا نے جھے اس كى تبت جنكتى مولى تول كردى \_

# حَديثُ جَابِرِ الْأَحْمَدِي إِلَيْهُ حضرت جابراحمسي الحافظ کي حديثيں

( ١٩٢١ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ الدُّبّاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكُثُرُ بِهِ طَعَامَنَا [قال البرصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجه: ٢٣٠٠)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱۰) حضرت جابراتھی ٹائٹا سے مردی ہے کہ جس ایک مرتبہ نبی طائق کی خدمت جس حاضر ہوا تو نبی طائق کے یہاں کدوتھا، جس نے ہوجھا یہ کیا ہے؟ نبی طائق نے فر مایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھا تا ہو حالیتے ہیں۔

(۱۹۲۱) حَذَفَ وَكِمْعُ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي حَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَنْوَهِ فَرَآبَتُ عِنْدَهُ فَرْعًا فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَلْ هَذَا فَرْعٌ نَكُنُو بِهِ طَعَامَنَا [مكردمانبله] عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَنْوَهِ فَرَآبَتُ عِنْدَهُ فَرْعًا فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَلْ هَذَا فَرْعٌ نَكُورُ بِهِ طَعَامَنَا [مكردمانبله] عَنْدُ عَلَيْهِ فَي بَنْوَهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ كَنْ مَا اللهِ مَا عَلَيْهِ فَلَ مَلْهُ فَلْ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلْهُ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهُ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ فَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### هُمْ الْمُنْ ال مُنْ الْمُنْ ال

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى عَنَ النَّبِيِّ مَلَّ الْمُعَرِّ مَا اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى عَنَ النَّبِيِّ مَلَّ الْمُعَرِّ مَا اللهِ بِنِ أَبِي أُوفَى وَفَى عَنَ النَّبِي مَا اللهِ بِنِ أَنِي اوفى وَفَاعَدُ كَ مرويات معرفيات معرف الله بن الي اوفى وَفَاعَدُ كَ مرويات

(۱۹۲۱۲) حَلَلْنَا يَعْمَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ مُنْدِكِ بْنِ عُمَارَةً عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَشُوبُ الْمُحَمَّرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَشُوبُ الْمُحَمَّرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ لَا يَشُوبُ الْمُحَمِّرَ حِينَ يَشُوبُها وَهُو مُؤْمِنٌ [العرجه الطيالسي (٢٦٨) قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. (١٩٣١٢) حفرت ابن افي اوفي تقافلات مروى ہے كہ ني فيا ان ارشاد فرما إجوفن شراب نوش كرتا ہے، اس وقت وه مؤمن من بنا اور جوكى بالدار كے يہاں ڈاكرڈ النّا ہے، وه اس وقت مؤمن من بنا ور جوكى بالدار كے يہاں ڈاكرڈ النّا ہے، وه اس وقت مؤمن من بن بنا ور جوكى بالدار كے يہاں ڈاكرڈ النّا ہے، وہ اس وقت وامؤمن تيس رہنا ورجوكى بالدار كے يہاں ڈاكرڈ النّا ہے، وہ اس وقت مؤمن من بن بنا ورجوكى بالدار كے يہاں ڈاكرڈ النّا ہے، وہ اس وقت مؤمن تيس رہنا ۔

( ١٩٣٦٢ ) حَدَّقَنَا يَخْتَى عَنْ هُعُبَّةَ حَدَّقَنِى الشَّيْءَالِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْءَالِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْلَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْمَعَ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْمَابِيَّصُ قَالَ لَهُ أَثْرِى [صححه البحارى دون آحره (٩٦٥ ٥). فال الالبانى: صحيح (النسائى: ٤/٨ ٢٠٥)]. وانظر: ١٩٣١ / ١٩٣٥ / ١٩٣٧ / ١٩٣٧ / ١٩٣٧ .

(۱۹۳۱۳) شیبانی بھٹ کتے ہیں کہ میں نے معزت ابن ابی اوئی ٹاٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بی طالا نے سز سکے کی نبیذے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوج ماسفید منکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا جھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٦٤ ) حَكَّكَ وَكِيعٌ حَلَّكَ الْكُعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْمَحَسَنِ الْمُؤَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا خِنْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)]. [انظر: ١٩٣١٥، ١٩٣١م

(۱۹۳۱۴) حضرت ابن الی اوٹی والٹی سے مروی ہے کہ نی والٹی جب رکوع سے سراٹھاتے توسیعی اللّٰہ لِمَنْ سَیعَدَهُ کہدکرید فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زبین وآسان کے بحر پور ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ ماہیں ان کے بحر بور ہونے کے برابر۔

( ١٩٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِمْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ مِنْ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَاةِ [مكرر ما ضله].

(۱۹۳۱۵) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بعی مروی ہے۔

﴿ ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَاعْمَشُ حَدَّثِنِى الشَّيْبَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ الْمَاحْمَدِ قَالَ قُلْتُ فَالْمَاثِينُ قَالَ لَا آفْرِى (واسع: ١٩٣١٣).

(۱۹۳۱) شیبانی مکتل کتے ہیں کہ میں نے معزت ابن افی او تی ناٹلا کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ نی ناہ انے سز منظے کی نبیذے منع فر مایا ہے، میں نے ان سے ہو جماس فید منظے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا جمعے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٧) حَذَّنَا وَكِيمٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُهَيْلٍ قَالًا لَنَا ابْنُ أَبِي خَالِلٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ دَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى الْأَحْرَابِ فَقَالَ اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعٌ الْمِعسَابِ الْهَرْمُ وَكَالُ اللّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعٌ الْمِعسَابِ الْهَرْمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( ١٩٣٢)، والله عَرَيْمة اللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٩٤٤)، والله عزيّمة الله عزيّمة وَوَلَوْلُهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلّالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْ

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن الی اوٹی اللہ عمروی ہے کہ نی مالیہ نے غزو کا احزاب کے موقع پر مشرکین کے لئکروں کے لئے بدرعا مکرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کونازل کرنے والے انڈ! جلدی حساب لینے والے بلنکروں کو لکست دینے والے! انہیں کلکست سے جمکنارفر مااور انہیں ہلاکرر کے دے۔

(١٩٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَغْنِي فِي الْعُمْرَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤُذُوهُ بشَيْءٍ [صححه البحاري (١٦٠٠ وابن حزيمة: (٢٧٧٥)]. وانظر: ١٩٣٤ / ١٩٣٤ / ١٩٣٤ ، ١٩٣٤ ا

(۱۹۳۱۸) حضرت ابن ابی او فی پیمٹلا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیں کے ساتھ کمد کرمہ پہنچ، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکین کی ایڈ امر سانی ہے بچانے کے لئے نبی ملیں کوابی حفاظت جس رکھا۔

( ١٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَالِدٍ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَكُولُ لُوْ كَانَ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِمِمُ [صححه البحارى (١٩٤٥].

(۱۹۳۱۹) حضرت ابن ابی او فی تلای سے مروی ہے کہ اگر نبی طاقا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی طاقا کے صاحبزاد سے حضرت ابراہیم ٹلاٹٹا کا انتقال مجمی نہ ہوتا۔

ر ١٩٠٢،) حَلَاتَا وَكِيعٌ حَلَاتَا سُفَيَانٌ عَنْ يَوِيدَ أَبِي خَالِدٍ اللَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِمَ الشَّكْسَكِي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَخْذَ هَيْءٍ مِنْ الْقُوْآنِ كَا وَسُولَ اللّهِ إِنِّي لِلّا أَشْعَطِيعُ أَخْذَ هَيْءٍ مِنْ الْقُوْآنِ فَلَا أَلُهُ وَاللّهُ وَلَا إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَقُدُ مَلًا يَدَنُوهِ مِنْ الْخَدْرِ فَال مِسْعَرْ وَحُولَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَقَدْ مَلًا يَدَنُوهِ مِنْ الْخَدْرِ فَالَ مِسْعَرْ وَحُولَ مُمْ الْحَدْرِ وَحُولَ مُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَقَدْ مَلًا يَدَنُوهِ مِنْ الْخَدْرِ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَقَدْ مَلًا يَدَيْهِ مِنْ الْحَدْرِ فَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَقَدْ مَلًا يَدَيْهِ مِنْ الْحَدْرِ فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا عَذَا فَقَدْ مَلًا يَدَيْهِ مِنْ الْحَدْرِ فَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيَّتِنِي فِهِ غَيْرِى (صححه ابن حيان (١٨٠٨)، وابن عزيمة: (٥٤٤)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٨٣٧، النسائي: ١٤٣/٢). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسنادضعيف]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٢٩]. [انظر: ١٩٣٥].

(۱۹۳۱) حضرت ابن افی اوفی نظافت مروی ہے کہ ایک آ دی تی طاہ کی خدمت عمل حاضر ہوا اور حرض کیا یارسول اللہ ابھی قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا دئیں کرسکتا ، اس لئے جھے کوئی ایس چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو، نبی طاہ نے فرہا یا ہوں کہ لیا کرو مستبقان اللّه وَ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الْمُحَمِّدُ وَلَا عُولَ وَ لَا قُولًا إِلَّهُ إِلّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۹۲۱۱) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبُرِو بُنِ مُرَّةً فَمَالَ سَبِعْتُ ابْنُ أَبِي ٱوْفَى يَقُولُ كَانَ الوَّجُلُ إِذَا الْنَ النَّبِيُّ مَلَكُ عَلَيْهِ فَالنَّيْنَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي اوْفَى مَلَى عَلَيْهِ فَالنَّيْنَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي اوْفَى مَلَى عَلَيْهِ فَالنَّيْنَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي اوْفَى مَلَى عَلَيْهِ فَالنَّيْنَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي اوْفَى الْمُورُ مَلَى الْمُؤَى مَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَلَةِ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَالِكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلّ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(۱۹۳۲) حفرت این ابی اونی المنظات مروی ہے کہ جب کوئی فض جی عیدا کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کرآتا تو جی علیدا اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے، ایک دن عمی بھی اپنے والد کے مال کی زکو قالے کر حاضر جواتو نبی علیدا نے فر مایا اللّہم مَسَلّ عَلَی آل آبی اُڑکی

(١٩٣٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيِي يَغْفُورِ الْعَبْدِئَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْقَى قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا لَأَكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ [صحح البحارى (١٩٥٠٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. النظ: ١٩٣٦/ ١٩٢٤ د ١٩٤٨.

(۱۹۳۲۳) حضرت ابن ابی اونی ناتی سے مردی ہے کہ ہم نے نبی مالیا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے ، ان غزوات میں ہم لوگ نیزی ول کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٣٠) حَدَّقًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابِي أَوْلَى يَعُولُ اسْتَأْذَنَ ابُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَصُرِبُ بِالدُّثُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَخَلَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٍّ [انظر: ١٩٣٧٧]. (۱۹۳۴۳) حضرت این ابی اونی شاش سروی ہے کہ ایک مرجہ حضرت صدیق اکبر شاش نے بی ایشا کے کاشانہ اقدین ش داخل ہونے کی اجازت جابی ، اس وقت ایک باندی دف بجاری تھی ، حضرت صدیق اکبر شاش اجازت با کراندر آگئے ، پجر حضرت عمر شاتنانے آ کراجازت طلب کی اور اندر آگئے ، پجر حضرت حمان شائن نے آ کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئی ، نی افیار نے فر ایا مثان بڑے حیاردار آ دمی ہیں۔

(۱۹۳۲۳) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ نے فارجیوں سے جگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ائی اوئی خالانے نے اسے ایک خطاکھا، میں نے ان کے کا تب ہے ' جو برادوست تھا'' کہا کہ جھے اس کی ایک نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی اس کی نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی ہونواس نے جھے اس کی نقل دے دی ہونواس نے جھے اس کی نقل دے دی ہونوال کیا دے دی ہونوال کیا کرو، اور جب آ مناسامنا ہو جائے تو جا بت قدمی کا مظاہر و کیا کرو، اور یا در کھو کہ جنت کو ارول کے سائے تلے ہے، چرنی مینا روالی آ فا ب کا انتقار کرتے اور اس کے بعدد شمن پر حملہ کردیتے تھے، اور بددعا و فرماتے تھے اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ اوروں کو چلانے اور لکروں کو کلست دوجا رفر مااور ہماری مدوفر ہا۔

( ١٩٣٢٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَالْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَبِى آثَاهُ بِصَدَقِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى (راحع: ١٩٣٢١).

(۱۹۳۲۵) حضرت ابن ابی اونی تلافزے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی طیاب ہے پاس اپنے مال کی زکو تا ہے کرآٹ تو تبی طیاب اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے ، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو آئے کرحاضر ہوئے تو نبی طیابات فرما یا اللّقام مشلّ عَلَی آل آبی آؤ کھی

( ١٩٣٣٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمُّفَوٍ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِثَى قَالَ بَهُزٌ أَخْبَوَنِى عَدِثَى بْنُ قَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَابْنَ أَبِى أَوْلَى فَالَا أَصَابُوا حُمُرًا بَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكُفِئُوا الْقَنُدُورَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنْ عَدِثْ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِى أَوْلَى إراحِع: ١٨٧٧-١. [صححه

البخاری (۲۲۱)، ومسلم (۱۹۳۸)].

(۱۹۳۲۷) معفرت براہ بن عازب بڑگئئے سے مروی ہے کہ غز دؤ خیبر کے موقع پر بچھ گدھے ہمارے ہاتھ کے ،تو نبی مایٹا کے منادی نے اعلان کرویا کہ ہاغہیاں الناوو۔

(١٩٣٢٧) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّقَنَا شُفَيَةُ آغَبَرَلِى رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعَتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى آؤَلَى يَغُولُ كَانَتُ جَارِيَّةٌ نَصْرِبٌ بِاللَّكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ آبُو بَكُمٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَوُ ثُمَّ جَاءَ عُضْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيِّى وراحع: ١٩٣٢٣).

(۱۹۳۷) حضرت ابن الی اونی چالئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر چالئے نے بی پیلائے کا شاہۃ اقدس میں راغل معافرت ایک کا شاہۃ اقدس میں راغل ہونے کی اجازت جا ہی ، اس وقت ایک ہائدی دف جہا رہی تھی ، حضرت صدیق اکبر جائٹا اجازت ہا کر اندر آ گئے ، پھر حضرت عمان شائٹا نے آ کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگی ، حضرت عمر چالئے نے آ کراجازت طلب کی اور اندر آ گئے ، پھر حضرت عمان شائٹا نے آ کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگی ، نی مائٹا نے فر ایا عمان بورے حیا دوار آ دی ہیں۔

( ١٩٣٨) حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَجْزَأَةَ بُنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَذَّقَنِى شُعْبَةُ عَنُ مَجْزَأَةَ بُنِ زَاهِرٍ مَوْلَى لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنُ النَّبِى صَلَّى وَرَوْحٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنُ مَجْزَأَةً بُنِ زَاهِرٍ مَوْلَى لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَمَلَامً لَكَ النَّوْبُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَمَلَاءً كَمَا يُسَقِّى النَّوْبُ الْأَيْتُ مَلَى اللَّهُمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَمَلَامً كَمَا يُسَقَى النَّوْبُ الْأَيْتُ مِنْ اللَّهُمَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَمَا يَشَقَى النَّوْبُ الْأَالِيمِ وَالْمَاءِ الْآلِيمِ وَالْمَاءِ الْكَارِدِ اللَّهُمَّ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَى مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُؤْمِى مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ مُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مُ عَلَيْهِ مَ مَالِي اللَّهُمُ عَلَيْلُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَى مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا مَالِهُ مَا مُعَلِّى اللَّهُمُ عَلَيْكُ الْمُعُمُ عَلَيْهُ الْمَاءِ وَمِلْ الْمُؤْمِ وَ الْمُعْمَ عَلَيْتُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاءِ الْمَاءِ اللَّهُ مُنْ مُولِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُم

(۱۹۳۲۸) حفرت این انی اونی تانظ ہے مروی ہے کہ نبی طفا فرماتے تھے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے می لیے ہیں زمین و آسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاچیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر ، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شنٹرنے پانی ہے پاک کردے ، اے اللہ! مجھے گنا ہوں ہے اس طرح پاک صاف کردے جیے سفید کپڑے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔

(۱۹۲۲۹) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ مِن جَعْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ عَبَيْدًا إِلَّهُ مَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ عَبَيْدًا اللَّهُ مَلَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ مَ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ مَ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ مَ يَعْدُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا يَسْفَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ اللهِ الْحَمْدُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَالُ اللّهُ الْحَمْدُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

کے پرایر

( .١٩٣٣ ) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّقَنِى آبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَهُمَانَ الْمَاعُمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْلَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الزُّكُوعِ إمكر ما نبله ].

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی او فی خانو ہے مروی ہے کہ نبی طابق جب رکوع نے سر اٹھاتے تو د عا مکرتے تھے۔

(١٩٣٣١) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلُنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَائِيِّ قَالَ سَعِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي آوُلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُلُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَهْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ الْحُبَوَئِي مَنْ سَعِمَةُ مِنْ ابْنِ آبِي أَوْلَى [انظر: ١٩٦٢]. [صححه البعاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٩٣٧)].

(۱۹۳۳۱) معفرت عبدالله بن الي اوفي عاللة عدم وي يه كدني وليا الفرايا باغ يا ادران من جو يحد ب،الناوو ...

( ١٩٣٣٢) حَذَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعُبَةُ عَنُ إِلَى الْمُخْتَارِ مَنْ يَنِي أَسَدٍ قَالَ سَيِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا يَسُقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافِى الْقَوْمِ آخِرُهُمُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَى وَسَلَمَ فَكُمُ مَا فَقُومٍ آخِرُهُمُ قَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَى شَوِبُوا كُلُّهُمْ [فال النرمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣٢].

(۱۹۳۳۲) حفزت عبدالله بن الي اونى الكلفت مروى بركه ايك مرتبهم اوك كمى سفر بن يقي بمين بانى نبيس ال را تفايتموزى وير بعدا يك جكه بانى نظراً حميا الوك في طلا كى خدمت بن بانى لي كراً في جب بحى كوئى آوى بانى لي كراً تا تو في طلا يمى فرمات تمى بحى قوم كاساتى سب سه آخر بن بيتا ب، يهال تك كدسب لوكول في بانى في ليا ـ

( ١٩٣٣٠) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفُفَرٍ حَذَّتَنَا شُفَّةً وَحَجَّاجٌ حَذَّتِنِي شُفَّةً قَالَ سَمِغْتُ عَبَّدَ اللّهِ بُنَ ابِي الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَنَافَ عَبُدُ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَفِ فَيَعَانِي إِلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي اَوْفَى فَسَائَتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآبِي بَكُم وَعُمَرَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمِغْطَةِ وَسَلّمَ وَآبِي بَكُم وَعُمَرَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمِغْطَةِ وَسَلّمَ وَآبِي بَكُم وَعُمْرَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمِغْطَةِ وَسَلّمَ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ لُمْ النّبُو فَلَكَ إِسححه البحارى (٢٢٤٦). [انظر: ١٩٦١٦٠١].

(۱۹۳۳۳) عبداللہ بن افی انجالد کہتے ہیں کہ ادھاری کے مسئلے جی حضرت عبداللہ بن شداد ٹاٹٹو اور ایو بردہ ٹاٹٹو کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے جھے حضرت عبداللہ بن افی اوٹی ٹاٹٹو کے پاس بھی دیا، جی نے ان سے بیسسئلہ ہو جہا تو انہوں نے فربایا کہ ہم نوگ نی ناپیم اور حضرات شیخین ٹوٹٹو کے دور جس گندم، جو بھٹش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھاری کرلیا کرتے تھے، چر جس حضرت عبدالرحمٰن بن ایزی ٹاٹٹو کے پاس آیا تو انہوں نے بھی بہی بات فرمائی۔ ( ۱۹۳۷۶) حَدَدُنَا حَجَاجٌ قَالَ قَالَ مَالِكَ يَعْنِي ابْنَ مِفْوَلِ آخر کی طَلْحَةً قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اُوْفَى آؤ حَسَى

## 

رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكُوفَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُومِي قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤)، وابن حبان (٢٠٢٣) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب، قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ١٩٦٢٨ ، ١٩٣٤).

(۱۹۳۳۳) طلیہ مکنی کہتے ہیں کہ بھی نے معترت مہدانلہ بن ائی اونی کالٹڑے ہو چھا کہ کیا نبی الیٹا نے کوئی ومیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا تو مجرانہوں نے مسلمانوں کو ومیت کا تھم کیے دے دیا جبکہ خود ومیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طاقا نے کتاب اللہ پرممل کرنے کی ومیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص ومیت نہیں فرمائی)

(۱۹۳۳۷) اساعیل بن انی خالد کہتے ہیں کہ بیں نے معفرت میدانلہ بن انی اوٹی ٹاٹٹائے یو چھا کہ کیا ہی ہیں اعرے کے موقع پر بہت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایانیٹن ۔

( ١٩٣٣) حَلَّكُنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْسَائِيُّ آخَبَرَنِي قَالَ قُلْتُ لِابُنِ آبِي أَوْلَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ بَمُدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَذْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، ومسلم (٢٠١٢)، وابن حبان (٤٤٣٣)].

(۱۹۳۳۷) شیبانی کیتے ہیں کد میں نے معرت ابن ابی اوٹی ٹاٹٹات ہو چھا کد کیا ٹی آوٹٹا نے کسی کورجم کی سزادی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!ایک یہودی اور یہودیہ کودی تھی، میں نے ہو چھا سورہ نورتازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا یہ جھے یادئیس۔

( ١٩٣٣٨ ) حَلَكُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَكُنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِي الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْلَى رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلٍ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٣٢٠)]. (١٩٣٨) حضرت ابن ابي او آل المنظرت مردي بركه بي اليناسف يالتو كدهوب كروشت سيمنع قرمايا بـ م

(١٩٣٧٩) حَدَّثُنَا اللّٰهُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ فُلْتُ لِتَبْدِ اللّهِ لَمْنِ آبِى أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ حَدِيجَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ نَعَمُ بَشَرَهَا بِيَئْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَّتِ فِيهِ وَلَا نَصَبَ قَالَ يَعْلَى وَقَالَ مَرَّةً لَا صَخَّتِ أَوْ لَا لَغُوَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٩٥٠)، ومسلم (٢٤٣٣)، وابن حبان (٢٠٠٤). [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥).

(۱۹۳۳۹) اساعیل مینو کتے ہیں کہ بن نے معزت ابن ابی او فی نگاؤے یو چھا کیا نی طینا نے معزت خدیجہ نگاہا کو نوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! بی طینا نے انہیں جنت میں ککڑی کے ایکے کل کی خوشخبری دی تھی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ بی کوئی نغب۔

( ١٩٣٤٠) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْلَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اغْنَصَرَ فَطَافَ رَطُفُنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَكُنَّا نَسُنُرُهُ مِنْ آغُلِ مَكَمَّةً لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَى وِ (راحع: ١٩٣١٨).

(۱۹۳۴۰) حضرت ابن ابی اونی نگانئهٔ ہے مردی ہے کہ ہم لوگ تی طابقا کے ساتھ مکہ کرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اوراس دوران مشرکین کی ایذ اور سانی ہے بچانے کے لئے ہی طابقا کواپنی حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣٤١) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوصيرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١ ١٧٢)].

(۱۹۳۳) معرّت ابن الي او في المثلث عروى به كدش نے ني طاله كو قرماتے ہوئے سنا به كرفوارج جهم كے كتے ہيں۔ (۱۹۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي أَوْلَى قَالَ اعْتَمَرَ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَعَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَلَّمَ فَعَهُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً لَا يَرْمِهِ أَحَدُّ أَوْ يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۴) حضرت ابن ابی اونی کانٹ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مانٹھ کے ساتھ کے کرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابراہیم کے پیچیے نماز پڑھی اور صفا مروو کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکین کی ایڈا ورسانی ہے بچانے کے لئے نبی مانٹھ کواپی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤٣) قَالَ فَذَعَا عَلَى الْآخُوَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْمِحسَابِ هَازِمَ الْآخُوَابِ اللَّهُمَّ الْهَزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ [راحع: ١٩٣١٧]. (۱۹۳۴۳) ادر بی طاندا نے غزوہ احزاب سے موقع پرمشرکین کے لفکروں کے لئے بددعا وکرتے ہوئے فرہایا اے کتاب کو ناز ل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے الفکروں کو ککست دینے والے! انیس ککست سے ہمکنارفر ما اور انہیں ہلا کر رکھ دیے۔

( ١٩٣٤٤) قَالَ وَرَآلِتُ بِيَدِهِ ضَوْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ ضُوبُتُهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدُتَ مَعَهُ حُنَيْنًا قَالَ نَعَمُ وَقَالِلَ ذَلِكَ [صححه البحاري (٢٠٢٤)، وسلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴۳) رادی کہتے ہیں کہ پی نے حضرت ابن انی اونی ٹھٹٹا کے بازو پر ایک ضرب کا نشان ویکھا تو ہو چھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بچھے غزوہ حنین کے موقع پر زخم لگ گیا تھا، بھی نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ غزوہ حنین بھی ہی ایڈا کے ساتھ شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بلکہ پہلے کے غزوات بھی بھی شریک ہوا ہوں۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ٱخْمَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي ٱوْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا كُيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(۱۹۳۴۵) حفرت ابن ابی او فی نگانڈے مروی ہے کہ میں نے نبی الجا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ علی ہیں ، جو کشرت کے ساتھ ہوں ،عمد واور ہا ہر کت ہوں۔

( ١٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِهِ بْنِ مُوَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْلَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمُ فَاثَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْلَى (راحع: ١٩٣١).

(۱۹۳۳۲) حطرت ابن الی او فی نظافت مروی ہے کہ جب کوئی مخص نبی طابی ہے پاس اپنے مال کی زکو ہے سالے کر آتا تو نبی طابی اس کے لئے وعا وفر ماتے تھے، ایک ون میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہے لئے کر حاضر ہوئے تو نبی طابی اللَّهُمَّ حسَلٌ عَلَى آل آبِي اُوْ لَمِي

(١٩٣٥٧) حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ إِبَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِبَادٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ جَاءً رَجُلَّ وَنَحْنُ فِى الصَّفَّ حَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَحَلَ فِى الصَّفَّ حَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَحَلَ فِى الصَّفَّ فَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بِمُكْرَةً وَآصِيلًا قَالَ فَوَفَعَ الْمُسُلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الصَّفَّ فَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بِمُكْرَةً وَآصِيلًا قَالَ فَوَقَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ وَقَالُوا مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ انْصَرَفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ الْمَورَفَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَلَ وَاللّهِ لَقَدْ وَآيَتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِي الطّوْتَ فَقِيلَ هُو ذَا يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَآيَتُ كَالَامُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَآيَتُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِي الطّوْتَ فَقِيلَ هُو ذَا يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَآيَتُ كَالَامُ لَا لَكَ عَلَى السَّمَاءِ حَتَى فُوحَ بَابٌ فَلَاعًا إِنظَ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلْ عَلَا عَلْمَ الْمُعْلَى وَاللّهُ لَلْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۳۴۷) حضرت ابن ابی اونی نگانڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مؤیورے میں میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے

كرابك آدى آكرمف بن شائل بوكميا اور كين لكا"الله اكبو كبيوا، وسبحان الله بكوة و اصيلا" الله بالرمسلمان سر الفائ أوى آدى آدى آدى الله بكوة و اصيلا" الله بالمرم الفائد كرم الفائد المرائح في المرائد كرم المائد كرم الفائد المرائد كرم المائد المرائد كرم المائد المرائد كرم المائد المرائد الم

( ١٩٣٤٨ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِقُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَفِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي آَوْلَى مِثْلَةُ

(۱۹۳۴۸) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٤٩ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَى حَدَّتَنِى مَالِكَ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِى أَوْفَى هَلُ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِم الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ رَجَلَّ [راجع: ١٩٣٣٤].

(۱۹۳۳۹) طلحہ بھٹا کہتے ہیں کہ پی نے معزت عبداللہ بن الی اوٹی ٹاٹٹائے ہے چھا کہ کیا نبی طاہ انے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے قر مایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو دصیت کا تھم کیے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طاہ انڈ کر ماک کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ قَالَتُمْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ قَالُوْهِ وَمِلْ قَا شِنْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ قَالَتُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ قَالُوهِ وَمِلْ قَالُوهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۳۵۰) حضرت ابن الي اوئى ٹائٹنا سے مروى ہے كہ بى الله فرماتے ہے اسے ہمارے پروردگا رائد! تمام تعريقيں تهرے بى اليہ بين زشن و آسان كے بحر پوربوئے كے برابراوراس كے طاوہ جن چزوں كو آپ چا بين ان كے بحر پوربوئے كے برابر دراس كے طاوہ جن چزوں كو آپ چا بين ان كے بحر پوربوئے كے برابر دراس كا معرف كان الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ ا

(۱۹۳۵۱) حفرت ابن الی اونی دی تی است مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی مایٹا کی خدمت میں حاضر ہواا درعوض کیا یارسول اللہ! میں قرآ ن کریم کاتھوڑ اسا حصہ بھی یا دہیں کرسکتا ،اس لئے مجھے کوئی الیمی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کانی ہو، نبی مایٹا سنے فرمایا ہوں كبه لياكروه "مسبحان الله، والمحمدثله، ولا اله الاالله، والله اكبر، ولاحول ولا قوة الابالله" اس في كبايارسول الله! يرتو الله تعالى سك لئ هي مير سر سالي كيا ب؟ في الميا في الإلى كبه لياكروا سدالله! بحصر معاف قرما، بحد يردم قرما، مجمد عافيت عطا وفرما، يجمع بدايت عطا وفرما اور يجمد رزق عطا وفرما .

( ١٩٢٥٢ ) حَكَمْنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوَّ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا هِنْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٢١٤].

(۱۹۳۵۲) حفرت ابن الی اوئی شائل عروی ہے کہ بی ایکا قرائے تھا ہارے پروروگاراللہ اتمام ترینیں تیرے ی لیے بین زمن وا سان کے بر پردو نے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیز وں کو آپ چا بین ان کے بر پردو نے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیز وں کو آپ چا بین ان کے بر پردو نے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیز وں کو آپ چا بین ان آر کی و گان میں اصحاب الشّخرة فقا تمثّ البُنة لَهُ و گان يَعُمُ جِنَازَتُهَا عَلَى بَعُلَةٍ خَلْفَهَا فَجَعَلَ النّسَاءُ يَنْكِينَ فَقَالَ لَا تَرْلِينَ أَصْحَابِ الشّخرة فقا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِى عَنْ الْمَرَائِي فَنْعِيضٌ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ لُمْ كَبُرَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الْمَرَائِي فَنْعِيضٌ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ لُمْ كَبُرَ مَا بَيْنَ التَّكْمِيرَتَيْنِ يَدُعُو فَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَى الْعَرْدَةِ هَكُذًا [مسمحه الحاجم (۲۰۹۱). وطعت البورة ۱۹۰۵). و۱۹۰۲ ما و۱۹۰۲

(۱۹۳۵۳) حضرت ابن انی اوئی شائلة شرکا و بیعت رضوان بن سے تھے ، ان کی ایک بنی فوت ہوگئی ، وہ ایک تچر پر سوار ہوکر اس کے جنازے کے بیچھے چل رہے تھے کہ تورتمی روئے گئیں ، انہوں نے خواقمین سے فر مایا کہتم لوگ سر شدنہ پڑھو ، کیونک نبی علیا ا نے مرشہ پڑھنے سے منع فر مایا ہے ، البتہ تم بن سے جو مورت جتنے آنسو بہانا جا ہتی ہے سو بہا لے ، پھر انہوں نے اس کے جنازے پر جا رکھیں ، اور چوتی بجبیر رکے بعد آئی در کھڑے ہوکر دعا وکرتے رہے جتنا وقفہ دو تجبیروں کے درمیان تھا ، پھرفر مایا کہ نبی علیا ہمی جنازے بنی ای طرح فرماتے تھے۔

( ١٩٢٥) حَدُّفَ الْحَكُمُ إِنَّ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ إِبُو عَبْد الرَّحْسَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ قَالَ نَنَا ابْنُ عَبَّانِي عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ عَنْ أَبِى النَّطْوِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى آوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِى آوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى آوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ وَسَلَم بُعِبُ أَنْ يَنْهُ صَ إِلَى عَدُوهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّسُسِ [مسحد البحارى (١٩٣٥)، ومسلم (١٧٤١)]. عَنْمُ عَبْدُ اللَّهُ مِن الْحِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُعِبُ أَنْ يَنْهُ صَلَى إِلَى عَدُوهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّسُسِ [مسحد البحارى (١٩٣٥)، ومسلم (١٧٤١)]. ومسلم (١٩٣٥) عَنْمُ مَا اللَّهُ مِن الْحِيدُ وَالْحَالَ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُلَمَ حَدَّثَ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ الْحَرِّ الْآخْطَ فَالَ قُلْتُ الْآلَيْعِلُ قَالَ لَا آفُدِى [راحع: ١٩٣١٣]. (١٩٣٥٥) شيبانى بَهُناهُ كُبِّ فِي كه مِن في معزت ابن افي اوفى مَناهُ كويهِ فرمات بوئ سنا كه في الله في برشك كى فبيذ ے نع فرمایا ہے ، مِن فيان سے بوجها سفيد شكے كاكياتهم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ معلوم نبیں۔

( ١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّلَتِى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرُوِى وَاسْمَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا تَصَبَ (راحع: ١٩٣٣٩).

(۱۹۳۵۱) حفر ستاین الیاونی چین سے مردی ہے کہ بی طابعہ نے حضوت طدیجہ نتات کو جنت میں کنڑی کے ایک می کوشخری دی تقی جس بیس کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ بی کوئی تعب۔

( ١٩٣٥٧ ) حَلَدُكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنُحَبَرَلَا سُفُهَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْهَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْمَاتُحَسِ يَعْنِى النَّبِيدَ فِى الْجَرِّ الْمَاخْضِ قَالَ قَلْتُ فَالْكَهْضُ قَالَ لَا آذْرِى (راجع: ١٩٣١٣).

(۱۹۳۵۷) شیباتی بینید کتے ہیں کہ میں نے معنرت این ابی اوفی بیند کو یے قرماتے ہوئے سنا کہ نی بید استر منظے کی نبید سے مع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوج ماسفید منظے کا کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا جھے معلوم نہیں۔

( ۱۹۲۵۸) حَدِّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبِى خَالِدٍ قَالَ فَلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ الِي اَوْفَى الكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَقَ عَدِيجَةً قَالَ نَعَمْ بِيَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَعَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (راحع: ١٩٣٥٨) اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَقَ عَدِيجَةً قَالَ نَعَمْ بِيَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَعَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (راحع: ١٩٣٥٨) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ كُم مِن فَعْرَت ابن الجاول اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَرَت عَد يَجَ عَلَى كُونُو تَحْرَلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَرَلُ مَن عَرَلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

( ١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنُ وَجُلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَى لَا يُسْمَعَ وَفُعُ ظَيْمٍ

(۱۹۳۵۹)حفرت ابن الی اونی ٹنگٹا سے مروی ہے کہ نبی طیا نمازظہر کی میگی رکعت ٹس ای طرح اٹھتے بیٹے کہ قدمول کی آہٹ مہمی سنائی نہ دے۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ لَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْلَى أَنَّهُمُ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُدُورَ [رامع: ١٨٧٧].

(۱۹۳۹۰) حضرت براہ بن عازب نگانڈا درعبداللہ بن ابی اوفی ٹلکٹنے مروی ہے کہ غز وہ خیبر کے موقع پر پچھ کدھے ہارے

ہاتھ کے بوتی ماہ کے مناوی نے اعلان کردیا کہ ہائٹریاں الثادو۔

( ١٩٣٦١) حَذَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا عُهَدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّنَا إِيَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي آوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِي يَغْنِي نَابِي وَنَحْنُ فِي الصَّفَّ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَلَ فِي الصَّفَّ ثُمَّ فَالَ اللَّهُ آكْبَرُ كَبِيرًا رَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ فَالَ اللَّهُ آكْبَرُ كَبِيرًا رَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّيِّ مَنْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّي مَنْ هَذَا الْمُعْرَفِقُ لَا فَالَ هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْثُ كَلَامَكَ يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَى فَعِي السَّمَاءِ حَتَى السَّمَاءِ حَتَى السَّمَاءِ عَلَى اللَّهِ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَآيُثُ كَلَامَكَ يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَى السَّمَاءِ عَتَى السَّمَاءِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ عَلَوْلُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلَهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلَهُ لَالُولُ وَاللَّهِ لَا لَوْلُ اللَّهُ لِلْوَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۳۱) حضرت ابن انی اونی وجی سے کہ م اوگ نی الیا کے چھے صف می کھڑے تماز پر در ہے تھے کہ ایک آدی آدی آ دی آ دی ا آ کرصف میں شامل ہوگیا اور کہنے لگا اللّه المحبّر تحبیرا و سبتھان اللّه بمکّرة و آجب للاس پرمسلمان سرا تھائے اور اس مخف کو ناپیند کرنے گئے ، اور ول بیس موجے گے کہ بیکون آدی ہے جونی الیا کی آداز پراٹی آداز کو بلند کرر ہاہے؟ جب نی الیا انساز سے قارع ہوئے تو فر ما یا بخد اللہ سنے و یکھا کہ تمباد اسے قارع ہوئے تو فر ما یا بخد اللہ سنے و یکھا کہ تمباد اس میں داخل ہوگیا۔

١٩٣٦٢) حَلَّنَا عَفَانُ حَلَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة حَدَّتِنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ كُنَّا نَفَاتِلُ الْحَوَارِجَ وَإِنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِي آوْفَى وَقَدْ لَحِقَ لَهُ عُلامٌ بِالْحَوَارِجِ وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطْ وَنَحُنُ مِنْ ذَا الشَّطْ فَنَادَبُنَاهُ أَبَا فَيْرُوزَ إَلَا فَيْرُوزَ وَيُحَلَ هَذَا مَوْلَاكَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِي أَوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ فِعْمَ الرَّجُلُ هُو لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ فَعَلَى بَعُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ فَعَلَى يَقُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ يَقُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ فَقَالَ أَهِجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَتِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ سَيعَتُ رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَلْهُمْ وَقَشَلُوهُ [انظر: ١٩٦٤].

(۱۹۳۲) سعید بن جمہان بھینے کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوارج سے قبال کر رہے تنے کے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی ڈاٹٹ 'جو ہمارے ساتھ تنے'' کا ایک غلام خوارج سے جا لما، وہ لوگ اس طرف تنے اور ہم اس طرف ہم نے اسے''اسے فیروز! اسے فیروز! اسے فیروز! کہدکر آ وازیں دیے ہوئے کہا ارسے کمیخت! حیرے آتا حضرت ابن ابی اوٹی ڈاٹٹٹٹ تو یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ استھے آ دی ہوتے اگر تمہارے یہاں سے بجرت کرجاتے ،انہوں نے نوچھا کہ یہ دشمن خداکیا کہد ہا ہے؟ ہم نے اس کا جملہ ان کے ساتھ کرنے والی بجرت کروں گا؟ بجرفر مایا کہ جم نے اس کا جملہ ان کے ساتھ کرنے والی بجرت کروں گا؟ بجرفر مایا کہ جم نے اس کا جملہ ان کے بیا کہ اور اسے آل کروں گا؟ بجرفر مایا کہ جم نے اس کا جمالے کہ جو انہیں آل کرے یا وہ اسے آل کردیں۔

نی شائے تھا کہ اور اسے آل کردیں۔

؛ ١٩٣٨ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ فَالَ سَالَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي ٱرْفَى عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا

فَأَكُلُهُ[راحع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۳۷۳) ابو یعقور کہتے ہیں کہ بمرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبدائلّہ بن ابی اوٹی ڈٹاٹڈ سے ٹڈی ڈل کا تھم پو مچھا، انہوں نے قرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فرمایا کہ میں نے نبی طابقا کے ہمراہ سامت غز وات میں شرکت کی ہے ، ان غز دات میں ہم لوگ ٹڈی ول کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٦٤) حَذَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثًا حَذَّقِنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُّرِ فَقَالَ سَعِيدٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْنُةُ [صححه البحاري (٥٥ ٢١)].

(۱۹۳۷۳) سعید بن جبیر بینید کہتے ہیں کہ مجھے ایک صدیث یاد آئی جو مجھے معزت عبداللہ بن الی اوٹی ٹائٹڈ نے گدھوں کے گوشت کے حوالے سے سنائی تھی کہ نی طاہ انے انہیں قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔

#### سابع مسند الكوفييين

# وَمِنْ حَدِيثِ جَوِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَالْفَيْمُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّفَةُ مُ

(١٩٣٥) حَدَّنَا عَقَانُ عَنُ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةً قَالَ قَمِعْتُ جَرِيرٌ بُنَ عَبْدِ اللّهِ قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوكُنَى الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالنّفَاءِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمُ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَقَالَ عَلَيْهُ عِاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمُ أَمِيرٌ فَإِنَّهَ كَانَ يُحِبُّ الْمَعْوَ وَقَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَتَبْتُ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوِهُ عَلَى النّهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوْهُ وَاللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوْهُ وَاللّهُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوْهُ وَاللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عِلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوْهُ وَاللّهِ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشُولَ وَاللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الل اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الل

(۱۹۳۷۵) زیاد بن علاقہ مکتلیہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ بناٹٹا کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ بنائٹا فطبہ دینے کے لئے کوڑے ہوئے، یم نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم اللہ ہے ڈرتے رہواور جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جا تا اس وقت تک وقار اورسکون کولازم پکڑو، کیونکہ تمہارا امیر آتای ہوگا رپھرفر مایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کردیا کردیکونکہ وہ درگذر کرنے کو بہند کرتا ہے، اور'' اما بعد'' کہہ کرفر مایا کرایک سمرتبہ یمن نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں، نبی ملینا نے میرے سامنے ہرمسلمان کی خیرخوائی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر

ني الناك ربعت كرلى الم مجرك رب كاتم إلين تم سب كا فيرخواه بول ، مجروه استنفار يزعة بوئ ينج الرا ي - في المناك و المناك و المناك عند المناك و المنا

(۱۹۳ ۹۷) حضرت جریر خاتف سروی ہے کرتیول اسلام کے وقت عمل نے بارگا درسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کو لی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دینچے ، نبی طیفائے فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر بیک ندمخبراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ہوا وا کرو، ہرمسلمان کی فیرخوائق کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

(١٩٣١٧) حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَلَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّقِنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّبِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [انظر: ٢٦ ) ١٩].

(١٩٣٧٤) حفرت جرير النفوس مروى بكرايك مرتبه في الفياخوا تمن ك باس م كذر يق البيل ملام كيا-

(١٩٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبْلٍ قَالَ أَبُو نَعَيْمِ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ يَفْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ [اعرجه الحميدي (٨٠٧). قال شعيب: صحيح). [انظر: ١٩٤٢٣].

(۱۹۳۷۸) حضرت جرير اللفظ سفروى ہے كه تى الفظ في ارشاد فرما يا جوغلام بھى اين آتاك پاس سے بھاگ جائے ،كسى بر اس كى د صددارى ياتى نيس رہتى ،فتم بوجاتى ہے۔

( ١٩٣٦٩ ) حَلَّكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِئٌ حَلَّكَ فُعُهَ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْفِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْمِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ ٱلْجُرُهَا وَٱلْجُورُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْمِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ ٱلْرَزَارِهِمْ شَيْءٌ (انظر: ١٩٣٨، ١٩٣٨).

(۱۹۳۷۹) حضرت جربر نافظ سے مروی ہے کہ تی طافیا نے ارشاد قربایا جوشن اسلام میں کوئی اچھاطریقہ دائج کرے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا تو اب بھی ملے گا اور ان کے اجر د تو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ، اور جوشن اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے ، اسے اس کا گمناہ بھی ہوگا اور اس پرعمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثُنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ آبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ

آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلْدِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَآذَنَ ثُمَّ دَحَلَ ثُمَّ حَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَآنَهُ مُلْعَبَةٌ [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷۰) گذشته صدیت اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

١٩٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَوِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَحَلَ فِي الْإِسْلَامَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مُحْوِي يَوْبُوعٍ فَوَقَعَهُ بَعِيرُهُ لَمَاتَ فَآتَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسِيرِهِ فَدَحَلَ مُحْتُ بَعِيرِهِ فِي جُحْوِي يَوْبُوعٍ فَوَقَعَهُ بَعِيرُهُ لَمَاتَ فَآتَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَمِلَ فَلِيلًا وَأَجِرَ كَفِيرًا قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاقًا اللَّهُدُ أَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا [انظر: ١٩٣٧، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٤٣٥.

(۱۹۳۷۲) گذشته مدید اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ يُرنُسَ عَنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنُ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى [صححه مسلم (٢١٥٩)]. (انظر: ١٩٤١١).

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر خافظ سے مروی ہے کہ جمل نے نبی طبیع سے سی نامحرم پراجا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی طبیع نے مجھے تھم دیا کہ جس ابی نگاجی چھیرلیا کروں۔

( ۱۹۲۷) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عُینِدِ اللّهِ بْنِ جَوِیدٍ عَنْ جَوِیدٍ قَالَ النّفُ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى الْمِاسَامِ عَلَى الْمِاسَلَامِ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالُ النّصْحُ لِلكُلِّ مُسْلِمِ (انظر: ۱۹۲۷) اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كُوتَت مِمَل نَه اللّهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النّاسَ لَى فَيرَخُوانَ كُرُو اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النّاسَ لَمْ يَوْحَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النّاسَ لَمْ يَوْحَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النّاسَ لَمْ يَوْحَمُهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ (انظر: ۱۹۲۷) فَمْ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النّاسَ لَمْ يَوْحَمُهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ (انظر:

.[14677-0547].

- (۱۹۳۷) مجرنی مایشانے فر مایا جو محص لوگوں مررحم نیس کرتا ،اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسُلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشُولِكِ [انظر ما بعده].
- (۱۹۳۷) حضرت جریر نگانئا ہے مردی ہے کہ بی نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں ہے بیزاری کا ہرکرنے کی شرائط پرنی مائیا ہے بیعت کی ہے۔
- (١٩٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى وَاثِلٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ أَوْ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا [راحع: ١٩٣٦].
- (۱۹۳۷۷) حفرت جریر پڑٹلٹا ہے مردی ہے کہ جس نے نماز قائم کرنے ، زکا قادا کرنے ، برمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری طاہر کرنے کی شرائلا پر نمی پایٹاہے بیعت کی ہے۔
- (١٩٣٧٨) حَذَقَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَقَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَيْبَانَ بُحَدَّثُ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ (صححه ابن حباد (٤٦٥). قال شعب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨].
- (۱۹۳۷۸) حضرت جریر ناتین سے مروی ہے کہ بی سے نبی طیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف لوگوں پررم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩٣٧٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى وَائِلِ أَنَّ جَوِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَوِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْوِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَكِّى الزَّكَاةَ الْمَغُرُوضَةَ وَتُنْصَحُّ الْمُشْلِمَ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راسع: ١٩٣٦].
- (۱۹۳۷۹) معزت جریر پی تشکیف مروی ہے کہ تبول اسلام کے وق بیس نے بار کا ورسالت بی عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی پائیلانے فرما یا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندھمبراؤ ، فرض نماز پڑھو ، فرض زکو ڈاوا کرو ، ہرمسلمان کی خیرخوانی کرواور کا فرسے بیزاری فلاہر کرو۔
- ( ١٩٣٨ ) حَلَّكُنَا بَهُزَّ حَلَّكَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَايَرْحَمُّ مَنْ لَايَرْحَمُّ النَّاسَ (راجع: ١٩٣٧٥).

### 

(۱۹۳۸) حضرت جریر چھٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے تبی طیالا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محفص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

(١٩٣٨) حَذَلَنَا حَجَّاجٌ حَذَلَتِي شُعْبَةً عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِلِهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَذَّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَذَّهُ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ الشَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيّتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيِّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ الشَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ الشَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيْقِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ الشَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيتِهِ لَا تَرْجِعُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَعْمِلُ (صححه البحاري (٢١١)، ومسلم (١٥٥)، وابن حبان (١٩٤٠ ٥)]. وانظر: ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٤،

(۱۹۳۸) حفزت جریر ڈکٹٹز سے مردی ہے کہ نبی پایٹائے جیتہ الوداع جس ان ہے فرمایا اے جرمیر! لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اپنے خطبے کے دوران فرمایا میرے پیچھے کا فرنہ ہو جاتا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

(١٩٣٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَوِيرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ نَفُعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلْتَ قَالَ نَعَمْ رُأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ نَفُعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلْتَ قَالَ الْعَيْمِتُ فَلَا الْعَلِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيمِثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَتَعَ عَلَى خُفَيْهِ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيمِثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيمِثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَصَلّمَ اللّهِ الْمَائِلَةِ فَالَ إِنْوَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيمِ لَالَامَ والللهِ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا إِنْوَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَلِيمِ لَا إِلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ لَا إِنْوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَلْهُ فَالَ إِنْوَاهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۳۸۲) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ معفرت جریر فٹاٹٹٹ نے ہیٹاب کر کے وضوکیا اور اسپینٹ موزوں پڑسے کیا بکی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پڑسے کیے کررہے ہیں جبکہ انجی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے تی مایٹھ کو بھی دیکھاہے کہ انہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس مدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ معفرت جریر ٹائٹڈنے سورہ ما کدو( عمی آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٣٨٣ ) حَدَّثُنَا الْمِنُ نُعَيْرٍ حَدَّثُنَا الْكُفْمَشُ عَنْ زَيْدٍ لِمِن وَهُمِ قَالَ سَمِعْتُ جَوِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (صحح البحارى (٢٠١٣)، ومسلم (٢٣١٩)). [انظر: ١٩٣٨٤، ١٩٣٨٤، ١٩٢٨٤].

(۱۹۳۸۳) حفرت جرم علی شاہد سروی ہے کہ جس نے ہی ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محق لوکوں پررتم ہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رتم نیس کرتا۔

( ١٩٣٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٣٨٤ / ١٩٢٥ / ١٩٤١].

(۱۹۳۸۳) گذشته دیدای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ [انظر: ١٩٣٨ ١، ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ].

(۱۹۳۸۵) حفزت جریر افتان سروی ہے کہ میں نے تی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخف لوگوں پر رحم نیس کرتا ، الله تعالی اس بہمی رحم نیس کرتا۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي ظَهْمَانَ عَنْ جَوِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إراحع: ١٣٧٨ ٢٦.

(۱۹۳۸۷) گذشته مدید ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٢٨٧ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّانَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ السُلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحارى (٣٠٣٥، ومسلم (٢٤٧٥)، وابن حبان (٢٢٠٠)]. [انظر: ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٢، ١٩٤٢، ١٩٤٢).

(۱۹۳۸۷) معزت جریر نگانڈے مروی ہے کہ جس نے جب ہے اسلام قبول کیا، ٹی ملیجہ نے مجھے بچھ سے جاب نہیں قر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر بی دیکھا۔

(۱۹۲۸) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَوْن بِنِ أَبِى جُحَيْفَةً عَنِ الْمُنْفِرِ بِنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَغْرِ النّهَارِ قَالَ فَجَانَهُ قُوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْعَابِي النّهَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلّدِى النّبَوْفِ عَاصَّهُمُ مِنْ مُصَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُصَرَ وَلَا مُصَلّى وَجَعَلَ وَجُو رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا رَبّكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُو الْمَاتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا رَبّكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيلًا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مَا فَقَالَ يَا أَبُهَا النّاسُ النّقُوا وَلَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَرَبُ لَكُو وَاللّهُ عَلَى وَلُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مِنْ صَاعٍ بُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكُو مِنْ مَنْ وَمُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالُكُو عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۹۳۸۸) معترت جریر ناتیز سے مروی ہے کدایک مرتبدون کے آ خاز یس ہم لوگ نی میان کے ساتھ تھے، کچھلوگ آ ئے جو

برہند پا، برہندجہ، چینے کی کھالیں لینے ہوئے اور تلواریں نظائے ہوئے تھے، ان بی سے اکثریت کا تعلق تبیار معنرے تھا بلکہ سب بی قبیلہ معنر کے لوگ تنے، ان کے اس نظر و فاقہ کو دیکے کرغم سے نبی طیفا کے دوئے انور کا ریک از کیا، نبی طیف گ کے کے ، ہا جرآئے تو حعنرت بلال ٹائٹڈ کو تھم دیا ، انہوں نے او ان دے کرا قامت کبی ، اور نبی طیف نے نماز پڑھائی۔

نماز کے بعد نی بالا نے خطبہ دیتے ہوئے ہے آ ہت پڑھی 'اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک نئس سے پیدا کیا ۔ ' پھرسورہ حشر کی ہے آ بہت طاوت فر مائی کہ ' بھرض و کیے لے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے' جے س کرکس نے اپنا ویٹا رمید قد کر دیا ، کس نے درہم ، کس نے گڑا ، کس نے اپنا ویٹا رمید قد کر دیا ، کس نے درہم ، کس نے گڑا ، کس نے اپنا ویٹا ایک حاج اور کس نے کھور کا ایک حاج تھے ، پھر مسلسل لوگ آ تے کھور کا ایک گڑا ، پھرایک افسار کی ایک تھیلی لے کرآ یا جے افعانے سے اس کے ہاتھ عاجز آ بھے تھے ، پھر مسلسل لوگ آ تے رہے ، یہاں تک کہ بی نے کھا کہ تی بالا ہم کے دو بلند د بالا ڈھیر گے ہوئے ویچے ، اور جس نے دیکھا کہ تی بالا ہم کا جہرہ چکئے لگا اور ہوں محسوس ہوا جسے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو تھی اسلام میں کوئی عمرہ اطریقہ د انک کرتا ہے ، اسے اس کا اجربی مان ہوا ہو جس کوئی عمرہ مطریقہ د انک کرتا ہے ، اسے اس کا اجربی مان کہ سے اور جھنس اسلام میں کوئی براطریقہ د انک کرتا ہے ، اسے اس کا اجربی مان کہ بعد جس اس پڑھل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ شریکوئی کی تیس کی جاتی ، اور ان کے گناہ شریکوئی کی تیس کی جاتی ۔ اس میں کوئی کی تیس کی جاتی ۔ اس میں کوئی کی تیس کی جاتی ۔ اس میں اس کوئی گناہ میں کوئی کی تیس کی جاتی ۔ اس میں کوئی کی تیس کی جاتی ہو گی کی تیس کی جاتی ۔ اس میں کوئی کی تیس کی جاتی ہو گئی گناہ میں کوئی کی تیس کی جاتی ہو گئی کی تھی کی جاتی ہو گئی گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئی ہو گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئیس کی جاتی ہو گئی ہو گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئی گئیس کی جاتی ہو گئی گئی ہو گئی کی خواد میں کی کوئی ہو گئی ہ

( ١٩٣٨٠) حَدَّنَا هَاشِمُ مِّنُ الْقَاسِمِ حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْلِرَ بُنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَٱمْرَ بِلَالًّا فَاذَنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ كَانَهُ مُلْعَبَةٌ (راحع: ١٩٣٦٩).

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨) حَذَقَنَا إِسْحَاقَ بُنُ يُوسُفَ حَذَقَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَوِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَقُهُ وَسَلّمَ قَلَقُهُ وَسَلّمَ فَلَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ هَذَهِ الرَّاكِبُ يُوضِعُ نَحُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَيْنَ الْبَلْدَ قَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْنَ الْبَلْدَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ وَلَيْهِ مَنْ أَيْنَ الْمَبْدَةُ قَالَ اللّهُ وَلَيْهِ مَلْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ عَلَى مِنْ أَيْنَ الْبَلْدَ وَلَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ وَلَيْهِمُ الطّهُ وَلَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَلْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَلْهُ اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلُيسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُم أُولِيْكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمْلُنَاهُ إِلَى الْمَاءِ فَعَسَلْنَاهُ وَخَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى فَعَسَلْنَاهُ وَخَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى شَعْيِو الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْمِحْدُوا وَلَا تَشُقُّوا قَإِنَّ اللَّحُدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا [قال البوسيرى: هذا اسناد ضعيف. قال شغيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْمُحدُوا وَلَا تَشُقُّوا قَإِنَّ اللَّحُدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا [قال البوسيرى: هذا اسناد ضعيف. والا ماحة: ١٩٣٥]. والحم: ١٩٣٧].

ر ۱۹۳۹) حضرت جریر فی تنظی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیفا کے ساتھ روات ہوئے، جب مدید منورہ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک سوار جماری طرف ووڑتا ہوا آ رہا ہے، نبی طیفا نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ بیسوار تمہارے پاس آ رہا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ آ وی جمارے قرباز ہی ہوا کہ ہم نے اسے جواب دیا، نبی طیفا نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہ ہو؟ اس نے کہا اپنے گھریار، اولا داور خاندان سے نکل کرآ رہا ہوں، نبی طیفا نے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا بی طیفا کے پاس جینچ کا، نبی طیفا نے فرمایا تم کروں آ کو تا ادا کروں آ کو تا اور کو تا ادا کہ کہا ہے کہا یارسول اللہ! مجھے بیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی طیفا نے فرمایا تم ان تک کائی چھ ہو، اس نے کہا یارسول اللہ! مجھے بیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی طیفا نے فرمایا اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبورتیں اور سے کھی مرائی اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کروں آ کو تا ادا کرو، مرائی اس کے دوز سے کھواور بیت اللہ کا تج کروں اس نے کہا کہ جس ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔

تموڑی دیر بعداس کے اونٹ کا اگلایا وُں کسی چرہے بل پر پڑھیا، وہ ادنٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دی اس پر سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ کی اور وہ فوت ہو گیا، نبی طالبات فر مایا اس فنص کو اٹھا کر میر سے پاس لاؤ، تو حضرت تھار جھڑا اور حضرت مار جھڑا اور حضرت مار جھڑا اور حضرت میں ہے اس کی طرف لیکے ، اور اسے بھایا، پھر کہنے گئے یارسول اللہ ایر تو فوت ہو چکا ہے، نبی نے ان سے اعراض کیا تو جس اس دقت دو فرشتوں کو دیکھر ہاتھا جو اس کے منہ میں بہت کے پھل تھوٹس کے دیم معلوم ہو گھیا کہ یہ بھوک کی حالت جس نوت ہوا ہے۔

پھر نی طینا نے فرمایا بخدا! بیدان لوگول میں ہے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ''وہ لوگ جوایمان لاے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کوامن طے گا اور بھی ہدایت یا فتہ ہوں گے'' پھر فرمایا اپنے بھائی کو سنجالو، چنا نچہ ہم اسے اٹھا کر پائی کے قریب لے گئے، اسے شن و یا ، حتوط لگائی ، کفن و یا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نی مؤت آ ہے اور قبر کے کنار سے بیٹ گئے اور فرمایا اس کے لئے بغلی قبر کھودو، مندوقی قبر نہیں ، کیونکہ بقلی قبر ہمارے لیے ہا در صندوقی قبر دسروں کے لیے۔
قبر در مروں کے لیے۔

( ١٩٣٩) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ آبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ عَنْ لَابِتٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِى قَالَ خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخْصٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلّا أَنّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ ثِلْكَ الّذِي تَحْفِرُ الْبِجُرْذَانَ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِشْنُ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَيْهِرًا [مكرر ما عَبله].

(۱۹۳۹۱) گذشته صدیت اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّانَا زَالِدَةُ حَلَّانَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَدُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حعزت جریر بنگٹنا ہے مروی ہے کہ میں نے جب ہے اسلام تبول کیا، نی مینیا نے بھی مجھ ہے جاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کری دیکھا۔

( ١٩٣٩٣ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَذَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر نظافذے مروی ہے کہ بیل نے جب سے اسلام قبول کیا، نی مایٹلانے بھی مجھ سے حجاب تبیں قر مایا اور جب بھی جھے دیکھا تومسکرا کری دیکھا۔

( ١٩٣٩ ) حَلَّتُ الْو قَطَنِ حَلَّتِن يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ النَّحَتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْتِي ثُمَّ لِمِسْتُ حُلَّتِي لُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعَمُ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ذَكَرَكَ آنِقًا بِالْحَسَنِ ذِكْمٍ فَيُنْتَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ رَقَالَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ فَكُولُ آنِقًا بِالْحَسَنِ ذِكْمٍ فَيُنْتَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ رَقَالَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مَنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْهَجْ مِنْ خَيْرٍ ذِي يَمَنِ إِلَّا أَنَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ عَلَى مَا اللَّهُ عَلْونَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ أَنِ شِبْلِ قَالَ لَكُمْ إِلَنَا لَعَمْ [انظر: ١٩٣٥ م. ١٩٣٤]. [صححه ابن عزبمة: (١٧٠٧ و ١٧٩٨). قال شعب: صحبح].

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر ٹاکٹا ہے مروی ہے کہ جب ہیں مدید متورہ کے قریب پہنچاتو ہیں نے اپنی سواری کو بھایا واپنے جہند کو
اٹارااور صلّہ زیب تن کیااور نبی طائع کی خدمت ہیں حاضر ہوا، نبی طائعاں وقت خطید و ہے ہے الوگ جھے اپنی آ تھوں کے
حلقوں ہے و کیمنے گئے ، میں نے اپنے ساتھ جیٹے ہوئے آ دی ہے یو چھا اے بندہ خدا! کیا نبی طائع نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا تی ہاں! ابھی ابھی نبی طائع آپ کا عمد وانداز ہیں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دینے ہوئے ورمیان میں فر مایا ہے کہ
ایمی تمبارے پاس اس وروازے یاروشندان ہے یمن کا ایک بہترین آ دئی آ کے کا وراس کے چیرے پر کی فر شنتے کے ہاتھ
بھیرنے کا اثر ہوگا واس پر ہیں نے انڈی اس نعت کا شکرا واکیا۔

( ١٩٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لِلسِّتُ خُلَّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى حَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى ضَيْتًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جرمیر ناتش سے مردی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بنھا یا ، اپنے تبیند کو اتارا اور صلّد زیب تن کیاا ور نبی طائبا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی طائبا اس ونت خطبہ دے رہے تنے ، لوگ جھے اپلی آتھوں کے حلقوں سے حلقوں سے دیکھنے گئے ، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دی سے بوجھا اے بندہ خدا ایکیا نبی طائبانے میرا ذکر کیا ہے؟ ..... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کیا ہے؟ ..... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کیا ہے؟

(١٩٣٩٦) حَذَقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُأْعُمَثِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشُوِكَ بِاللَّهِ ضَيْنًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۹۱) حعرت جریر ناتش سروی ہے کہ قبول اسلام کے دقت انہوں نے اس شرط پر نبی پایٹا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک ناتھ ہراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ڈاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواعی کرواور کا فرسے بیزاری طاہر کرو۔

( ١٩٢٩٧ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرُ فَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالِ عَنْ جَوِيرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا هِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ آصَابِعِهِ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ عُمْدُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَعْطُوا اللّهِ عَلَى ثُمَّ قَامَ عُمْدُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَعْطُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى رَآيَتُ الْإِشْرَاقَ فَاعْطُوا فَالْ قَاضُوقَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَآيَتُ الْإِشْرَاقَ فِي الْإِشْلَامِ فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ مَنْ سَنَّ فِي الْإِشْلَامِ هُنَّالًا فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِشْلَامِ مُنْتُ شَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ مُنْتُهُ فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ مُنْتُهُ شَيْعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ اللْهُ مُوسَلِي بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ عَيْرِ أَنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً وَالْعَالِولَاقُ وَالْوَالِمُهُ الْمُولِ اللّهِ مُعْدَالًا وَالْمُ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُولِ اللْهُ مُولِ الللّهُ مُولِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَلَالْهُ مِلْ اللْمُ اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ عَلَيْهُ مِنْ أَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْدَلًا عَلَا عَلَيْهِ مِنْ أَلُولُوا الللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْ

(۱۹۳۹۷) حضرت جریر عظمی اور کے دایک مرتبه ایک انصاری آدی سونے کی ایک تھیلی لے کر بارگاہ تبوت میں حاضر ہوا، جواس کی انگیوں کو بھرے ہوئی ، اور کہنے لگا کہ بیداہ خدا میں ہے، پھر حضرت مدین آکبر انتخائے کھڑے ہوگر پھر پیش کیا، پھر حضرت مدین آکبر انتخائے کھڑے ہوگر پھر پیش کیا، پھر حضرت عمر میں اور پوس محسوس ہوا جیسے وہ کیا، پھر حضرت عمر میں تھر اور پوس محسوس ہوا جیسے وہ سونے کا ہوا ور قرایا جو میں اسلام میں کوئی عمد وطریقتہ رائج کرتا ہے، اے اس کا اجر بھی ماتا ہے اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نوس کی جاتی ، اور جو میں اس کو بھی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی ہوئی ۔

( ١٩٣٩٨ ) حَذَّلْنَا يَخْمَى بْنُ زَكْرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً حَدَّلْنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الطَّحَاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنْ

## هي مُنظاا مُرِينَ بِل يَهِ عَرِّمَ الْهِ هِي هِي مِن اللهِ عَلَى الكوفيين اللهِ اللهِ الكوفيين اللهِ اللهُ الكوفيين اللهِ اللهُ الكوفيين اللهُ اللهُ

مُنْفِرِ بُنِ جَوِيرٍ عَنُ جَوِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِى الطَّالَةَ إِلَّا صَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠، ابن ماحة: ٢٠٥٢) اسناده ضعيف}. [انظر: ١٩٤٢).

- (۱۹۳۹۸) حضرت جریر بھٹڑے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواپنے محروی لاتا ہے جوخود بھٹکا ہواہو۔
- (١٩٣٩٩) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ لَهُمِي عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى ذِى الْخَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ فُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنُ آخْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَضِّرُهُ وَانظر: ١٩٤١، ٢،١٩٤، ٢ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَضِّرُهُ وَانظر: ١٩٤١، ٢،١٩٤، ٢ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَضِّرُهُ وَانظر: ١٩٤١، ٢،١٩٤، ٢ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَضِّرُهُ وَانظر: ١٩٤٥، ١٩٤٠ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَعِّرُهُ وَانظر: ١٩٤٥ مَ ١٩٤٠ وَعَرَّقَهَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلِيْهِ وَسُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ
- (۱۹۳۹۹) حعرت جریر پڑھٹا ہے مروی ہے کہ ہی طالبہ نے انہیں' وی الحلصہ'' نائی ایک بت کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے تو زکر آگ میں جلاویا، پھر' احمس'' کے بشیرنای ایک آ دمی کو ہی طالبہ کی خدمت میں ریخوشخری وینے کے لئے بھیج ویا۔
- ( ١٩٤٠٠) حَدَّكَنَا أَبُو ٱخْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّكَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [انظر: ١٩٤٣٥].
- (۱۹۴۰۰) معزت جریر نگاشئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مائیا نے قر مایا تمبارا بھائی نوات ہو کیا ہے بتم لوگ اس کے لئے جنٹش کی دعا ہرو۔
- (١٩٤٨) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَزِيدٍ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصُدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)، وابن حزيمة: (٢٣٤١)]. [انظر: ١٩٤١، ١٩٤٤]
- (۱۹۴۱) حغرت جریر پختیزے مروی ہے کہ نی ہیں ان ان فرمایا ذکو ۃ لینے والا جب تمہارے یہاں ہے نکلے تواہے تم ہے خوش ہو کر نکلٹا جاہئے۔
- (١٩١٠٢) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَفْعَمَ يُسَمَّى كَفْهَة الْيَمَائِيَةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي سَبْعِينَ وَمِائَةِ قارِسٍ مِنُ أَحْمَسَ قَالَ قَانَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَثَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّى مَا أَتَيْتُكَ حَنَى تَوَكَّنَهَا كَانَهَا جَمَلُ أَجْرَبُ فَهَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٩٤١٨].
- (۱۹۴۰) معترت جریہ انتخاب مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا اے جھے نرمایا تم جھے ذی الخلعہ سے راحت کیوں نہیں دلا دیتے ؟ بہ قبیلۂ تھم میں ایک کرجا تھا جے کعبۂ بمانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سوستر آ دمی اتحس کے لے کرروانہ

ہوا، اور وہاں پہنچ کراے آگ دی، پھر ہی طینا کی خدمت بن ایک آ دی کو بینو شخری سنانے کے لئے بھیج و یا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی تتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، بیں آپ کے پاس اے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی طینا نے اتمس اور اس کے شہسواروں کے لئے بائج مرتبہ برکت کی دینا وفر مائی۔

( ٣- ١٩٤٠) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ إصحت مسلم ( ٦٣١٩). النظر: ١٩٤٦.

(۳۰ سم) حضرت جریر تکشفت مردی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحض لوگوں پررتم نہیں کرنا ، اللہ تعانی اس پر بھی رحم بیس کرنا۔

( ١٩٤٠٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَبِعْتُ قَيْسٌ بُنَ أَبِى حَازِمٍ يُحَدُّثُ عَنْ جَوِيمٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُلَةَ الْتَلْدِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَفَوَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَوُوْنَ الْفَرُوبِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَبُلَةِ الْتَلْدِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَفَوَوْنَ وَبَكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَوُوْنَ الْفَقَرَ لَا تُعَلَّمُ مَوْنَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَمُ مَا لَا يُعْلَمُ اللّهُ عَلَى عَالَيْهِ الطّهَالَةِ عَلَى عَالَمَ الطّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ وَقَلْلَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقُولُ اللّهُ عَلَى اللّه

(۱۹۴۰) حفرت جریر نگافٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ جائد کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نی طینہ کے باس تھے، نی طینہ فرمانے گئے عفریت جریر نگافٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ جائد کو دیکھتے ہو جہیں اپنے رب کودیکھتے ہیں کوئی مشقت نیس ہو گئی مائے اس کے عند رکھتے ہوتا ہیں اپنے رب کودیکھتے ہیں کوئی مشقت نیس ہو گئی ، اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب ہ قاب سے پہلے والی نماز دس سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا می کرد (ان نماز دس کا خوب اہتمام کرد) چر نی طائبانے بیا ہے تا وہ فرمانی کو 'اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تھے بیان سیجے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد'۔

( ١٩٤٠٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ جَوِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إصحد البعارى ( ١٤٠١ ) ومسلم (٥٦)، وابن حزيمة: (٢٢٥٩) }. [انظر: ١٩٤١، ١٩٤٥ ].

(۱۹۳۰۵) حفرت جریر پھٹٹاسے مروی ہے کہ جس نے تی پیٹا سے نماز قائم کرنے ، زکو اوا کرنے اور برمسلمان کی خیرخوای کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦) حَلَّتُنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ بَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلُ آعَزُّ مِنْهُمْ وَٱمْنَعُ لَا يُعَيَّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ آوْ قَالَ آصَابَهُمْ الْعِقَابُ (انظر: ١٩٤٢٥، ١٩٤٦ ١ ،١٩٤٦ ١٩.

(۱۹۴۰) حضرت جرگر پڑھئے ہے مردی ہے کہ نبی پیٹائے ارشاد فرمایا جوقوم بھی کوئی ممناہ کرتی ہے اوران میں کوئی یاعزت اور باوجا بہت آ دمی ہوتا ہے ،اگر وہ انہیں رو کمتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پرآ جاتا ہے۔

( ١٩٤.٧) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعُتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُعِيرَةُ وَاسْنَعْمَلَ قَرَابَتُهُ يَخْطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِنَقُوى اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآنُ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَتُطِيعُوا حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ اسْتَغْفِرُوا لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ آمَّا بَعْدُ فَإِنِّي النَّيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَابِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبُ هَذَا لَمُعْمِدِ إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحْ [راحع: ١٩٣٥].
الْمَسْجِدِ إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحْ [راحع: ١٩٣٥].

(۱۹۳۰) زیاد بن علاقہ بینت کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ فیاٹ کا انقال ہوا تو حضرت جربر بن عبدالله فی خطبہ دین خطبہ دین کا انقال ہوا تو حضرت جربر بن عبدالله فی خطبہ دین کے لئے کھڑے ہوئے ،اور فر مایا جس جہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو بکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ،اور بیا کہ بنت سنواور اطاعت کرو بہائ تک کہ امیر آجائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ فی خوات کے استعفار کرو ، اللہ تعالی ان کی بخش فر بائے ، کہ وہ عافیت کو پند کرتے تھے ،اور 'اما بعد' کہد کر قر مایا کہ ایک مرتبہ جس نہی ماجی کی خدمت جس حاضر ہوا ان کی بخشش فر بائے ، کہ وہ عافیت کو پند کرتے ہوئے ،اور 'اما بعد' کہد کر قر مایا کہ ایک مرتبہ جس نہی ماجی کی خدمت جس حاضر ہوا اور عض کیا کہ جس اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی مائی اس عافر جو او ہوں۔
مرط پر نبی مؤنہ سے بیعت کرتی ،اس مسجد کے رہ کی قسم ایس تم سب کا خیر خواہ ہوں۔

( ١٩٤.٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمُفَرِ حَدَّنَا شُغِبَةُ قَالَ سَيِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَوِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فِي بَغْنٍ بِالْرَمِينِيَّةَ قَالَ فَاصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةً أَوْ مَجَاعَةٌ قَالَ فَكَتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ إِنِّى سَيِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَارُسُلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنْتَ سَيِعْتَهُ مِنْ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ قَالَ قَارُسُلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنْتَ سَيِعْتَهُ مِنْ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ قَالَ قَالُونَ قَالَ اللّهِ وَسَلّمَ قَالَ آبُو إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِى فِي ذَلِكَ وَسُلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَاوِيّةٌ وَانْظِرَ ٤٥٤١).

(۱۹۳۰۸) معزت جریر بنائز آرمینیہ کے نظر میں شامل تنے ، الل انظر کو قط سالی نے سنایا تو حضرت جریر فکائڈ نے حضرت امیر معاویہ بنائز کو خط میں نکھا کہ میں نے نبی ملینا کو یہ قربات ہوئے سا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا ، حضرت امیر معاویہ بنائز نے انہیں بلا بھیجا ، وہ آئے تو ہو چھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی ملینا سے بیصد بھٹ نی ہے؟ انہوں نے فربایا جی ہاں! حضرت امیر معاویہ بنائز نے فربایا کہ پھر انہیں جنگ میں شریک تیجئے اور انہیں فائدہ پہنچاہیے۔

ابوا ہجاتی کہتے ہیں کہ اس لٹنگر میں میرے والدہمی تھے اور وہ ایک جا در لے کرآئے تھے جو حضرت معاوید ٹٹاٹٹزنے انہیں

- ( ۱۹۶۰۹) حَدَّثَنَا هُشَيَّمٌ فَالَ ثَنَا صَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَوِيرٍ فَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البعاري ( ۲۲۰) وسلب ( ۲۵۰۹) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البعاري ( ۲۹۳۰۹) وسلب ( ۲۹۳۰۹) مغرت جرير ثانِّة سعروي ہے کہ ممل نے ني طَيْرًا ہے بات سَفِياور بائے کی شرط پر بیعت کی تھی لیکن تی طَیْرا ہے کہ میں اللہ عند استظامت''، نیز برصفیان کی خرخوائی کی شرط می لگائی۔
- ( ١٩٤١٠) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ آخُبَوَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى زُوْعَةَ بْنِ عُمْرِو عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتِلُ عُرْفَ فَرَسٍ بِأَصْبَعْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صححه مسلم (١٨٧١)، وابن حباد (١٦٦٩).
- (۱۹۳۱۰) حضرت جرم و النظام مروی ہے کہ جس نے نبی میٹا کو اپنی انظیوں سے محوث کی ایال بٹتے ہوئے و یکھا، اور آ پ منافظ مرار ہے تھے کہ محوثروں کی پیشانی میں خبر، اجراور غنیمت قیامت تک کے لئے بائدھوی مخی ہے۔
- ( ۱۹٤۱۱ ) حَذَّقَنَا هُفَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمُور أَنِ سَعِيلٍ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ بَنِ عَمُوه بْنِ جَوِيهٍ عَنْ جَوِيهِ أَنِ عَبُواللّهِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظُرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِى فَقَالُ اصْرِفُ بَصَوَكَ ( اجع: ١٩٣٧ ) ( ١٩٣١ ) حفرت برير فَاتَنَ سے مردی ہے کہ جس نے نی مُنْ اسے کی ٹائخرم پراچا کے نظر پر جانے کے متعلق سوال کیا تو نی مائیلا نے مجھے تھم دیا کہ عمل اپن نگا ہیں پھیرلیا کروں۔
- ( ١٩٤١٢ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئًى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِئَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضٍ (راحع: ١٩٤٠١).
- (۱۹۳۱۲) حعزت جریر تانیخ سے مروی ہے کہ نبی میکھائے فرمایا زکو تا لینے والا جب تمہارے یہاں سے نظیرتو اسے تم سے خوش ہوکر نکلتا جاہئے۔
- ( ١٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَالِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ قَالَ مِسْعَرٌ عَنُ زِيَادٍ فَإِنِّى لَكُمُ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦].
  - (۱۹۳۱۳) حفرت جرم اللظ سے مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خبرخوائ کرنے کی شرط پرنی مایا اسے بیعت کی ہے۔
- ( ١٩٤١٤) حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَانِلِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ قَوْمًا آتُوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُعْوَابِ مُجْعَابِي النِّمَارِ فَحَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّفَقَةِ فَالْمَطُنُوا حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِقِطْعَةِ يَبْرٍ فَطَرَحَهَا فَتَنَابَعَ النَّاسُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لَهُ الْجُرُهَا وَمِثْلُ الْجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ

أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعُدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْنًا واعرِجه الحميدي (٥٠٨) والدارمي (١٨٥). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن).

ابرائیم کہتے ہیں کے محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت ویتے ہیں کیونکہ معزت جربر بڑگٹڑ نے سورہ ما کہ ہ ( جمل آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

(١٩٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَسُ عَنْ مُسْلِم يَعْنِى أَبْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ الْعَبْسِى عَنْ جُرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ فَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَثَّا عَلَى الطّمَقَةِ فَآبُطَا النَّاسُ حَتَّى رُبْى فِي وَجْهِهِ الْفَصْبُ وَقَالَ مَوَّةً حَتَّى بَانَ ثُمُّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ الشُرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْوِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ فَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ ضَى \* وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ ضَى \* قَلْ مَوَّةً يَعْنِى آبًا مُعَاوِيَةً مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه سلم يُنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه سلم وابن حريمة: (١٩٤٧). [صححه سلم

(۱۹۳۱۱) حفزت جریر بھٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹا کے پاس کھولوگ آئے جو برہندیا، برہندجم، چینے کی کھالیس لینے ہوئے اور آلواریں لاکائے ہوئے تھے، نبی مایٹا نے لوگوں کوصد قدکی ترغیب دی الوگوں نے اس میں تا خیر کی جس پر نبی مایٹا کے روئے انور کارنگ اڑ کیا ، پھرا کی انسازی آ دی چاندی کا ایک گلزا لے کرآیا اور ڈال دیا ، اس کے بعد لوگ مسلسل آ نگے ، نبی طبیقا کا چیرہ چیکنے لگا اور یول محسوس ہوا چیے وہ سونے کا ہوا در فر ما یا جو محض اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائے کرتا ہے ، اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی تبیس کی جاتی ، اور جو محض اسلام میں کوئی پرا طریقہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کو بھی مماناہ ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے مماناہ میں کوئی کی مبیس کی جاتی ۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا آبُو مُقَاوِيَةً وَهُوَ الطَّوِيرُ حَدَّثَنَا الْمُأْخَمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ جَوِيدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راسع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۱) حضرت جرير التفات عروى به كري اليام الفراياج فض الوكون يردم نيس كرتا والله تعالى اس يرجى رم نيس كرتا ـ

( ١٩٤٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّلَنِي قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا بُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَقَةِ وَكَانَ بَنِنَا فِي حَثْعَمَ بُسَمَّى كَفْبَةَ الْبَمَانِيَةِ قَالَ قَانُطُلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِانَةِ قَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْحَبُلِ فَطَرَبَ فِي صَدْرِى حَتَّى رَآيْتُ أَلْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ اللّهُمَّ بَنْهُ وَسَلّمَ أَنِّي لَا أَنْ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وصِحه أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وصحه المِحارى (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٠٢٠). [راحم: ١٩٣٩] المُعْمَى خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وصحه المِحارى (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٠٢٠). [راحم: ١٩٣٩] المحارى (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٠٢٠).

(۱۹۳۱۸) حفرت جریر شافذے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی بایشا نے جھے سے فر مایاتم جھے و کی الخلعہ سے دا دت کو النیس ولا دیتے ؟ بیر قبیلہ فقع شی ایک گر جا تھا جے کو یہ کیا جا تا تھا ، چنا نچہ شی اپنے ساتھ ایک سو پھائ آ دی اتحس کے لے کر دوانہ ہوا ، وہ سب شہوار تھے ، میں نے نبی بایشا ہے عرض کیا کہ میں گھوڑ سے کی پشت پر جم کرنیس بینے سک او نہیں ان بینیا نے میرے سینے پر اپنا دست مبادک مادا ، بیبال تک کہ میں نے ان کی الگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے ، اور دعا و کی کہ اے اللہ ! اس مضبوطی اور جماؤ عطا وفر ما اورا سے بدائ کرنے والا اور بدائت یا فتر بنا ، پھر میں روانہ ہوا اور و بال بھی کر اسے آگ لگادی ، پھر نبی بایشا کی خدمت میں ایک آ دی کو بیٹو شخری سنانے کے لئے بھیج دیا ، اوراس نے کہا کہ اس ذات کی حم جس نے آپ کوئن کے ساتھ کی خدمت میں آب کے پاس اے اس حال میں چھوڈ کر آیا ہوں جسے ایک فارشی اونٹ ہوتا ہے ، اس پر نبی بایشا نے ایمس اور میں ایک شارشی اونٹ ہوتا ہے ، اس پر نبی بایشا نے ایمس اور اس کے شہواروں کے لئے یا تھی مروفیہ برکھ کی دعا وفر مائی ۔

( ١٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَلِلَةَ الْبَدْرِ لَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَغَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ رَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُطَامُونَ أَوْ لَا تُطَارُونَ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا إِطه: ١٣٠٠. [راحم: ١١٤٠٤].

(۱۹۳۱۹) معزت جریر جنگئت مروی ہے کہ ایک مرتبہ جاند کی چودہ ویں رات کوہم لوگ نبی طینا کے پاس تھے، نبی طینا فر مان کے فقریب تم اپنے رب کواس طرح دیکھو مے جیسے جاند کو دیکھتے ہو جنہیں اپنے رب کو دیکھنے بھی کوئی مشلت نہیں ہوگی، اس کئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور فروب آفاب سے پہلے والی نماز وال سے مقلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو (ان نماز وال) خوب اہتمام کرو) مجرنی ماینا نے بیا ہے تا ہوت فرمائی کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تعبیج بیان سیجھے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي إِسْمَاعِبَلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبُسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَسُنُّ عَبُدٌ سُنَةً صَالِحَةً يَغْمَلُ بِهَا مَنْ بَغْدَهُ إِلّا كَانَ لَهُ مِثُلُ آخِرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنُ أَجُورِهِمْ شَيْءً وَلَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سُوءٍ يَغْمَلُ بِهَا مَنْ بَغْدَهُ إِلّا كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً [راحع: ١٦٤١٦].

قَالَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِّنُ الْآعُرَابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَالِمِنَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ فَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَفَقَرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ مُنَذُ سَمِغْنُهَا مِنْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضِ (صححه مسلم (٩٨٩)).

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُخْرَمِ الرَّفْقَ يُخْرَمِ الْخَيْرَ (صححه مسلم (٢٥٩٢)، وابن حبان (٤٨٥)]. (انظر: ١٩٤٦٥].

(۱۹۴۰) حضرت جریر جھٹوئے مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا جو تفس اسلام بی کوئی اچھا طریقہ دائے کرے تو اے اس عمل کا اور اس پر بعد میں مل کرنے والوں کا تو اب بھی ملے گا اور ان کے اجرو تو اب بھی کوئی کی نبیس کی جائے گی ، اور جو تحض اسلام میں کوئی برا طریقہ درائے کرے، اے اس کا گناو بھی ہوگا اور اس بے مل کرنے والوں کا گناو بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی برا طریقہ درائے کرے، اے اس کا گناو بھی ہوگا اور اس کے گناہ میں کوئی برا طریقہ درائی کی نبیس کی جائے گی ، راوی کہتے جیں کہ ایک مرجہ نی بینا کے پاس پھر و یہاتی لوگ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نی اسلام میں مرحب بی بینا ہے جو لوگ زکو قوصول کرنے کے لئے آتے ہیں وہ ہم پرظلم کرتے ہیں؟ نی بینا ہے فر مایا اے خوش کر کے بیجا کرو، انہوں نے عرض کیا اگر چہوہ ہم پرظلم ہی کرے، نی بینا ہے فر مرایا کہ اے خوش کر کے بیجا کرو، جب سے میں نے بیدوریٹ نے بین نے بیدوریٹ کی بھیجا ہے اور نی مینا

نے یہ می فرمایا ہے کہ جو محض زی سے محروم رہاوہ ساری بھلائی ہے محروم رہا۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الصَّحَّاكُ حَالُ الْمُنْذِرِ بْنُ جَوِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى جَوِيرٍ بِالْبُوَارِيحِ فِي السَّوَادِ فَرَاجَعْتُ الْبَقَرَ لَرَأَى بَقَرَةً أَنْكُرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ قَالَ بَقَرَةً لَحِفَتْ بِالْبَقِرِ فَآمَرَ بِهَا فَعُودَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْدِى الصَّالَةَ إِلَّا صَالَّ (راحع: ١٩٣٩٨).

(۱۹۳۲) منذرین جریر ایشی کتے بیں کدا یک مرتبہ میں اپنے والد حضرت جریر بھٹھ کے ساتھ الہوا دی "نای جگہ میں ایک رہز میں تھا، وہاں آگے بیچے گائیں آجاری تھیں، انہوں نے ایک گائے دیکھی تو وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی، انہوں نے بوجہا یہ گائے کہی ہے؟ چروا ہے نے بتایا کہ یہ کری کی ہے جو ہمارے جانوروں میں آ کرمل کی ہے، ان کے تھم پراسے وہاں ہے نکال ویا کمیا یہاں تک کدوہ نظروں سے اوجمل ہوگی، پھر فرمایا کہ میں نے نی طفیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمشدہ چیز کوونی آوی فرماند دیتا ہے جو فرد کمراہ ہوتا ہے۔

(١٩٤٢٢) حَلَّقَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي عَنْهُ مُنْذُ آسُلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَشَّمَ لِي وَجُهِي [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲) حفرت جریر بن شناسے مردی ہے کہ یں نے جب سے اسلام قبول کیا، ہی طیبانے بھی مجھ سے جائیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر بی دیکھا۔

( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفُيَانُ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ آبِي قَابِتٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَنَ الْمُنْدُ بَرِقَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ [راسع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۳۲۳) حفرت جریر ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ بی طینا نے ارشاد فرمایا جو غلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذہدداری باتی نبیس رہتی بختم ہو جاتی ہے۔

( ١٩٤٣٤ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الطَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي ابْنٌ لِجَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ نَعْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر چینٹا کے ایک بیٹے سے مفول ہے کہ حضرت جریر چینٹو کی جو تی ایک ہاتھ کے برابر تھی۔

( ١٩١٢ه ) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الْيَقْطَانِ عُنْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَجَلِيُ عَنُ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَ وَالشَّقُ لِآهُلِ الْكِتَابِ (راحع: ١٩٣٧).

 ا بُنُ جَعُفَرٍ فَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ عَنْ طَارِقِ التَّمِيعِيِّ عَنْ جَرِيرٍ فَالَ مَوَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسُوَةٍ - فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راجع: ١٩٣٦٧].

(١٩٣٢٦) حفرت جرير خاشئت مروى ب كدايك مرتبه تى طينا خواتين ك ياس ب كذر ي وأنبيل سلام كيا-

( ١٩٤٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى وَانِلٍ عَنْ جَوِيرٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْمَانُصَارُ آوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرِيْشٍ وَالْمُتَفَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ

(۱۹۳۲۷) حضرت جریر بھنٹوے مروی ہے کہ نبی میٹیائے فر مایامہا جرین اور افسارا یک دوسرے کے ولی ہیں، طلقا وقریش میں سے ہیں ، عقاء تغیف میں سے ہیں اور سب تیامت تک ایک دوسرے کے دلی ہیں۔

( ١٩٤٢٨ ) قَالَ شَرِيكٌ فَحَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ تَمِيعٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۲۸) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْلِوِ بُنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَٱمْنَكُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ [راحع: ١٩٤١].

(۱۹۳۲۹) حضرت جربر پڑھٹو کے مروی ہے کہ نبی مائیں نے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کا عذاب ان سب پرآ جاتا ہے۔

( ١٩٤٣.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ بُحَدُّثُ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضِ [راحع: ١٩٣٨١].

(۱۹۳۳۰) حضرت جریر ڈاکٹڑے مروی ہے کہ نبی طال نے جمۃ الوداع میں ان ہے فر مایا اے جریر! لوکوں کو خاموش کراؤ ، پھر اپنے خطبے کے دوران فر مایا میرے چھپے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

- ے ہیں ،عنقا وثقیف میں سے ہیں اور سب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔
- ( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَالِلِ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَرِطُ عَلَى قَالَ تَغَيْدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلَّى الطَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوطَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [رامع: ١٩٣٦٦].
- (۱۹۳۳۲) حضرت جریر نگانت مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے یار کا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی پینیا نے فرمایا اللہ کی عباوت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھیراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ڈاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواعل کرواور کا فرسے بیزاری فلا ہر کرو۔
- ( ١٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيشَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّجُ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ [انظر: ١٩٤٣٩].
- (۱۹۳۳۳) حضرت جرم پڑھنے سروی ہے کہ ٹی مائیلانے فر مایا اسلام کی بنیاد یا نج چیزوں پر ہے، لا الدالا اللہ کی گوائل ویتا، نماز قائم کرتا، ذکر قادا کرتا، بیت اللہ کا نج کرتا اور دمضان کے روز ہے رکھنا۔
- ( ١٩١٧٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلاَئَةً عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ
- (۱۹۳۳۳) حفرت جریر الگفتہ مروی ہے کہ میں نے سورہ ما کدہ کے تزول کے بعداسلام قبول کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نی ملیا کا کوموز وں پرمسم کرتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٩٤٧ه ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَالَا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ فَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ فَلْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ (راسع: ١٩٤٠) جَرِيرٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ فَلْهُ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ (راسع: ١٩٤٥) جَرِيرٍ فَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُ النَّابُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه
- ( ١٩٤٧٦) حَذَّتُنَا السُّوَدُ بُنُ عَامِمٍ حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْمَخْرَجَ فِي خُفَيْهِ لُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَوْضًا وَيَهُسَحُ عَلَيْهِمَا
- (۱۹۳۳۷) حفرت جریر ناتی سے مروی ہے کہ نبی مایا موزے مین کر بیت الحلاء بیں داخل ہوتے تھے، پھر باہر آ کر وضو فرماتے اوران بی رمسے کر لیتے۔

(۱۹۲۷) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا عِنْ ابْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ الْمِيسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي حَالِمِ عَنْ عَبْرِهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَعْبَوى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَعْنِ فَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ ذَا كُلَاعٍ وَذَا عَمْرٍ وَ قَالَ وَآخَوْرُ تُهُمَّا شَيْفًا مِنْ خَبْو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقِ الْمُعْرَو قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتُعْلِقَ آبُو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالُ لِي الْمُدِينَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُعْلِقَ آبُو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالُ لِي الْمُدُونِ وَالْمَالُولِ الْمُعْرَوقَ قَالَ لَيْ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لِي الْمُدَّافِ وَالْمَالُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتُعْلِقَ آبُو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّالُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِذَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَيْهُ وَالْمَالُولِ الْمَعْمِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِلُ السَعْمِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَاللَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

پھروالیسی پرمیری طاقات ذوعمرو سے ہوئی، انہوں نے جھے سے کہا کہ اے جرمیا تم لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہو کے جب تک ایک امیر کے نوت ہونے کے بعد دوسرے کو مقرر کرلو کے اور جب نوبت تکوار تک جا پہنچے گی تو تم بادشا ہوں کی طرح ناراض اور باوشا ہوں کی طرح خوش ہوا کروگے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّقَنَا مَكُمَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْآوْدِيَّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَبْقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُّوِّ فَهَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥، ٥] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَبْقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُّوِّ فَهَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)). [انظر: ١٩٤٥، ٥]

(۱۹۳۳۸) حصرت جریر التفات مروی ہے کہ بی طفال نے قر مایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کروشن سے جاملے اور دیمبیں پرمر جائے تو وہ کا فرے۔

(١٩٤٧٩) حَدَّثَنَا مَكَى َ حَدَّلَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْآوْدِى عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْجُ الْبَيْتِ وَصِيّامِ وَمَضَانَ (راجع: ١٩٤٣٣).

(۱۹۳۳۹) حضرت جریر بنگلاسے مروی ہے کہ پی نے آئی میٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا سلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، آلا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کی محوای دینا ، نماز قائم کرنا ، زکو ڈاواکرنا ، بیت اللّٰد کا حج کرنا اور رمضان کے روز ے رکھنا۔

( ،٩٤٤ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

آنَهُ أَنْ وَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَلَيْتِى ثُمَّ لِيسْتُ حُلِيى ثُمَّ وَخَلْتُ الْعَسْجِدَ فَإِذَا النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخُطُّبُ فَرَعَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبُدَ اللَّهِ عَلْ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ آمْدِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكُوكَ بِآخَسَنِ اللَّهُ ثُو بَيْنَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ آمْدِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكُوكَ بِآخُسَنِ اللَّهُ ثُو بَيْنَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَمَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا إِلَا عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ وَاحْدًا إِلَا عَلَى عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاحْدًا الْفَيْحِ مِنْ خَيْرٍ ذِى يَمَنِ آلَا وَإِنَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَرْ وَجُلُولُهِ وَسُلَمَةً مَنْ اللَّهُ عَلِي وَالْعَلَى وَالْتُهُ عَلَى وَعُلْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۹۳۴) حفرت جریر پڑھنے مروی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا، اپنے تہبند کو
اٹارااور حلّہ زیب تن کیااور نبی بلاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی بلاہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، نوگ جھے اپنی آ تھوں کے
حلقوں ہے دیکھنے گئے، مین نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دمی ہے ہو چھا اے بند وَ خدا! کیا نبی بلاہ نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا جی ہاں! ابھی ابھی نبی بلاہ نے آپ کا عمدہ انداز میں فکر کیا ہے، اور خطبہ سینے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ
انجی تبہارے پاس اس دروازے یاروشندان ہے کی کا ایک بہترین آ دمی آ ہے گا، ادراس کے چہرے پر کسی فرشنے کے ہاتھ
مجھیرنے کا اثر ہوگا ،اس بر میں نے انڈکی اس فیت کا شکراوا کیا۔

( ۱۹۵۸) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الحرحه الحدى ( ۷۹۸) قال شعيب: صحيح]. ( ۱۹۳۳) حضرت جرير المَّنَّة برموى ہے كہ جن نے نماز قائم كرنے ، ذكوة اواكرنے ، بات سننے اور مائے ، برمسلمان كى فير خواى كرنے كا شرائط برني المِنْ اللہ بيعت كى ہے۔

(١٩٤٤٣) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ الْحُبُونَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيرٍ قَالَ فَالَ جَرِيرٌ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَعَلَى أَنْ انْصَحَ لِكُلِّ مُسُلِمٍ قَالَ وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْهَ مِنْ تَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْهَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ كَانَةً يُويِدُ بِذُلِكَ الْوَقَاءَ [صححه ابن حباد (٦ ؟ ٥ ٤). قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٥ ؟ ٩ ٤). النسالي: ٧ - ٢ ٤).

(۱۹۳۳) حفرت جریر نظافات مردی ہے کہ بل نے بات سننے اور ماننے ، برمسلمان کی فیرخوای کرنے کی شرا لظ پر نبی میں ا سے بیعت کی ہے، راوی کہتے میں کہ حضرت جریر نظافا جب کوئی الی چیز خرید تے جوانمیں اچھی گلتی تو وہ بائع سے کہتے یا در کھو! جو چیز ہم نے لی ہے، ہماری تظرول میں اس سے زیادہ محبوب ہے جوہم نے حمہیں دی ہے (قیمت) اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی اوا کیٹی تھی۔

(١٩٤٤٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّلْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ آعَزُّ وَٱكْثَرُ مِثَنُ يَعْمَلُهُ لَمُ يُغَيِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ بِحِقَابٍ [صححه ابن حبان (٣٠٠ و٣٠٦). قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ١٠٠٤)]. [انظر: ١٩٤٦٨،١٩٤٦، ١٩٤٧٠].

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر ڈکٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا جو تو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعز ہ اور باو جاہت آ رمی ہوتا ہے ،اگر وہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللّٰہ کاعذ اب ان سب برآ جاتا ہے۔

( ١٩٤٤٤) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ الْحَبَرُنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِ فَكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًّا [راحع: ١٩٤٠١].

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر پی گفتاے مروی ہے کہ نبی مایشائے فر ما یاز کو 5 سیلنے والا جب تمہارے یہاں سے نظے تواسے تم ہے خوش ہوکر نکلنا جاہئے۔

( ١٩٩٥٥) حَدَّلَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّلَنَا زَائِدَةً حَدَّلَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَالْمَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبْرٌ بِالْهُمَنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَيِّنًا فَقَدُ مَاتَ الْيَوْمُ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمُ الِلاَنْيَنِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۳۵) حفزت جریر بھائٹڈے مردی ہے کہ مجھ ہے یمن کے ایک بوے بیسائی پاوری نے کہا کہ اگرتمبارے سائٹی واقعی پیغبر جیں تو ووآج کے دن فوت ہوں گے، چنا نچہ نی مایٹھا ک دن' جو بیر کا دن تھا'' دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

١٩٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ فَلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الْعَرَاطُ عَلَى اللّهِ الْعَرَاطُ عَلَى اللّهِ الْعَرَالُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَا تُشُولُكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْمِى الزَّكَاةَ وَتُنْصَحَ الْمُسُلِمُ وَتَبُوا مِنُ الْمُشُولِكِ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷) حضرت جریر ناتشات مردی ہے کہ تبول اسلام کے وقت میں نے بار گاور سالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط میوتو وہ جھیے بتا دینجئے کہ آپ زیادہ جائے ہیں ، نبی مایشانے فرما یا اللہ کی عبادت کردادراس کے ساتھ کی کوشر یک ناتھ براؤ ، فرض نماز پردھو، فرض زکو قادد کرد، ہرمسلمان کی خیرخوائی کردادر کا فرے بیزاری فاہر کرد۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ الْحَادِثِ آنَ جَرِيرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَفِيلَ لَهُ فَقَالَ فَدُ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمْ آنَّ إِسْلَامَ جَرِيمٍ كَانَ بَعْدَ الْمَائِنَةِ إِراحِينَ ١٩٣٨٢.

(۱۹۳۳۷) ہمام کہتے ہیں کدا کی سر قدید تعظرت جریر ٹائٹڑ کے پیٹاب کر کے وضوکیا اور ایٹے موزوں پرمسے کیا ،کس نے ان سے کہا کر آپ موزوں پرمسے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے بیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی وائٹ کو بھی ویکھا ہے کہ انہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرمسے فرمایا۔ ابرائیم کہتے ہیں کہمحدثین اس صدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربر بڑاٹھ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام تبول کیا تھا۔

#### ( ۱۹۶۲۸ ) حَدَّثَنَا

(۱۹۳۴۸) ہمارے نتے میں بہال مرف لفظ مدثنا لکھا ہوا ہے۔

العدد عن عَلَمَ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۳۳۹) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر ٹائٹونے پیٹاب کرے وضوکیا اورائے موزوں پڑسے کیا کسی نے ان سے کہا کد آپ موزوں پڑسے کیے کرد ہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہیں نے نبی طابقا کو بھی دیکھاہے کہ انہوں نے پیٹاب کرکے وضوکیا اورائے موزوں بڑسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت ویتے ہیں کیونکہ حضرت بریر ڈٹھٹڈ نے سورو ما کہ د (میں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام تبول کیا تھا۔

( ١٩٤٥ ) حَذَلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنُ شُغْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا لُمَّ قَوَطًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَصَلَّى فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ (راحع: ١٩٣٨٢).

(۱۹۳۵۰) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر بڑگٹانے بیٹا ب کر کے دضو کیااورا پے موزوں پرمسے کیا، کس نے ان سے کہا کوآپ موزوں برمسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! پس نے نبی میٹا کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٤٥١) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّقَا آبُو الْآخُوصِ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ أَبِى وَائِلٍ عَنُ أَبِى نُغَيْلَةَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَانْتَ آعْلَمُ بِالشَّرُطِ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُفِيمَ الطَّلَاةَ وَتُؤْنِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَتُفَارِقَ الْمُشُوكَ (قال الألباني: صحيح (النساني: ١٤٨/٧). قال شعب: صحيح).

(۱۹۳۵۱) معزے جریر ٹنٹٹ سے مروی ہے کہ تبول اسلام کے دفت میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ جھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانبے ہیں، نی ملیلانے فر مایا اللہ کی عبادت کروا در اس کے ساتھ کسی کوشریک ندیخمبرا وَ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کروا در کا فرے بیزاری ظاہر کرد۔

- ( ١٩١٥٢ ) حَدَّقَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّقَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشَّرُكِ يَغْنِي الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبَّهَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ إنفدم مرفوعاً: ٢٨ ؛ ١٩ ].
- (١٩٣٥٢) حضرت جرير ثلاث سے مروى ہے كه أي مليج انے فرمايا جب كوئى غلام بعكور اموكروشمن سے جاسلے تو اس كاخون علال موكيا۔
- ﴿ ١٩٤٥٢ ﴾ حَدَّثْنَا أَبُو أَخْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَوْقَفُهُ قَالَ إِذَا أَبْقَ الْعَبُدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو ْفَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وسكرر ما نبله ].
- (١٩٣٥٣) حضرت جرير التنزيب مروى برك ني اليناك فرمايا جب كوئى غلام بعكور ابدوكروشمن سيرجا في تواس كاخون حلال بوكيا\_
- ( ١٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٣].
- (۱۹۳۵۳) حضرت جریر ناتانات سروی ہے کہ میں نے نبی میٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوفنص لوگوں پر رحم نہیں کرتا واللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصَّ عَنْ دَارُدَ عَنْ عَامِرٍ الشَّغْبِى عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آثِمَا عَبْدٍ أَبَقَ لَقَدُ بَرِلَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ (راحم: ١٩٤٣٨).
- (۱۹۳۵۵) حضرت جریر جنگشت مروی ہے کہ جی طیابانے ارشاد قرمایا جو غلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذررداری یاتی نہیں رہتی جنم ہو جاتی ہے۔
- ( ١٩١٥٠ ) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ [رامع: ١٩٤٣٨].
- (۱۹۳۵۱) حضرت جریر پڑٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جوغلام بھی اپنے آتا تاکے پاس سے بھاگ جائے ، و و کفر کرتا ہے۔
- ( ١٩٤٥٧ ) حَدَّقَنَا حُسَيْنٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرُ لَهُ [صححه ابن حبان (٤٦٧). قال شعبب: صحيح دون آخره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف).
- (۱۹۳۵۷) حفرت جریر پیمٹنا سے مردی ہے کہ تی مائیں نے فر ایا جوفض لوگوں پر دم نہیں کرتا ، انشد تعالیٰ اس پر بھی رم نہیں کرتا اور چوفض لوگوں کومعانے نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيدٍ قَالَ بَايَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيسَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ (واحع: ١٩٤٠).

(۱۹۳۵۸) حضرت جرمے نگاٹٹ سے مروی ہے کہ پس نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ ادا کرنے ، برمسلمان کی فیرخواہی کرنے اور کافروں سے پیزاری ٹلاہر کرنے کی شرا تلا پر نبی پایٹا ہے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤٥٩) حَدَّثَنَا يَهُحَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَبُدَةً قَالَ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَلَّدَقُ فَلَا يُفَارِ فَكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ (راجع: ١٠٩٤٠).

(۱۹۳۵۹) حضرت جریر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی طینی نے فر مایا زکو ہ لینے والا جب تبہارے یہاں سے نظلے تو اسے تم سے خوش موکر لکنا میا ہے۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٤٠٣].

(۱۹۳۹۰) حضرت جریر نگانف مردی ہے کہ بی ان نظام کو بیفر مائے ہوئے شاہے کہ جو محض لوگوں پررم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس بربھی رحم نیس کرتا۔

(١٩٤١١) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَّامِ الصَّلَاةِ وَإِيثَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (راحع: ١٩٤٠٥).

(۱۹۳۱۱) معترت جریر نگانگذ سے مروی کے کہ جس نے نماز قائم کرنے ، زکوٰۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخوائل کرنے کی شرائکا پر نبی ملیٰااسے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتُنَا ابْنُ أَبِى حَالِهٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ اللَّهِ فِى تُرِيعُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُعْبَدُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كَمُبَةَ الْيَمَانِيةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِى خَمْسِينَ وَمِانَةِ وَاكِبٍ قَالَ فَخَرَبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْآجُرَبِ قَالَ لُمَ بَعَث جَرِيرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسَتَّمُ وَمِنْهَ إِلَيْهِ عَلَى الْجَنْلُ اللَّهِ مَا جَنْدُكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسَتَّمُ وَسَلَمَ يَسَتَّمُ وَسَلَمَ يَسَتَّمُ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللَّهِ مَا جَنْدُكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْهُ وَسَلَمَ يَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْسُ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَذَلْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَ الْجَعْلُهُ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَذْلُ بَرُدَهُ وَقَالَ اللَّهُمَ الْمُعَلِ الْحَمْدِ اللَّهِ إِلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَذْلُ بَوْدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَ الْجَعْلُهُ وَعَنْ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَذِلُكُ بَوْدَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَجُهِى حَتَى وَجَدْلُكُ بَرُدُهُ وَقَالَ اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَذْلُكُ بَوْدَهَا وَقَالَ اللَّهُمُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَ عَلَى وَلَمُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهُولُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۳۷۲) حضرت جریر فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیعائے جھے سے فر بایا تم بھے ذی المخلصہ سے راحت کو ل نیس ولا دیتے ؟ یہ قبیلہ شعم بیں ایک کر جاتھا جسے کعیہ بھانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ بھی اپنے ساتھ ایک سو بچاس آ دی اتمس کے لے کرروانہ ہوا، وہ سب شہسوار تھے، بھی نے نی طبیعا سے عرض کیا کہ بھی محوز سے کی پشت پر جم کرنیس بیٹھ سکتا ، تو نی طبیعا نے میرے سینے پر ا پنا دست مبارک مارا، یہاں تک کہ بی نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعا ، کی کدا ہے انڈ! اے مضبوطی اور جہاؤ عطا وفر ہااور اسے مجابرت کرنے والا اور ہدایت یا فقہ بنا، مجر بی روانہ ہوا اور دہاں پینچ کرا ہے آگ لگا دی، مجر نبی مؤیدا کی خدمت میں ایک آ دمی کو میز خشنجری ستانے کے لئے بھیج دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی ختم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مجبوب بیس آپ کے پاس اے اس حال میں چھوڈ کر آیا ہوں جیسے ایک خارجی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی مؤیدا نے احمس اور اس کے شہرواروں کے لئے یا بی مرتبہ برکرے کی دعا ، فر مائی ۔

( نُهُ ١٩٤٦) حَدَّثُنَا يَعْمَى قَالُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي قَطُ إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۱۳) حفرت جریر پی تفتیت مروی ہے کہ بیں نے جب سے اسلام تبول کیا، نی پیٹی نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا ادر جب بھی بچھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٦٤ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ مِنْ أَبِي حَالِدٍ عَنْ قَيْسِ مِنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ مِنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبّكُمْ عَلَى مَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعٍ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرُونَهُ كُمَ اللّهِ عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعٍ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرُونَهُ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْفَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعٍ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرُونَهُ كُمْ اللّهَ عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اللّهُ عُرُوبِهَا فَافْقَلُوا ثُمَّ قَرَأَ اللّهُ سَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْقُرُوبِ إِلَا اللّهَ مُولِ إِلَا اللّهَ مُن وَقِبْلَ اللّهُ مُولِ إِلَى اللّهُ عَلَى صَلّاقٍ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا لَا اللّهُ مُن وَقِبْلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُولِ إِلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُولِي إِلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْتُ مُولِي اللّهُ مُلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر دائش ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ جاند کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی طینا کے پاس تھے، نبی طینا فر مان کے عنظریب تم اپنے رب کو اسی طرح رکھیو ہے جاند کو دیکھتے ہو جہیں اپنے رب کو دیکھنے بی کوئی مشقت نہیں ہو گی مان کے عنظریت نہوئے کی طاقت رکھتے ہوئا و گل مان کے اگر تم طلوع آفات رکھتے ہوئا اسی کے اگر تم طلوع آفات رکھتے ہوئا ایسان کرد (ان فراز دن کا خوب اہتمام کرد) پھرنی طینا نے بیا ایست تلادت فر مائی کدا ہے رب کی تعریف کے ساتھا اس کی تبیع سورج طلوع ہونے سے بہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٦٥) حَدَّنُنَا وَكِيعٌ وَابُو مُعَارِيّةَ وَهُوَ الطَّوِيزُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ (راجع: ١٤٢٠).

(١٩٣٦٥) حفرت جرير ثَانَةَ سے مروى ہے كہ بَى طَيْاً نے فرما يَا جُوْضَ نرى سے مُروم رہا، وہ فير و بھلائى سے مُروم رہا۔ ( ١٩٤٦٦ ) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَ اِئِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَوِيدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَقَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَٱمْنَعُ لَا يُعَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

بِعِقَابِهِ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳ ۱۲) حعزت جریر بنگشت مروی ہے کہ تبی پیٹائے ارشاد فر مایا جوقوم بھی کوئی ممنا و کرتی ہے اور ان جس کوئی یا عزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے ، آگر و وانہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کا عذاب ان سب پر آ جاتا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ ٱلْحَبَرَقَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ أَنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راسع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۷۷) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَوَنَا مُعْمَرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ غَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راجع: ٢٤٤٢).

(۱۹۳۹۸) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَدَّلُنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّقِيى شَرِيكٌ عَنُ ٱبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ ٱلْخُنَّهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ فَوْمٌ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧.) حَدَّثَنَاه أَسُوَدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بَي جَرِيمٍ عَنُ أبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَهُ (راجع: ١٩٤٤٣).

(۱۹۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زِبَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِغْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بَايَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحُ [راحع: ١٩٣١٥].

(۱۹۲۷) زیاد بن علاقہ مینی کہتے ہیں کہ میں نے معزت جریر بن عبداللہ بھٹھ کومنر پر بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ ایک مرتبہ میں بی طینا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نبی طینانے میر سے سامنے ہر سلمان کی فیرخوابی کی شرط رکمی ، میں تم سب کا فیرخواہ ہوں۔

( ۱۹۶۷ ) حَنْتُنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي مِن مُنْوِلَةٍ عَنْ آبِي زُرْعَةُ عَنْ جَرِيرٍ فَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُولُ بَعْضُكُمْ دِفَابَ بَعْضِ [راحع: ۱۹۳۸] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُولُ بَعْضُكُمْ دِفَابَ بَعْضِ [راحع: ۱۹۳۵] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُولُ بَعْضُكُمْ دِفَابِ بَعْضِ الراحِينَ الْمُعْلَى المَاسِقُ كُولُولُ وَالْمُولُ كَالَودًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى وَعْلَمُ الْمُعْلَى وَالْمُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّعَنَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّعَنَ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّى الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الل

( ١٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَقَنَا أَنَّ جَوِيرًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَآغُوِفَنَ بَعْدَ مَا أَرَى نَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ وِقَابَ بَعْضِ إِنَالَ الْأَلِالِي: صحيح (النساني: ٢٨/٨ ١).

( ۱۹۴۷ ) حضرت جریر بڑھڑے مردی ہے کہ نبی طبیقائے ججۃ الوداع میں ان سے قرمایا اے جرمیا لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اینے خفیے کے دوران فرمایا میرے بیجھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَائِدَ الْأَغْشَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ ٱنَّيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَفَيَضَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

( ۱۹۴۷ ) حفرت جریر بڑتڑے مردی ہے کہ قبول اسلام کے دقت میں نے بارگا ورسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ ایس اسلام برآ پ ہے بیعت کرتا ہوں ، بی ملیجائے اپنا ہاتھ کھنٹے کرفر مایا برمسلمان کی خیرخوابی کرو۔

( ١٩٤٧٥) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۹۳۷۵) بھرنی میں انے فر مایا جو محض لوگوں ہر حمنیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پہمی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَهُ النَّاسَ لَا يَرْحَهُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [داحع: ١٩٣٧ ٥].

(۱۹۳۷) حضرت جریر چھٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلی کو پیر آریائے ہوئے سا ہے کہ جو تف او کوں پر رحم نہیں کرتا وائلہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نیس کرتا۔

#### سابع وثامن الكوفييين

# حَديثُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ الْأَثْثُ

### حضرت زيدبن ارقم رافقط كي مرويات

(۱۹۶۷) حَدَّنَا يَخْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ وَوَكِيعٌ حَدَّنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا [صححہ ابن حباد (۱۲۷۷). وقال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ۲۷۲۱ النسائي: ۱۹/۱ و (۱۲۹/۸). إنظر: ۱۹۶۸۸ (۱۹۳۷۷) حضرت زید بن ارقم ٹاکٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طائبانے ارشا دفر مایا جوشنس اپلی موجیس نہیں تر اشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ١٩٤٧٨ ) حَكَنَنَا وَكِيعٌ حَكَنَنَا هِشَامٌ الكَّانَتُوالِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ الشَّيْبَائِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّبَحَى فَقَالَ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِطَتُ الْفِصَالُ مِنُ الطَّبَحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حبان (٢٥٣١)، وابن حزيمة: (٢٢٧)]. [انظر: ١٩٤٨٥، المُؤْفِقالُ مِنُ الطَّبَحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حبان (٢٥٣١)، وابن حزيمة: (٢٢٧)].

(۱۹۳۷۸) حضرت زید بن ارقم ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائٹا الل تباء کے پاس تشریف لے محے ، وہ لوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی طائلانے ارشادفر ما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے یاؤں جلنے تکیس ۔

(۱۹۹۷) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ عَنْ آبِي حَبَّانَ التَّيْمِيُّ حَدَّنِي يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ قَالَ الْطَلَقْتُ آنَ وَحُصَيْنُ بُنُ سَبُرَةَ وَعُمَرُ بُنُ مُسُلِمِ إِلَى زَبُدِ بُنِ الْرَقَمَ فَلَمَّا جَلَسُنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدُ لَتِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا وَالْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمِعْتَ حَدِينَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ مَعَهُ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا ابْنَ أَخِي وَاللّهِ لَقَدُ كَنُوتُ سِنِّي وَقَلْمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الّذِى كُنْتُ آعِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا ابْنَ أَخِي وَاللّهِ لَقَدُ حَدُّوثُ مِنْ وَسُلّمَ فَقَالَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ حَدَّثُكُمُ فَاقْبَلُوهُ وَمَا لَا فَلَا مُعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَعَظُ وَوَعَظُ وَوَعَظُ وَوَعَظُ وَوَعَظُ وَوَعَظُ وَقَرَّ مُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يَدُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِلْكُمْ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ا

(۱۹۳۷) یزیدین حیان جمی بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمین بن سر واور عربن سلم کے ساتھ حصرت زید بن ارقم دی الله کی ایک مرتبہ میں کہ ایک کے است نے موض کیا کہ اے زید! آپ کو تو خیر کیٹر کی ہے، آپ نے نبی الله اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، آپ ان کے ساتھ جہا دہی شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، البندا آپ کو تو خیر

كثيرنعيب بوكل آب بميں كوئى الى حديث سنائے جوآب نے نبى المالا سے خودى ہو؟

انہوں نے فرمایا بھتے ایس بوڑھا ہو چکا ، میراز ، شدیرانا ہو چکا ، اور میں ہی ایجا کے حوالے سے جو با تیں محفوظ رکھتا تھا ،
ان میں سے بچھ بھول بھی چکا ، لبذا میں اپنے طور پراگر کوئی صدیث بیان کردیا کروں تو اسے قبول کرلیا کروور نہ بچھے اس پر مجبور نہ کیا کرو ، پھر قرمایا کہ ایک دن ہی افغا اسکا کہ محر ساور مدینہ منور و کے درمیان ایک جشے کے قریب جے ' فخم' کہا جا تا تھا ، فطبر دینے کے گئے سے کھڑ سے ہو کے اور اللہ کی حمد و ثنا و بیان کر کے بچھ و عظ و تھیجت کی ، پھر'' المابعد' کہہ کر فرمایا لوگوا میں بھی و یک انسان می بول ، ہوسکتا ہے کہ جلد ، تی میر سے رب کا قاصد بچھے بلانے کے لئے آپنچے اور میں اس کی پکار پر نبیک کہدوں ، یا در کھوا میں تمہار سے درمیان دومفوط چیز میں مجھوڑ کر جا رہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہوا و درمی ، لبذا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھا مو ، پھر نبی میٹھوٹر کر جا رہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہوا دومری چیز میر سے اہل میت اللہ کو مضبوطی سے تھا مو ، پھر نبی میٹھوٹر کر جا رہا ہوں ، پھی کی ترغیب دی اور توجہ دلائی اور فرمایا و ومری چیز میر سے اہل میت ہوں ، اور تین مرتبر فرمایا میں اپنے اہل میت کے مقام کی ایک ایک میت کرتا ہوں ۔

حصین نے بوچھا کہ اے زید انبی طیا کے اہل بیت ہے کون لوگ مراد جیں؟ کیا نبی طیا کی از واج مطہرات اہل بیت میں داخل نبیں جیں؟ انہوں نے فرمایا نبی طیا کی از واج مطہرات بھی نبی طیا کے اہل بیت میں سے میں ،لیکن یہاں مرادوہ لوگ جیں جن پر نبی طیا کے بعد صدقہ حرام ہو، حسین نے بوچھاوہ کون لوگ جیں؟ انہوں نے فرمایا آل محتیل ،آل کملی ،آل جعفر اورآل عباس، حسین نے بوچھا کہ ان سب پرصد قدحرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

(١٩٤٨٠) قَالَ يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْفَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعْتَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَٱلْيَّنَهُ فَقَالَ مَا أَخَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِنَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتُ وَلَكِنَكَ شَيْحٌ قَدْ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتُ وَلَكِنَكَ شَيْحٌ قَدْ خَوْفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ سَمِعَتُهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ الْ

(۱۹۲۸) برید بن حیان کہتے ہیں کہ ای مجل میں (جس کا تذکرہ پچیلی حدیث میں ہوا) حضرت زید بن ارقم جھٹے اس کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھٹے کر جلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیہ پکون می احادیث ہی میٹھ کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھٹے کر جلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیہ کوئی کا ایک حوش کے حوالے نقل کرتے دیس کہ جنت میں بی میٹھ کا ایک حوش بوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیہ بات تو نبی میٹھ نے فودہم سے فرمائی تھی اورہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جموث بو لئے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا م نیس کردی ، انہوں نے فرمایا میں نے نبی میٹھ کا بیار شادا ہے کہ جو تف کا نوں سے سنا ہے اور دل میں محفوظ کیا ہے کہ جو تف جا ان ہو جھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے ، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے ، اور میں نے نبی میٹھا کہ جھوٹ بی با ندھا۔

۱۹۱۸۱) وَ حَدَّلُنَا زَیْدٌ فِی مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الوَّجُلَ مِنْ آهْلِ النَّادِ لَیَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّی یَکُونَ الطَّوْسُ مِنْ آطْوَاسِهِ کَأْحُدِ (۱۹۳۸۱) اورای بخش می مفرت زید افزاز نے بیصریٹ بھی ہمارے سامتے بیان فرمائی کرچنم میں جنبی آ وی کاجم بھی بہت مجیل جائے گاحی کراس کی ایک واڑھا صدیباڑے برابر ہوجائےگی۔

(١٩٤٨٣) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بَنِ آرُقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنُ الْيَهُودِ وَقَالَ فَاضْعَكَى لِلَّلِكَ آبَامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنُ الْيَهُودِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنُ الْيَهُودِ السَّكَامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَنْ عَقَدًا فِي بِنْرِ كُذَا وَكُذَا فَآرُسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِىءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَهُمَ وَاللَّهُ فَالْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَالَى الْيَهُودِي وَلَا رَآهُ فِى وَجُهِدٍ فَطُ حَتَى مَاتَ إِمَالَا الالهُ لَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عِقَالِ فَمَا ذَكَرَ لِللَكِ الْيَهُودِي وَلَا رَآهُ فِى وَجُهِدٍ فَطُ حَتَى مَاتَ إِمَالِهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ الْولَالُولُكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

صحيح الاسناد (النسائي: ١٢/٧). قال شعيب: صحيح بغيره هذا السياقة وهذا اسناد فيه تدليس].

(۱۹۳۸۲) حضرت زید بن ارقم نتاتئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی یہودی نے نی ایڈا پر محرکر دیا ،جس کی وجہ ہے ہی ایٹا کئی دن بیمارر ہے، پر حضرت جریل ایٹا آئے اور کہنے گھا کی یہودی فخص نے آپ پر محرکر دیا ہے، اس نے فلال کنوئیں جن کسی چیز پر پچوکر جی لگا رکھی جیں آئے اور کہنے کہ وہ وہاں ہے متکوالیں، نی ایٹا انے حضرت علی جائٹا کو پچیج کروہ ویز نکلوائی، حضرت علی جائٹا کو پچیج کروہ چیز نکلوائی، حضرت علی جائٹا اس طرح تحدرست مصرت علی جائٹا اس طرح تحدرست مصرت علی جائٹا اس طرح تحدرست بول جائے جائے جی جیسے کسی دی ہے اور کی اور نہ جی ایک بور لیکن نی ماؤیا ہے اس کی موردی کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ جی وصال تک اس کا جرہ در یکھا۔

(١٩٤٨٠) حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَذَّنَا الْمُعْمَثُ عَنْ عَلْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى فَرَظَةَ عَنْ زَبْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِانَةِ الْفِ جُزْءٍ مِثَنْ يَرِدُ عَلَى الْحُوْضَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ قَالَ فَقُلْنَا فِرَيْهِ وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السَّتْ عِانَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِانَةٍ إصححه الحاكم (٢٧٧). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٤٦)). [انظر: ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١

(۱۹۲۸۳) حفرت زید بن ارقم نفاتشہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایکٹانے فر مایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوش کوڑ پرآنے والوں کالا کھوال حصہ بھی نبیس ہو، ہم نے حضرت زید خاتشہ یو چھا کہ اس دفت آپ لوگ کتے ہے؟ انہوں نے فر مایا چھے سے لے کر سات سو کے درمیان ۔

( ١٩٤٨٤) حَدَّقَ الْهُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَ الْمُعْمَشُ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عُقْبَةً عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ أَثَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلْسُتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنْ ٱلْحَرَّ لِى بِهَذِهِ حَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيّدِهِ إِنَّ آخَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةً مِانَةٍ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِي يَاكُلُ وَيَشُرَبُ لَكُونَ لَهُ الْيَهُودِيُّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ آخَدِهِمْ عَرَقٌ يَقِيضُ يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ لَكُونَ لَهُ الْمَعْنَ قَلْ ضَمَّرَ [صحح ابن حبان (٢٤٦٤). فال شبب: صحبح]. وانظر: ٢٩٥٩].

(۱۹۲۸۳) حضرت زید بھٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک یہودی فض نی بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابوالقاسم! کیا آپ کا بیدخیال جس کے کہ درکھا تھا کہ آگر نی بھٹا نے آپ کا بیدخیال جس ہے کہ درکھا تھا کہ آگر نی بلاہ نے اس کا اقر ارکرلیا تو میں ان پر خالب آکر درکھا دُن گا، تی بلیٹا نے فرمایا اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کیوں نہیں ، برجنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے ہے ہوآ دمیوں کے برابر طاقت عطا می جائے گی، اس یہودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے توقعا مواجت کا مسئلہ بھی ڈیش آئے گا؟ نی بلیٹا نے فرمایا قضاء حاجت کا طریقہ ہے ہوگا کہ انہیں بیبیند آئے گا جوان کی کھال سے بیاگا ، اور اس سے مذک کی مہک آئے گی اور پیٹ بلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا آيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْءَانِيِّ أَنَّ زَيْلَا بْنَ أَزْفَمَ رَأَى فَوْمًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبُنَاءَ مِنْ الطَّبْحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَوَّةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ [راحع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۳۸۵) حضرت زید بن اُرَّم نُکَنَّدُ ہے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفظ الل قباء کے پاس تشریف لے محتے ، دولوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نمی طفظ نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے یاوک جلے لکیس۔

( ١٩٤٨٦) حَذَّنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَبْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَلِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَدُّ ابْنُ عَبَّسٍ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُكِنِى عَنْ لَحْمٍ أَهْدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَهُ وَقَالَ إِنَّا لَا تَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١٩٥٥)، وابن حزيمة: (٢٦٣٩)]. [انظر: ١٩٥٥].

(۱۹۴۸) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معرت زید بن ارقم ٹھٹٹ تشریف لائے تو معرت ابن عباس ٹھٹٹ نے ان سے کرید تے ہوئے بوچھا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیسے بٹائی تھی کہ حالت احرام میں نبی طیقا کی خدمت میں ہدید پیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دی نے ممی شکار کا ایک مصدنی طینا کی خدمت میں ہدینہ چیش کیا لیکن نبی طینیا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اے نہیں کھا سکتے کے ذکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٩٨٧) حَدَّلُنَا يَهُخَيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ بُكَيْرُ

عَلَى جَنَّائِزِنَا ٱرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبُرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحمد مسلم (١٩٥٧)، وابن حبان (٢٠٦٩). وقال الترمذي: حسن صحيح إ. وانظر: ١٩٥٣٥).

(۱۹۳۸۷) این الی لیلی بینیا کہتے ہیں کہ معزت زیدین ارقم ٹاٹٹا ہمارے جنازوں پر جارتھبرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے بانچ تھبیرات کہددیں ، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق ہو جما تو فرمایا کہ نبی مایٹا مجمی بھار پانچ تھبیرات بھی کہ لیا کرتے تھے۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَتَى بُنُ سَمِيعٍ عَنُ يُوسُفَ بَنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَهُ يَأْخُذُ مِنْ صَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧ ].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم نافز سیم وی بے کہ بی ناپہ ان ارشاد فرایا چونکس اٹی موفیس بیس راشتا، وہ بم بھی سے بیس ب (۱۹۱۸۹) حَلَثْنَا یَخْتَی بُنُ سَعِیدِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبِیبِ یَعْنِی ابْنَ آبِی فَایِتٍ عَنْ آبِی الْینَهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ آرْفَمَ وَالْبُرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ یَقُولَانِ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ عِلْدِ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهُ عَلِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَعِی بِالْوَرِقِ دَیْنَا اراحع: ۱۸۲۷٤ مِن الْمَعْرَتِ زید بن ارقم نگاؤاور براء بن عا زب نگاؤ سے مردی ہے کہ بی طیاب نے جا تھی کے بر لے سونے کی ادھار خرید وفرونت ہے کہا ہے۔

( ١٩٤٩ ) حَذَنَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَلَنَا شُغَيَّةُ قَالَ بَهُوَّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِى حَبِيبُ بُنُ آبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِى كِنَانَةَ قَالَ سَالْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الطَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ آزُقَمَ فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنْي وَأَعْلَمُ قَالَ سَالُتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْمَحْدِيثِ

(۱۹۳۹۰) گذشته مدید اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّلُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَيِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرٌ بْنُ مُصْعَبٍ مَسِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ مَالْتُ الْبَرَّاءَ رَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ فَلَاكُو نَحُوهُ ۚ وَانْظِرَ: ١٩٥٣٢ ،١٩٥٣٢ ].

(۱۹۳۹۱) گذشته مدیث اس دوسری سند بهی مروی ب.

( ١٩٤٩٢ ) حَدَّقَا رَوُحٌ حَدَّقَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخُرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آنَهُ سَمِعَ زَيْدًا وَالْبَوَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّلَنِي الْحَارِثُ بُنُ شُبَيْلٍ عَنْ آبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱرْفَهُمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَكُلُمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى غَرَّلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينِ قَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ [صححه البحاري (١٢٠٠)، ومسلم (٢٣٥). وابن حباد (٢٢٤٦)، وابن حزيمة: (٨٥٦)].

(۱۹۳۹۳) حضرت زير بن ارقم المنتق عروى برك بي المنتاك برو المعاوت المنها والمنها في ضرورت معلى المارات المنتقوكر لينت سخه بهال تك كه مجرية بت نازل بوكن "وقوموا لله فنتين" اورابيل فاسوقى كا تقم و حديد كيا - المعاه المنتقوة المن أن نُعير حَدَّقَنا المن نُعير حَدَّقَنا المن نُعير حَدَّقَن عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي البَن أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطِيّةَ الْعَوْفِي قَالَ سَالْتُ زَيْدَ بُنَ آرْقَمَ فَقُلْتُ لَذَ إِنَّ خَتَنا لِي حَدَّقَنِي عَنْكَ بِحدِيثٍ فِي شَأْنِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرٍ حُمَّ فَآنَ أُحِبُ أَنْ أَشْمَ كُنَّ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُم مَعْشَرَ أَهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لِيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لِيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لِيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّ أَلْمِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَيْنَا ظُهُرًا وَهُو آخِذُ يِعَضُدِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ بَلَكُ مَعْشَر اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ إِلَيْنَا طُهُرًا وَهُو آخِذُ يعَضُدِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ بَا لَيْهُ النَّاسُ السَّعْمُ مَعْشَر الْمَالُ اللّهُمْ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّهَا أَخْيِرُكَ كَمَا سَمِعْتُ مَوْلَاهُ فَقَلْ لَكُولُ اللّهُمْ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّهُ النَّهُ مَا مَالِكُولَ كَمَا سَمِعْتُ

(۱۹۳۹۳) عطیہ وفی کتے ہیں کہ ایک مرتب میں حضرت زید بن ارقم بھٹنڈ کی فدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے موض کیا کہ میرے ایک داماد نے حضرت ملی بھٹنڈ کی شان میں غدیر تم کے موقع کی حدیث آپ کے حوالے ہے میرے ماسنے بیان کی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے اس کی ساعت کروں ، انہوں نے فرمایا اے الی مراق! مجھے تم ہے اندیشہ ہوں نے مرض کیا کہ میری طرف ہے آپ ہے تم سے اندیشہ ہوں نے کہا اچھا ، ایک مرجبہ آم لوگ مقام بھٹھ میں تھے کہ ظہر کے وقت تی میشا محضرت علی شائڈ کا ہا تھ کھڑے ہوئے ہمارے ہاں تشریف لائے ، اور فرمایا لوگو اکیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھے سلمانوں پر ان کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ وقت ماصل ہے؟ سے ابد جو لئے آئے وائیس ، پھر نی میشائے حضرت علی شائڈ کا ہاتھ و باکر فرمایا جس کا بی جو بوں ، علی جھی اس کے مجوب ہوئے جائیں ، بیس نے عرض کیا کہ نی میشائے نے فرمایا تھا ، اے اللہ! جو فرمایا جس کا بھی تارہ ہوئے ہوئی کرتا ہے تو اس سے حجت فرما اور جو اس سے دھنی کرتا ہے تو اس سے دھنی فرما؟ انہوں نے فرمایا ش نے جو سا تھا دہ ہوئا۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَٱبُّو الْمُنْدِرِ فَالَا ثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ آبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ فَالَ حَذَّثَنِي حَبِيبٌ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ آرُقَمَ قَالَ لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَعَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَشْلُأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(۱۹۳۹۵) حعزت زید ٹائٹ ہے مردی ہے کہ نی مائٹا کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تیے (جو بعد میں منسوخ ہو عمٰی ) کہ اگر این آ دم کے پاس سونے جاندی کی دووادیاں بھی ہول تو وواکیہ اور کی تمنا کرے گا ،اور این آ وم کا پید منی کے علاوہ کوئی چیز نبیں بھر سکتی ، البتہ جوتو بہ کر لیتا ہے ، اللہ اس پرمتوجہ ہوجا تا ہے۔

(١٩٤٩٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي حَمْزَةً مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيْ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إاسِناده ضعيف. وقال الالبانى: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٧٣٥)]. وانظر: ١٩٥٦١).

(۱۹۳۹۷) حضرت زید بن اُرقم نوتیز ہے مروی ہے کہ نبی میں کے ہمراء (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی نوتیز نے اسلام تبول کیا۔

( ١٩٤٩٧) حَذَقَنَا وَكِيعٌ حَذَقَنَا إِسْرَائِيلٌ وَأَبِى عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْعَ عَشْرَةَ وَغَزَّوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسَبَقَنِى بِغَزَاتَيْنِ إصححه البحارى ( ١٧٤١)، ومسلم ( ١٢٥٤) ]. وانظر: ١٩٥٣، ١٩٥٣، ١٩٥٣).

(۱۹۳۹۷) ابواسحال کہتے ہیں کہ میں نے مصرت زید ڈاٹٹنے ہو چھاسکہ نبی ط<sup>یبو</sup> نے کتنے غز وات فر مائے؟ انہوں نے جواب دیاانیس وجن میں سے متر ومیں میں بھی شر یک تھالیکن دوغز وے جھے ہے رو گئے تھے۔

( ١٩٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ازْلَهُمَ قَالَ قُلْتُ اَوْ قَالُوا بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصَّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹۳۹۸) حفرت زید چن تؤسے مروی ہے کہ ایک مرتب سحابہ بھٹے نے ہی پیٹا سے ہوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟

نی پیٹا نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم میٹا کی سنت ہے ، انہوں نے ہوچھا اس پراہیں کیا سے گا؟ نی بیٹا نے فرمایا ہر

بال کے بدئے ایک نیک ، انہوں نے ہوچھا یارسول اللہ ااون کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اون کے بربال کے ہوش بھی ایک نیکی ملے گ ۔

۱۹۹۹ عذف ایک نیزید اُن مَا اُن کَا اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِی رَضِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلِی رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْو و فَدْ کُونَ فَ اَنْ اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلِی رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْو و فَدْ کُونَ فَ اَنْ اِلْا اَنْ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِی رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْو و فَدْ کُونَ فَ فَالَ اِللَّهِ صَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللَّهُ مَا اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلِیْ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْو و فَدْ کُونَ فَاللَ اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلِی رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْو و فَدْکُونَ فَاللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَٰ اللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٩٣٩) مُعَرَّتُ زَيدِ بِن ارَقِّمِ بِنُكَانَتُ مُروكُ بِهِ كُمُ بَي الْبَعْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ مَحَمَّدُ ابْنُ أَبَنَّ لَيْلُ مَحَمَّدُ اللهِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزُوةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ أَبَقَ لَيْلُ رَجَعْنَا إِلَى الْعَدِينَةِ كَنْتُ مَعَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزُوةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْعَرْ مِنْهَا الْآذَلَ قَالَ فَاتَمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُحْرَقُهُ فَالَ فَعَلَفَ عَلْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُحْرَقُهُ فَالَ فَعَلَفَ عَلْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

حَزِينًا قَالَ فَآرُسَلَ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ عُلُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ عُلَى مَنْ عِنْدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنُولُ وَصَدَّقُكَ قَالَ قَنُولَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنْفَضُوا حَتَّى بَلَغَ لَيْنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْنُوجَقَ الْآعَزُ مِنْهَا اللَّهَ لَ والمنافنون: ٧ ـ ٨]. (صححه البحاري (٤٩٠٢)]. [انظر: ١٩٥١، ١٩٥١].

(۱۹۵۰۰) حضرت زید جی شنام مروی ہے کہ جس کسی غزوے جس نی بیٹ کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ والیس محصق جوزیادہ ہوگا، وہ زیادہ و لیل کو ہاں ہے باہر نکال دے گا، جس نے تی بیٹا کے پاس آ کرآپ کواس کی بید ہوگا، عبداللہ بن ابی نے شم اٹھا فی کہ الیک کو بی بات نہیں ہوئی ، میری قوم کے لوگ جھے ملامت کرتے گئے اور کہنے گئے کہ تہما راوس سے کیا مقصد تھا؟ جس و ہاں سے والیس آ کر غزدہ سالیٹ کرسونے لگا بھوڑی بی دیر بعد نی میٹانے تر مایا اللہ تعالی نے تہما را عذر مازل کرے تہما ری جائی کو جا بت کردیا ہو دیا ہوئی کہ جائی کہ جائے گئے ہوئی کہ جائی کہ جائے گئے ہوئی کہ جائی کہ جائے گئے ہوئی کہ جائے گئے ہوئی کے بیر بین ان پر چھوٹری نہ کرو ۔۔۔۔ اگر ہم مدینہ سورہ الیس کے تو جوزیادہ بوگا ، وہ زیادہ و لیل کو وہاں ہے باہر نکال دے گا۔''

(١٩٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُغَبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّلَنِي شُغَبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّهُ مِ بَنِ آنسِ عَنْ زَيْدِ بَنِ آنَهِ مَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَظَرَةً فَإِذَا وَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بَنِ آرُقَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَظَرَةً فَإِذَا وَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَظَرَةً فَإِذَا وَخَلَ أَخَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَالَ إِن هَذِهِ الْحُمْدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَالَ إِنْ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنْ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْقِ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُو

(۱۹۵۰۱) حضرت زید جی تنظیم مروی ہے کہ نبی عظیم نے ارشاوفر مایا ان بیت الخلاوں بیل جنات آئے رہتے ہیں، اس لئے جب آ جب تم میں سے کوئی محتمل بیت الخلاومی داخل ہوتو اسے بید عام پڑھ لیٹی جا ہے کداے اللہ! میں ضبیت ند کرومؤنث جنات سے آپ کی بناومی آتا ہول۔

( ١٩٥٨م ) حَدَّلْنَا بَهُزَّ حَدَّلْنَا شُغْبَةُ ٱلْحَبَرَيْنَى قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بِمِنِ انْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْرَقَمَ أَنَّ رَسُولِ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۹۵۰۱م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥.٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدُّنَا عَوْقٌ عَنْ مَيْمُونِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ لِنَقَرٍ مِنْ الْمُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوّابٌ شَارِعَةً فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوُمَّا سُدُوا هَذِهِ الْأَبُوّاتِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى

### هِيْ مُناهَامَيْنَ بْلِيَنْ مِنْ الْمَوْلِي فِي الْمُولِي فِي الْمِنْ فِيلِي فَيْ مِنْ الْمُوفِيين فَيْ الْمُؤْفِينِ فَيْ الْمُؤْفِينِين فَي الْمُؤْفِقِينِ فَيْ الْمُؤْفِينِين فِي الْمُؤْفِقِينِ فَي الْمُؤْفِينِين فَيْ الْمُؤْفِقِينِ فَي الْمُؤْفِقِينِ فَي الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ فَي الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ فَي الْمُؤْفِقِينِ اللْمُؤْفِينِين فِي اللْمُؤْفِينِين الْمُؤْفِقِينِين الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِينِ الْمُؤْفِقِينِينِ الْمُؤْفِقِينِينِ الْمُؤْفِقِينِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِينِينِ الْمُؤْفِقِينِ ال

ُ وَٱلْنَى عَلَيْهِ فَمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى أَمَرُتُ بِسَلَةً هَذِهِ الْأَبُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيَّ وَقَالَ فِيهِ فَايْلُكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا سَدَدُتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ وَلَكِنِّى أُمِرُتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ

(۱۹۵۰۲) حطرت زید بھٹڑ سے مروی ہے کہ نی میٹا کے تی صحابہ بھلٹا کے دروازے معجد نبوی کی طرف کھلتے ہے، ایک دن نی ملٹا نے فر مایا کے بل کی ملٹا نے فر مایا کے بل کی سے دروازے کوچھوڑ کر باتی سب دروازے بند کر دو،اس پر پھیلوگوں نے یا تیں کیس تو نی میٹا کھڑے ہوئے اوراللہ کی حمدوثنا می ، پھرا ما بعد کیہ کر فرمایا کہ بھی نے بلی کا دروازہ چھوڑ کر باتی تمام دروازے بند کرنے کا جو تھم دیا ہے، اللہ کی اس کے طور پر کسی چیز کو کھول بندئیس کرتا، بلکہ جھے تو تھم دیا گیا ہے اور بھی اس کی بیروی کرتا ہوں۔
میں اس کی بیروی کرتا ہوں۔

( ١٩٥٠٠ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّقَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِى لَقُلِبَةَ عَنُ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ عَمَّ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ نَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً مِنْ عَلِى ظَفَالَ زَيْدُ بُنُ أَزْقَمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ إِانظر. ٢٥ ١٩ ].

(۱۹۵۰۳) حضرت تعلیہ بن مالک ٹاٹٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معزت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹ کی زبان سے معزت کلی ٹاٹٹ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل ممیا بقو معزت زید بن ارتم ٹاٹٹڈنے ان سے فرما یا کہ آپ جانتے ہیں ، نبی مائیس نے مرووں کو برا بملا کہنے سے منع فرمایا ہے ، پھر آپ معزے کلی ڈاٹٹ کے متعلق السی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے ؟

( ٤. ١٥٥ ) حَدَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَكَا شُغْبَةُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَيْمُونَا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْفُودِ الْهِنْدِى وَالزَّيْتِ [انظر: ١٩٥٤ ٢].

(۱۹۵۰) حضرت زید بھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحنب کی بیناری میں حود ہندی اور زینون استعمال کیا کریں۔

( ٥.٥٥٠) حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي عَيْدِ اللّهِ الشَّامِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَخْطُبُ يَقُولُ يَا أَهْلَ الشَّامِ حَدَّلَنِى الْكُنْصَارِئَ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِى زَيْدَ بُنَ آزْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْمَحَقَّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّى لَآزْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [احرحه عبد بن حميد (٢١٨) والطيالسي (٦٨٩). قال شعب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد ضعيف).

(۱۹۵۰۵) ابوعبدالله شامی میکنده کیتے ہیں کہ بی نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ بیکٹو کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے ساک مجھے انساری محالی حضرت زید بن ارقم نگاٹونے بتایا ہے کہ نبی عیدہ نے ارشاد فرمایا میری است میں ایک کروہ بمیشد حق پر غالب رے کا ،اور مجھے امید ہے کہ اے اہل شام! بیتم ہی ہو۔ ١٩٥.٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةً مَوْلَى الْمُنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ٱرْفَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ مَا لَيْعُ مِنْ أَنْتُم بِحُزْءٍ مِنْ مِانَةٍ اللَّهِ جُزْءٍ مِمَّنُ بَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُم يَوْمَئِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِانَةٍ النَّهُ بِحُزْءٍ مِنْ مِانَةٍ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُم يَوْمَئِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِانَةٍ أَوْ لَمَان مِانَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۰۱) حَفزت زیدین ارقم نگانڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیعائے کسی سفر بھی ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایا تم نوگ قیامت کے دن میرے پاس دوخی کوٹر پرآنے والوں کا لاکھواں دھے بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید بڑٹلڈ ہے ہو چھا کہ اس وقت آب لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھے سو۔

( ٧٠ مه ١) حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّصُرَ بَنَ أَنْسِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَوْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ إصححه مسلم (٢ - ٢٥)]. [انظر: ٢ - ٢٥)]. وانظر: ٢ - ٢ - ١٩ - ١ ، ١٩ - ٢ ، ١٩ - ٢ ، ١٩ - ١٩ .

(۱۹۵۰۷) معرت زیدین ارقم نگاتنا سے مروی ہے کہ نمی طینا نے فر مایا اے اللہ! انسار کی وان کے بیٹوں کی ادران کے پوتوں کی مغفرت قربا۔

( ١٥٥.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِئَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَادِئَ بُحَدَّتُ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرْفَمَ فَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءِ آنا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنا شَهِيدٌ آنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُ اللَّهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ الْعَعْلِيلِ وَالْمُعْوَلِ وَالْمُعُومُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُعْوَلِ وَالْمُعْوَلِ وَالْمُعُومُ وَالْمُعَمِّ وَالْمُعَمِّ اللَّهُ الْلَكُمَرُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعْوِيلُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُهُومُ وَاللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُوكِولُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ الْمُكْرَامِ اللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُوكِولُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُوكِولُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُوكِولُ اللَّهُ الْلَكُمَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُهُمُ وَيَعْمَ الْمُولِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ وَاللَّهُ اللْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۹۵۰۸) حضرت زیدین ارقم بین فندے مروی ہے کہ تی ماندا ہر تماز کے بعد یوں کتے تھے اے اللہ اہمارے اور ہر چیز کے رب ا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اکیے دب ہیں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ، اے ہمارے اور ہر چیز کے دب ایمی گوائی دیتا ہوں کہ محد فَا اَلَّهُ آ پ کے بندے اور آپ کے دسول ہیں ، اے ہمارے اور ہر چیز کے دب ایمی گوائی دیتا ہوں کہ سب بندے آپی میں بھائی بھائی ہیں ، اے اللہ اللہ اے ہمارے اور ہر چیز کے دب ایمی اور میرے کھر والوں کو دنیا و آخرت میں اپنے لیے تخلص بنا و بیجئے ، اے بزرگی اور عزت والے میری و ما کوئی لے اور قبول قربائے ، اللہ سب سے بڑا ہے ، سب سے بڑا ، اللہ ذیمی و آسان کا فور ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ، اللہ مجھے کائی ہے اور وہ مہترین کا رساز ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے سب

ے پرا۔

(١٩٥.٩) حَذَنْنَا عَفَانُ وَمُوَمَّلٌ فَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا لَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنَ ٱرْقَمَ أَمَا عَلِمْتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمُ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُؤَمَّلُ فَرَدَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمُ إصححه ابن حبان (١٩٦٨). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٠٠ النسائي: ١٨٤/٥). (انظر: ١٩٥٢٦).

(۱۹۵۰۹) عطاء بینیٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عماس ٹاٹھڈنے حضرت زید بن ارقم ٹاٹٹزے کہا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی ملاقا کی خدمت میں ہدیے چیش کیا عمیالیکن نبی ملاقائے اے قبول نبیس فر مایا؟ انہوں نے کہا ہاں!ای طرح ہے۔

١٩٥١) حَذَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُغَيَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَفْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ
 قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَئِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَاتَمْتُ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلَامَنِي نَاسٌ مِنْ الْمُنْصَادِ قَالَ وَجَاءَ هُوَ فَسَمِعْتُهُ فَاتَمْتُ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَاعَدِي وَسُلَّمَ أَلَا مَنْ عَنْدَ وَسُلَمَ أَوْ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَوْ اللَّهَ عَزَ وَجَلُ فَلْ صَدَّقَلَ وَعَدَوَكَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآلِيَةُ هُمُ الَّذِينَ لَا لَيْعَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَلْ صَدَّقَلَ وَعَدَوَكَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآلِيةُ هُمُ الَّذِينَ لَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَلْ صَدَّقَلَ وَعَدَوَكَ فَنَوَلَكُ هَذِهِ الْآلِيةُ هُمُ الَذِينَ لَا يَعْدُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (السَاننون: ١٤).

(۱۹۵۱) حضرت زید جن تناسے مروی ہے کہ ( بیس کی غزاو ہے بیس نی بینا کے ساتھ شریک تھا)، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی بینا اللہ کہنے لگا کہ اگر بم مدینہ متورہ والیس کے توجوزیا دوباعرت ہوگا، وہ زیادہ ذیال کودہاں ہے بابرتکال وے گا، جن نے نبی بینا کے پاس آ کر آپ کواس کی بید بنی بینا کہ کے پاس آ کر آپ کواس کی بیات بتائی، عبداللہ بن ابی نے شم الله فی کہ اللہ کوئی بات نبیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھ ملامت کرنے گے اور کہنے گئے کہ تبارااس ہے کیا مقصد تھا؟ جس وہاں ہے واپس آ کر غزدہ سالیٹ کرسونے لگا بھوڑی ہی ویر بعد نبی مینا نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی مینا نے فر مایا اللہ تعالی نے تبارا وعذر بازل کر کے تباری کواب ت کردیا ہوں ہے ، اور بیرآ بت کا ذریع میں ان پر پکوفریج نہ کرو ۔ اگر بم مدید منورہ واپس گئے توجوزیا وہ باعرت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے بابرنکال دے گا۔"

(١٩٥١) قَالَ عَبْدُاللَّهِ حَلَقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافٍ حَلَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَّظِىٰ عَنْ رَبُعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىٰ عَنْ رَبُعِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِراحِينَ ١١١٥.

(١٩٥١) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِي حَمْرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْقُمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وانظر ما خله.

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٥١٣) حَلَّكَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَقَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَالُتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَ عَشُرَةً قَالَ وَحَدَّقِنِى زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا يَسْعَ عَشْرَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى [صحمه البحارى (٤٠٤)، ومسلم (١٢٥٤)]. [رامع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے مصرت زید ٹاٹٹ سے بوچھا کہ آپ نے ٹی ٹیٹا کے ہمراہ کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا ٹی ٹیٹانے انیس غزوات فرمائے تتے ،جن میں سے سترہ ٹیں بھی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤) حَذَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آزُقَمَ كَتَبَ إِلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ لِيمَنُ قُيلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبَشُرُكَ بِسُشْرَى مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ آبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَاغْفِرُ لِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ آبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ آبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٩٠٥].

(۱۹۵۱۳) نعز بن انس میکند کیتے ہیں کہ واقعہ حروی حضرت انس ڈٹٹٹ کے جو بچے اور تو م کے لوگ شہید ہو گئے ہے ، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم ٹٹٹٹ نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ بیس آپ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں ، میں نے نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی منفرت فر ما اور انصار کی عور توں کی ، ان کے بیٹوں کی عور توں کی اور ان کے بوتوں کی عور توں کی منفرت فریا۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ حَلْفَ زَيْدِ بُنِ ٱرْفَعَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكُبَّرَ خَمْسًا فَقَامَ إِلَيْهِ ٱبُو عِيسَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى فَأَحَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ آبى الْقَاسِم خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ خَمْسًا فَلَا ٱنُوكُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱۵) عبدالاعلی بینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے معزت زیدین ارقم بی ٹیٹے نماز ہناز و پڑھی ،انہوں نے اس میں پانچ مرتبہ کیسر کہی ،تو این الی لیلی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہائیس ،البت میں نے نبی مائیلا کے چیجے'' یو بیرے طلیل اور ابوالقاسم تھے ،تُن ٹیٹو 'نماز جناز و پڑھی ہے، انہوں نے پانچ مرتبہ تھیسر کہی تھی لہٰذا میں اے بھی ترک نہیں کروں گا۔

( ١٩٥١٠ ) حَلَّقَنَا أَسُوَدُ بَنُ عَامِمٍ حَلَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي سَلْمَانَ الْمُؤَذِّنِ قَالَ تُوُفِّي آبُوسَرِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ٱزْفَعَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ٱزْبَعًا وَقَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه عبد بن

حميد (۲۵۷). استاده ضعيف].

(۱۹۵۱۷) ابوسلمان مؤوّن کہتے ہیں کہ ابوسر بجہ کا انتقال ہوا تو حضرت زید بن ارقم ﷺ نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اور جار تحبیرات کہیں اورفر مایا نبی میشان طرح کرتے تھے۔

( ١٩٥١٧ ) حَكَنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو نُعَيْمِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ الْمِرىءِ مُسْلِم سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ حُمَّمَ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاتُونَ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نَعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَيْرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَمَ يَقُولُ يَقِيمِ فَقَالَ لِلنَّاسِ آتَعْلَمُونَ آتَى آوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ عَنْهُ يَعُولُ اللّهِ قَالَ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَاذَاهُ قَالَ فَخَرَجُتُ وَكَانَ فِى نَفْسِى شَيْنًا فَلَقِيتُ كُنْ أَوْفَى مَنْ عَذَا مَوْلَا اللّهِ عَلَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا نُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا نُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ مَا لَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَعَادٍ مَنْ عَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا نُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَلِي قَالَ فَلِكُ لَهُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَعَلَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا نُذَكُولُ قَلْ اللّهُ مَا لَلْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَعَلَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا نُنْكِو قَلَمُ لَلْكُولُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسُلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ لَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَولُ كَذَا قَالَ فَقَالَ فَعَالَ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالَ

(۱۹۵۱) ابوالطفیل پینید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے محن کو فہ میں لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جس مسلمان نے فدیر فرم کے موقع پر نبی طبیق کا ارشاد سنا ہوں میں اسے قسم و سے کر کہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، چنا نچ تیس آ دی کھڑ ہے ہو مجے کہ نبی طبیقائے حضرت علی بڑا ٹو کا ہاتھ ویکڑ کر فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ جن حاصل ہے؟ سحابہ عملی بڑا ٹو کا ہاتھ ویکڑ کر فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ جن محبوب ہوں بھی حاصل ہے؟ سحابہ عملی بھڑا نے فرمایا کیوں نہیں ، لیکن فرین کی طبیقائے کی محبوب ہونے جائیں ، اے اللہ! جو علی مختلف سے مجت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما ، میں وہاں سے لکا تو میرے ول میں اس کے متعلق بچہ کھوک وشبہا ت تھے ، چنا نچہ میں حضرت زید بن اور قم جائی ہوئے ہوئے سا ہے۔ ما اور عوانی مؤیلا کو میٹر ماتے ہوئے سا ہے۔ اس مالے ، انہوں نے فرمایا تمہیں اس پر تبجب کیوں ہو سے طا اور عوانی مؤیلا کو میٹر ماتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٥١٨ ) حَدَّلَنَا حُسَيْنٌ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَمْزَةً رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ارْفَمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمْرُو فَلَاكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَآنْكُرَهُ وَقَالَ آبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راسع: ٩٩ : ١٩].

(۱۹۵۱۸) معرت زید بن ارقم عَلَّقَ سے مروی ہے کہ بی طیا ایک مراه (بچل میں) سب سے پہلے معرت علی الافتان نماز پڑھی تھی۔ (۱۹۵۱۹) حَدَّلْنَا حُسَیْنَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ الْحُرَنِی عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِی لَیْلی یُحَدُّنُ عَنْ زَیْدِ بْنِ آرُقَمَ قَالَ کُنَّا إِذَا جِنْنَاهُ قُلُنَا حَدُّلُنَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّا قَدْ کَبُرُنَا وَنَسِینَا وَالْحَدِیثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ضَدِیدٌ [نال البوصیری: عذا اساد صحیح. قال الألبانی: صحیح (اس ماحة: ٢٥). قال شعيب: الرصحيح، رحاله ثقات إ. إانظر: ١٩٥٢، ١٩٥٢، إ. ١٩٥٢ إ.

(۱۹۵۱۹) این انج کیل کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت زید بن ارقم بھٹن کی خدمت ہیں حاضر ہوکر ان سے کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کرتے تو وہ قرباتے کہ ہم ہوڑھے ہو گئے اور بھول مجے ،اور نبی پڑھا کے حوالے سے حدیث بیان کرتا ہوا مشکل کا م ہے۔ ( ۱۹۵۲ ) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّفْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ وَ بُنِ مُوَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَبُدِ بُنِ أَزْقَمَ حَدَّثُنَا فَالَ کَبُرُوْنَا وَالْحَدِیثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ ﴿ محرد ما فید ﴿ .

(۱۹۵۲) این الی کیل کیتے ہیں کہ جب ہم اوگ حضرت زید بن ارقم انگاز کی خدمت میں عاضر ہوکران ہے کوئی حدیث سنا نے کی فرمائش کرتے تو ووفر ماتے کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول کئے ،اور نی طبطہ کے حوالے سے حدیث بیان کرنا ہو اسٹکل کام ہے۔ (۱۹۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِی حَمْزَةً عَنْ زَیْدِ بْنِ اَزْفَعَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بُنُ آبِی طَالِبٍ فَذَکُوْتُ ذَلِكَ لِلنَّحَمِی فَانْكُوهُ وَقَالَ اَنْهِ بَعْرِ أَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٩٦٤ ١٩١.

(۱۹۵۲۱) حضرت زید بن ارقم چی تؤنے مروی ہے کہ جی میٹا کے ہمراہ (پچوں جس) سب سے پہلے حضرت علی بیتنا نے اسلام قبول کیا۔

(١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَذَكُرُ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ آنَّ زَيْدَ بْنَ آرُقَمْ وَالْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقُدٍ وَنَسِينَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُمَا آنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَآجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِينَةٍ فَرُدُّوهُ [سحت الحدي (٢٠٦٠) ومسلم (١٥٨٩)]. إراحى: ١٩٤١].

(۱۹۵۲۲) ابومنبال ہمین کہ حضرت زیدین ارقم جڑٹؤ اور براءین عازب جڑٹؤ ایک دوسرے کے تجارتی شر کیا۔ تھے ہ ایک مرتبہ دونوں نے نقد کے بدلے بیں اورا دھار جا ندی خریدی ، نجا میٹھ کو بیابت پنتہ چلی تو ان دونوں کو قلم دیا کہ جوخریداری نقد کے بدلے بیں ہوئی ہےاہے تو ہر قرار رکھو ، اور جواد ھار کے بدلے بیں ہوئی ہے اسے واپس کروو۔

(۱۹۵۶۳) حضرت زید بی تزیه حروی ہے کہ بی مؤیدار وعاء فرماتے تھے کداے اللہ! میں لا جاری، سستی ، برحایے ، برولی ،

سنجوی اور عذاب قیرے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،اے اللہ! میرے نفس کو تقوی عطاء فرما اور اس کا تزکیہ فرما کہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا اور اس کا آقاومولی ہے، اے اللہ! بیس خشوع سے خالی دل ، نہ بھرنے والے نفس ، غیر ہاقع علم اور مقبول شہونے والی دعاء سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ،حضرت زید بن ارقم بھٹا فرماتے ہیں کہ نبی میں ایس سکھاتے متھاورہم حمہیں سکھار ہے ہیں۔

(۱۹۵۲) حَدِّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ الْحَبَرَنِي قَالَ سَمِعُتُ آيَا حَمْزَةَ آنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ كُمُّ وَسَلَّمَ بِهُ مُوَّةٍ الْحَبِيرِي قَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِاتَةِ الْفِ حُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِاتَةِ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِاتَةٍ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ا

قیامت کے دن میرے پاس حوش کوڑ پر آئے والوں کالانکواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم کے حضرت زید جی تو سے بو چھا کہ اس وقت آب لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھ سو۔

(١٩٥٢٥) حَذَلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا شُعْبَهُ أَخْرَبِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبُّ الْمِنْهَالِ قَالَ سَالْتُ الْمُواءَ بْنُ عَارِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرُقَمَ عَنُ الصَّرُفِ فَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنِى وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنِى وَأَعْلَمُ وَمَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنْى وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَالَتُهُمَا فَكِلَاهُمَا يَقُولُ مَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَمَلَمْ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَمَلَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيُهَا وَ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْدِى كَانَ سَلِي حَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُولُ وَمُولَ مَعْولُ مَنْ مُولِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُدِى لَهُ عُطُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَقُبُلُهُ وَسَلَّمَ أَهُدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَقُبُلُهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُدِى لَهُ عُعُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَقُبُلُهُ وَلَالَمَ بَلُكُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُدِى لَهُ عُطُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَقُبُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُؤْمِى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ و مَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ

(۱۹۵۲۱) عطاء بینیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹ نے حضرت زید بن ارقم ٹٹٹٹ سے کہا کہ آپ نے جھے وہ بات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں ہی ملیکا کی خدمت میں ہدیے بیش کیا کیالیکن ٹی پیلانے اے قبول نہیں فر مایا ؟ انہوں نے کہاہاں!ای طرح ہے۔

( ١٩٥٢٧ ) حَدَّثُنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْمَاحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكُذَا كَبُّرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَيْنُكُمْ صَلَّى اللّهُ (۱۹۵۲۷)عبدالعزیزین حکیم کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت زیدین ارقم ڈھٹٹ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی،انہوں نے اس میں پانچ تھمیرات کہہ دیں، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکرفر مایا نبی مٹیٹھ بھی اسی طرح تھمیرات کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ عَنْ عُلْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ نَفِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّى نَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اُیک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ٹاٹٹؤے میری ملاقات ہوئی ، اس وقت وہ مختار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیٰ کویے فر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضوط چیزیں چھوڈ کرجار ہاہوں؟ انہوں نے فر مایا تی ہاں!

(١٩٥٢٩) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ حَذَّلْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عُقْبَةً الْمُحَلِّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يُهْطَى قُوَّةً مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْآكُلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ نَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَلِهِمْ عَرَقٌ يَقِيضُ مِنْ جِلْدِهِ قِإِذَا بَطْنَهُ قَدْ ضَمُرّ [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۵۲۹) حفرت زید نگانڈے مروی ہے کہ نجی الیا ہے جھ سے فرما یا ہرجنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی ، ایک یہودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی چیش آئے گا؟ نبی ملی ہے فرمایا قضاء حاجت کا طریقہ سے ہوگا کہ انہیں پسیند آئے گا جوان کی کھال سے جہا، اور اس سے مشک کی مبک آئے گی اور پیٹ بلکا ہوجائے گا۔

( .١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِشُعَرٌ عَنُ آبِي آبُوبَ مَوْلَى لِيَنِى تَعْلَمَةَ عَنْ فُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ آمِيرٌ مِنْ الْأَمَرَاءِ عَلِيَّا رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بُنُ آزُقَمَ فَقَالَ آمَا آنُ قَدْ عَلِمُتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْعَوْتَى فَلِمَ نَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [راحع: ٢٠٥٠،].

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک جھٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کمی گورز کی زبان سے حضرت علی جھٹڑ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا،تو حضرت زید بن ارقم جھٹڑ نے ان سے فر مایا کہ آپ جانتے ہیں، نبی میٹھ نے مردوں کو ہرا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے، پھر آپ حضرت علی چھٹڑ کے متعلق ایسی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ ووفوت ہو چکے؟

( ١٩٥٣١ ) خَذَنْنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَالِيلُ وَأَبِى عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ بْنَ أَزُقَمَ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْعَ عَشُوهَ وَعَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُوهَ غَزْوَةً وَسَبَقَنِى بِغَزَاتَيْنِ [راحع: ١٩٤٩٧].

## هي مُنظامَ تُونَيْل يَيْوَمُ مَوْمَ كُوهُ هِي هَا كُوهُ هِي هَا كُوهُ هِي هَا كُوفِينِين فِي هُم المُوفِينِين في

(۱۹۵۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ بھی نے معزت زید جھٹڑ سے ہو چھا کہ نی طیلانے کتنے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس ،جن بھی سے سترہ بھی بھی شریک تھالیکن دوغز وے جھے ہے رہ مکئے تھے۔

( ١٩٥٣٠ ) حَلَّكُنَا رَوْحٌ أَنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ صَالُتُ الْبَوَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَزْهُمَ فَقَالًا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ [راجع: ١٩٤٩].

(۱۹۵۳۲) ابوالمهبال کہتے ہیں کہ بھی نے حضرت براء ڈیٹٹا اور زید ڈیٹٹا ہے تھے مرف کے متعلق ہو چھاتو ان دونوں نے فر ہایا کہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت بھی ہم تجارت کرتے تھے ،ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے ببی سوال پو چھاتو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معالمہ نظر ہوتو کوئی حرج نبیں اوراگراد معار ہوتو پھرمیج نبیں ہے۔

( ١٩٥٣٠) حَلَّكَ عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ الْمُعِيرَةِ عَنُ إِيَّاسِ بَنِ أَبِي رَمُلَةَ الشَّامِي قَالَ شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ وَمُعَالِهِ فَسَأَلَ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَ قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَ قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ فَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ الْعَرْمُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَبَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا

(۱۹۵۳۳) ایاس بن افی رملدشای کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معادیہ ڈٹٹٹٹ کے پاس موجود تھا، انہوں نے حضرت زید بن ارقم ڈٹٹٹٹ پوچھا کہ کیا آپ کو نبی طابع سے مراہ جعدے دن عید دیکھنے کا اقاق ہوا ہے؟ انہوں نے قربایا ہاں! اس موقع پر نبی طابع نے دن کے پہلے جصے میں عید کی نماز پڑھی اور باہر سے آنے والوں کو جعد کی رخصت دے دی اور فرما یا جوشش میا ہے وہ جعد پڑھ کروائیں جائے۔

( ١٩٥٧٠ ) حَذَّقَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّقَ أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْرَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بُنَ أَزْلَمَ رَأى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدٍ فَهَاءَ مِنْ الطَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي عَيْرِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرُمُضُ الْفِصَالُ (راحع: ١٩٤٧٨).

(۱۹۵۳۳) قاسم شیبانی مُنطق ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ معترت زید بن ارقم نگاٹذا الل قباء کے پاس تشریف لے محکے ، وولوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ، انہوں نے فرما یا بیاؤگ جائے بھی جیں کہ یہ نمازکسی اور وفت میں افضل ہے ، نبی طابع نے ارشاد فرما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینما زاس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلے کگیس۔

( ١٩٥٧٥ ) حَلَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّكَ شُعْبَةُ عَنْ عَلْمِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكُبُّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَانَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ حَمْسًا فَسَائَتُهُ فَقَالَ كِانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكْبِرُهُا إراحع: ١٩٤٨٧].

(۱۹۵۳۵) این انی کیلی ٹرکٹ کہتے ہیں کہ معنرت زیدین ارقم ڈنٹڑ ہمارے جنازوں پر چار تھیرات کہتے ہتے ، ایک مرجب کی جنازے پر انہوں نے پانچ تھیبرات کہددیں ، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فر ہایا کہ نبی پڑھ مجھی کھار پانچ تھیبرات بھی کہدلیا کرتے ہتے۔

( ١٩٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ آزُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزُءٌ مِنْ مِاتَةِ الْفِ آوُ مِنْ سَيْعِينَ أَلْفًا مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْصَ قَالَ فَسَالُوهُ كُمْ كُنْتُمْ فَقَالَ لَمَانِ مِانَةٍ آوُ سَبْعَ مِانَةٍ [راحي: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۳۷) حفزت زید بن ارقم بڑگؤ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عینا نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس دوش کو ژ پرآنے والوں کالا کھواں حصہ بھی نبیس ہو، ہم نے حضرت زید بڑگؤ سے بوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا مات سویا آٹھ سو۔

( ١٩٥٣٧ ) حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَذَّتَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْفَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمَانْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْمَانَّاءِ آبْنَاءِ الْمُانْصَارِ إِراحِينَ ١٩٥٠٧.

(۱۹۵۳۷) حضرت زیدین ارقم تُؤکِّنُهٔ ہے سروی ہے کہ نبی میٹائے فر ہایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَّةُ ٱلْحَبَرَنِي قَنَادَةُ عَنِ النَّصُوِ بُنِ ٱنْسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱزْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةُ

(۱۹۵۳۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُفْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدْثُنَا قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ إراحِي: ١٩٥١٩.

(۱۹۵۳۹) این الله کینے بیں کہ جب ہم لوگ حفرت زیدین ارقم بی ڈن کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے کوئی حدیث سانے کی فرمات میں حاضر ہوکر ان سے کوئی حدیث سانے کی فرمائش کرتے تو دوفر ماتے کہ ہم بوڑ ھے ہو کے اور بھول کے ،اور نبی پیٹا کے دوالے سے حدیث بیان کرتا پڑا احشکل کام ہے۔ ( ۱۹۵۶ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَلْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ مَیْعُونٍ أَبِی عَبْدِ اللّٰه قَالَ قَالَ وَیُدُدُ مِنْ أَرْفَعَ وَانَا أَنْ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ لَهُ وَادِی حَمْ الْمُعَلَقِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ لَهُ وَادِی حَمْ الْمُعَلَقِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ لَهُ وَادِی حَمْ الْمُعَلَقِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ عَلَى ضَجْرَةٍ سَمُورَةٍ مِنَ الضَّمْسِ فَقَالَ الْکُشُدُ

ا تَعْلَمُونَ أُولَسْنُمُ تَشْهَلُونَ أَنِّي أُوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنْ عَلِيْاً مَوْلَاهُ اللَّهِمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالْاهُ وانظر: ٣؛ ١٩٥.

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارتم بی تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفریس نبی مابلہ کے ہمراہ تھے، ہم نے اندریم اس مقام پر پڑاؤ ڈالا، پچھ ویر بعد الصلوق جامعة الکی مناوی کر دی گئی، دو ورختوں کے بیٹیج نبی مابلہ کے جگہ تیار کر دی گئی، نبی مابلہ نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی جھٹو کا ہاتھ پکڑ کر وومرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلما توں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ جی حاصل ہے؟ سحابہ جوائیہ نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی مابلہ نے حضرت علی جورت کا ہاتھ دہا کر فر مایا جس کا جس مجبوب ہوں، علی ہمی اس ہے جبوب ہونے جائیں، اے اللہ! جوعلی جورت کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

(١٩٥١) حَذَنَنَا بَهُوْ حَذَنَنَا شُعْبَهُ أَغْبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِى كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ الْبَوَاءَ بُنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَزْقَمَ قَالَ سَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ الْبَ فَلانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنْى وَاعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَرَ فَقَالَ مَثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ مَهُى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللّهَ عَيْرًا واحد : ١٩٥٨١) ايوالمعبال كتب بي كه بم سنة حضرت براء بن عازب المَّذَاور زيد بن القم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِن مِن كه مِن سنة حضرت براء بن عازب المَّذَالِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ عَنْ فَعَادَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ عَنْ فَعَادَةً عَنْ أَيْدِ اللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْرُ مَن وَلَوْرُ مَن مِنْ فَاللّهُ عَلْ أَلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ عَنْ فَعَادَةً بَلُهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ عَنْ فَعَادَةً بَلُهُ مِنْ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ فَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ فَالَةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ فِق اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرُ مَن مِنْ ذَاتِ الْبَعْبُ فَالَ قَادَةً بَلُكُهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ بَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ بَنْعُتُ الزّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْبَعْدُ فِي اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَ

(۱۹۵۴۳) معترت زید چاتی ہے مروی ہے کہ نبی میٹانے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری بیں عود ہندی اور زینون استعال کیا کریں۔

( ١٩٥١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بُنِ آزُقَامَ فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِئِينَ مِنْ أَقْفَسِيهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مُوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ قَالَ مَيْمُونٌ فَحَدَّقِي بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ زَيْدٍ آنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُرِيهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ وَالْهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَرَاحِع: ١٤٥٥ و ١١.

( ۱۹۵۳۳) میمون کہتے ہیں کہ ایک مرجد میں حضرت زید بن ارقم بن اللہ کیاں جیٹا ہوا تھا کہ ایک وی فسطاط کے آخر ہے آیا، اور ان سے کسی بیماری کے متعلق ہو چھا، انہوں نے دور ان مخفقگوفر مایا کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا کیا مجھے مسلمانوں بران کی ا پئی جانوں سے بھی زیادہ جن حاصل ہے؛ محابہ ٹولؤ نے عرض کیا کیوں ٹیس ، ٹھرنی طیبائے فر مایا جس کا بیں مجوب ہوں ،علی بھی اس کےمجوب ہونے عاہمیں ،میمون ایک دوسری سند سے بیاضا فربھی نقل کرتے میں کہ اے انڈ اجوعلی جھڑنے ہے مجہ کہ تا ہے تو اس سے مجت فر ماا در جواس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔

( ١٩٥٤٤) حَذَقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَعْنِ فَأْتِيَ بِالْمَرَاقِ وَطِنَهَا فَلَاثَهُ نَقُرٍ فِي ظُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ اثْنَيْنِ اتَقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُهِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اتَقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُهِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اتَقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُهِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ يَعْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْلَكًا الْمُنْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَحِكَ حَتَّى مَدَّتُ عَلَيْهِ الْقُوْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ لَكُونُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَحِكَ حَتَّى مَدَّتُ نَوَاجِدُهُ [صححه الحاك (٢٠٧١٢) اسناده ضعيف لِلنّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَحِكَ حَتَّى مَدَّتُ نَوَاجِدُهُ [صححه الحاك (٢٠٧١٢) اسناده ضعيف للسّيق اللّه عليه وسنه قانا به وقال الإلياني: صحيح (ابو داود: ١٢٧٠) اس ماحة وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسنه قانا به وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٢٥)).

(۱۹۵۶۳) حطرت زید بڑکڑنے مروی ہے کہ جب حضرت علی بڑکڑنے میں تھے توان کے پاس ایک عورت کولا یا کمیا جس سے ایک بی طبر بھی تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان بھی سے دوآ دمیوں سے پوچھا کہ کیے تم اس محف کے لئے بچکا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ، ای طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر سے کو طاکر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرسطے سے فارغ ہو تھے ، اور کسی نے بھی بنچ کا اقرار نہیں کیا ، پھرانہوں نے ان کے درمیان قریدا ندازی کی اور قرید میں جس کا مرتک ہے ، پی میٹھا کی خدمت میں بیدسند پیش ہوا تو نبی میٹھا سے مسکرا ہے کہ دندان ممارک فلا ہر ہو مجے۔

( ١٩٥٤٥) حَذَّتُنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آنْحَبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آنَهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ وَالْبُرَّاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ فِى الصَّرُفِ إِذَا كَانَ يَدُّا بِيَدٍ فَلَا يَأْسَ إِذَا كَانَ ذَيْنًا فَلَا يَصْلُحُ إِرَاحِ: ١٨٧٤.

(۱۹۵۴۵) ابوائمنبال کہتے ہیں کہ بمل نے حضرت براء بیٹٹا اور زید بٹٹٹا ہے بیٹے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی میٹا کے دور باسعادت ہیں ہم تجارت کرتے تھے ،ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے بھی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفتہ ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرا دھار ہوتو بھر میجے نہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱلْوَهَمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَّةٌ فَإِذَا آرَادَ ٱحَدُّكُمْ ٱنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوفُ بِلَكَ مِنْ الْمُحُيْثِ وَالْحَبَائِثِ إِقَالَ عَبُدُ الرَّمَّابِ الْحُبُّبِ وَالْحَبَائِثِ }. [صححه ابن حيان (١٤٠٦)، والحاكم (١٨٧/١)، قال الانباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٩٦)، قال شعيب: رحانه ثقات إ.

(۱۹۵۳۷) حضرت زید فقط سے مروی ہے کہ نبی عبرُ اسے ارشاد فر مایاان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں ،اس لئے جب تم میں سے کوئی محض بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی جا ہے کدا سے اللہ ایش فبیث فدکرومؤنث جنات سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥١٧) حَدَّقَنَا ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَخَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَانِثِ إِراجِعِ: ١٩٥٠١.

(۱۹۵۳۷) حفرت زید بن تؤسیم مروی ہے کہ نبی مذیبان ارشاد فر بایاان بیت الخلاوک بیں جنات آتے رہتے ہیں ،اس کے جب تم میں سے کو کی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی جائے کدا سے القدا میں ضبیت فدکرومؤنث جنات سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥١٨) جَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ إِلِى بَكُيْرِ قَالَا حَدَّنَا إِسْرَائِهِلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ الْرَقِّمَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَلَى فِى عَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبْنَى الْبِ سَلُولَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَلَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيْحُرِجَنَّ الْمَاعِزُ مِنْهَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهُ عَلْهُ وَصَلّمَ فَا أَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدّقَهُ فَأَصَابَتِى هَمْ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ فَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْيَئْتِ فَقَالَ عَلَى مَا أَرَدُتَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدّقَهُ قَالَ حَتَى الْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدّقَة اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتَى الْوَلَ اللّهُ عَزَ وَجَلَ إِذَا جَاءَكَ الْمُمَالِقُونَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَ وَجَلَ قَدْ صَدّقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَ وَجَلَ قَدْ صَدَقَكَ [صححه المحارى وقال المُرمَدي: حسن صحبح]. وانظر معنوا.

(۱۹۵۴۸) حضرت زید شئ تا سے مروی ہے کہ میں اپنے پچا کے ساتھ کی فزوے میں نی سینا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس مجے تو جوزیادہ یا افزات ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں ہے باہر نکال وے گا، میں نے بید بات اپنے پچا کو بتائی اور انہوں نے نبی سینا کے پاس آ کرآپ کو اس کی بید بات بتائی ،عبداللہ بن ائی نے تشم المنائی کو ایک کے دیم ارائی سے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں سے المنائی کو ایک کو گا بات تبیس ہوئی، میرے پچا مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر فرز و سالیت کرسونے لگا تھوڑی ہی ویر بعد نبی میں ایک تا صدیحے بلا بھیجا، نبی مینا نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر فرز و سالیت کرسونے لگا تھوڑی ہی ویر بعد نبی میں ایک تا صدیحے بلا بھیجا، نبی مینا نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے

(۳۹) حضرت زید بڑتا ہے مروی ہے کہ بیم کسی غزو ہے میں نی مینا کے ساتھ شریک تھا، لوگوں کواس پریشاتی کا سامنا کرنا
پڑاتھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیادہ باعزے ہوگا، وہ زیادہ و نیس کوہ باب
ہ باہر نکال دے گا، میں نے نبی مینا کے پاس آ کرآپ کواس کی بیہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے شم الفالی کہ ایس کوئی بات
نبیس ہوئی، میری قوم کے لوگ جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمبارا اس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر
غزدہ سالیت کرسونے لگا بھوڑی ہی دیر بعد نبی مینا نے قاصد کے ذریعے بھے بلا بھیجا، نبی مینا نے فرمایا اللہ تعالی نے تبہارا عذر
نازل کر کے تباری جان کوٹا بت کردیا ہے ، اور بیآ بت نازل ہوئی ہے 'میلوگ کہتے جی کہ جولوگ نبی مینا کے پاس میں ان پر
کوفرج نہ کرو ۔۔۔ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئو جوزیادہ باعزے ، وہ کا ، وہ زیادہ وزیاں کو باس سے باہر نکال دے گا۔'

( ١٩٥٥ ) حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَوْلَمَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِسْعَ عَشْرَةً قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً غَزُوّةً قَالَ فَقُلْتُ فَهَا أَوَّلُ غَزُوةٍ غَزَا قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ أَوْ الْعُشَيْرَةِ [صححه البحارى (٢٩٤٩)]. [راحع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۵۰) ابواسحاتی کہتے ہیں کہ میں نے حصرَت زید ڈٹائڈے بوجھا کہ ہی پائٹا نے کتنے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب ویا انہیں، ہیں نے ان سے بوجھا کہ آپ نے کتنے غز وات میں شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر و میں میں بھی شر یک تھا میں نے میلے غز وے کانام بوجھا تو انہوں نے ڈات العسیر یاذ ات العشیر و بتایا۔

( ١٩٥٥٠ ) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَشْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قَالَ فَالَتُ الْمَانُصَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ الْنَبَاعًا وَإِنَّا فَدُ تَبِعْنَاكَ فَادُعُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَجْعَلَ ٱثْبَاعْنَا مِنَّا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنُ يَجْعَلَ ٱثْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَتَمَّيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ ٱزْفَمَ (۱۹۵۵) ابوحمز و کہتے ہیں کدایک مرتبہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر ٹی کے پیروکار ہوتے ہیں ،ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ اللہ سے دعا وکر دیجے کہ ہمار سے پیروکاروں کو ہم میں ہی شامل فر ماو ہے، چنا نچہ نبی میٹھ نے ان کے حق میں دعا ،فر ماوی کہ اللہ ان کے پیروکاردں کوان ہی میں شامل فر ماو ہے۔

يعديث جب ش نے ابن الى لئى سے بيان كى آوانهوں نے فر مايا كه معزت زيد بن ارقم بُنَاؤ كا بھى بهى خيال ہے۔ ( ١٩٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ بُبَحَدْثُ عَنِ النَّطُو بُنِ آنَسٍ قَالَ مَاتَ لِآنَسٍ وَلَدُّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ آزْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْمُانْصَارِ إراحِع: ٧ . ٩٥ ).

(۱۹۵۵۲) حضرت زید بن ارقم چینند کی موروی ہے کہ تبی مائیلائے فر مایا اے اللہ!انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مفترے فر ما۔

( ١٩٥٥٠ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ يَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَالُتُ الْبُرَاءَ بُنَ عَازِبٍ عَنْ الطَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ أَزْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَالُتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلُ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّقَبِ دَيْنًا (راجع: ١٨٧٤٠).

(۱۹۵۵) حفرت زید ناتش سے مروی ہے کہ نی پینا نے ایس نز وات فرمائے ؟ جن بی سے سر و بی بی جی شرکے تھا۔ (۱۹۵۵) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْحُبَرَانَا مَعُمَرٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ فَحَدَّنَهُ حَدِيثًا مُونَقًا آغْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَدَّنَيْهِ الْحِي

(۱۹۵۵)عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ بیداللہ بن زیاد کو حوض کوڑ کے متعلق کچھ شکوک دشہبات تھے،اس نے حضرت زید بن ارقم ٹٹائڈ کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمدہ صدیث سنائی جے من کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے بیاصدیث نی مائٹا سے خود کی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ میرے بھائی نے مجھ سے بیان

( ١٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدٌ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ أَهْدِيَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَهُدِىَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّلَمَ فَقَالَ نَعَمُ أُهُدِى لَهُ عُضُوَّ قَالَ ابْنُ بَكُو رِجُلُ عُضُو مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَوَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ (راحع: ١٩٤٨٦).

(۱۹۵۵ ) طاؤی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ہوگؤ تشریف لائے تو حضرت ابن عمباس ہوگئزنے ان ہے کرید تے ہوئے ہوجھا کہ آپ نے مجھے دویات کہے بتائی تھی کہ حالت احرام میں ٹی میٹلا کی خدمت میں ہریہ بیش کیا گیا؟ انہوں نے فر ما یا بال! ایک آ دی نے نسی شکار کا ایک حدیثی مینا کی خدمت میں مدینة چیش کیالیکن نبی مینا نے اسے قبول نہ کیا اور فر مایا ہم النيس كوسكت كيونكه بممرم ميں۔

( ١٩٥٥٧ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنُ ٱلجَلَحَ عَنِ الشَّفِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِالْمَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَان نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا فَأَفْبَلَ عَلَى الْمَاخَوَيْنِ فَقَالَ ٱتَطِيبَانَ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ ٱلْنَهُمْ شُوَكَاءُ مُعَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّى مُفْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَأَبُّكُمْ قُرِعَ آغْرَمْتُهُ ثُلَثَى الدِّيَةِ وَالْوَمْتُهُ الْوَلَدَ قَالَ فَذُكِوَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [صححه الحاكم (١٣٦/٣). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٦٩- النساني: ١٨٢٠٦ و ١٨٣). قال شعيب: استاده ضعيف لاضطرابه). (انظر: ١٩٥٥٩).

(١٩٥٥) حفرت زيد والتؤسيم وي بركه جب حفرت على والتؤيين من تنفيقوان كے باس ايك عورت كولايا كميا جس سے ا کی بی طبر میں تین آ دمیوں نے برکاری کی تھی ، انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بوجھا کدکیاتم اس مخص کے لئے بیج کا اقرار کرنے ہو؟ انہوں نے وقرار نہیں کیا، ای طرح ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کرسوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرطے ہے فارغ ہو مجئے ،اورکسی نے بھی بیچے کا قرار نہیں کیا ، پھرانہوں نے ان کے درمیان قرعدا ندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچداس کا قرار دے دیا اور اس میر دو تنهائی ویت مقرر کروی ، نبی منبط کی خدمت میں میدسئلہ پیش جواتو نبی منبطانے فر مایا میں بھی اس کاهل وہی جانتا ہوں جوعلی نے بتایا ہے۔

( ١٩٥٥٨ ) حَدَّقَنَا بَزِيدُ أَخُبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ قَالَ كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِلِيْ يُعَزِّيهِ بِمَنْ أَصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَبَشُوكَ بِبُخْرَى مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمَانَصَارِ وَلِمَانِنَاءِ الْمَانَصَارِ وَلِلَّابْنَاءِ الْمَانَعَادِ الْمَانَعَادِ وَلِيْسَاءِ الْكَنْصَارِ وَلِيْسَاءِ الْمُنْعَارِ الْكُنْصَارِ وَلِيْسَاءِ الْهَنَاءِ الْكُنْصَارِ وصححه ابن حبان (٧١٨١) [.

## هُمْ الْمُنْ ال

(۱۹۵۸) نظر بن انس بُینی کہتے ہیں کہ داقعہ کر ہیں حضرت انس ٹٹاٹٹا کے جو بچے اور توم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان ک تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم بٹاٹٹا نے انہیں خطاکھا اور کہا کہ بھی آپ کو انڈی طرف سے ایک خوشخری سنا تا ہوں، بھی نے نجی نٹیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مخفرت فر ما اور انصار کی عورتوں کی ، ان کے بیٹوں کی عورتوں کی اور ان کے بوتوں کی عورتوں کی مغفرے فر ا۔

( ١٩٥٥٩ ) حَدَّقَنَا سُرَيْحٌ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّلَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْلَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِيَ فِي ثَلَاقَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْبَسَنِ اشْعَرَكُوا فِي وَلَدٍ فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَحِنَ الَّذِي أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ لُلْتَى اللَّيَةِ وَجَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ قَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْفَعَ فَآتَبِتُ النَّبِي بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (راحع: ١٩٥٥٧).

(۱۹۵۹) حفزت زید ڈائٹنے مروی ہے کہ جب حفزت علی ڈاٹٹنے یمن میں تھے توان کے پاس ایک عورت کولایا عمیا جس سے
ایک عی طبر میں تمن آ دمیوں نے بدکاری کی تھی، انہول نے ان کے درمیان قرعداندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچہ
اس کا قرار دے دیا اور اس پر دوتہائی دیت مقرر کردی، نی مائٹا کی خدمت میں بیمسئلہ پیش ہواتو نی مائٹا اسٹے مسکرائے کہ دندان
مبارک ظاہر ہوم کے۔

( ١٩٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ رَبِيعَةَ عَنْ حَالِدٍ آبِى الْعَلَاءِ الْحَفَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدِ مُنِ أَرْقَمَ قَالَ وَالْ إِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْفَرْنِ قَدْ الْنَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَةَ وَآصْغَى السَّمْعَ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُولُوا حَسْبَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(۱۹۵۲۰) معترت زید بن ارقم نوش مروی ہے کہ نی مایٹا نے ارشاوفر ما بایس کس طرح نعتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں جبکہ صور بھو نکنے والے فرشتے نے اپنا منصور سے لگار کھا ہے، بیشانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کررکھے ہیں کہ کب اسے تھم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جھٹیم کو میہ بات من کر بہت سخت معلوم ہوئی ، نی میٹا نے فرمایا تم محسبہ کا اللّه وَ یَعْمَ الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔

( ١٩٥٦١) حَذَّتُنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ آبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٠٠٠].

(۱۹۵۶) گذشتہ عدیث اس دومری سند سے حضرت ابوسعید خدری ڈھٹڑ بھی مردی ہے۔

( ١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَزُفَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى عَلَى مَسْجِدٍ فَبَاءَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ فَيَاءَ بَعُدَمَا أَشُرَقَتُ الشَّمُسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧]. (۱۹۵ ۱۲) حضرت زید بن ارقم بھائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں اللہ قاباء کے پاس تشریف لے محمے ، وہ لوگ جاشت ک نماز پڑھ رہے تھے ، نبی میں اشار نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بیٹماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلئے گئیں۔

(١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ بُونُسَ بُنِ آبِي إِسْمَانٌ رَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرِ اللَّهَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ عَنْ رَيْدِ بُنِ آزُقَمَ قَالَ أَصَابَنِي رَمَدُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَايُتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَالَ فَلْتُ لُوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَالَ فَلْ تَعَالَى لِمَا عَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَايُتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَالَ لُو كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لُو كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ قَالَ لِلْعَالَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُسْتَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ۱۹۵۱۳) حضرت زید بن ارقم بین تنظیم مروی کے کہ ایک مرتبہ بھے آشوب چیٹم کا عارضہ لاحل ہو گیا تو نی مین میری عمادت کے لئے تشریف لائے تھے، جب میں سیح ہو گیا تو گھر ہے نکلا، نی مین نے بھے نے قرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمباری آسمیس ای بیاری میں رہتیں تو تم کیا کرتے ؟ میں نے جواب دیا کہ اگر میری آسمیس اسی طرح رہتیں تو میں ثواب کی نیت سے صبر کرتا، نی مینا نے فرمایا چرتم التد ہے اس طرح ملتے کرتم باراکوئی گناہ نہ ہوتا۔

#### ثامن مسند الكوفييين

## يَقِينَهُ حَدِيثِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ذَٰنَّوَٰ حضرت نعمان بن بثير ذِنْفَهُ كَى بقيدمرويات

( ١٩٥٦٤) حَذَنَنَا مُعَاوِبَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَاوِبَةَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْدِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَذَنَنَا سَلَّامُ أَبُو الْمُنْدِرِ الْقَارِءُ حَدَّنَنَا مُعَاوِبَةً بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ إِدَاحِ ١٩٥٠ ١١ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا مَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ إِدَاحِ ١٩٥٠ ١١ اللهُ عَلَيْهِ (١٩٥٦ ٢٠ اللهُ عَلَيْهِ ١٩٥٠) مَعْرَتُ مَعَانُ ثَرِّتُهُ فَي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الشَّفُيِّ عَنِ النَّفْمَانِ بُنِ آبِى مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّفْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ
 يَشْكُرُ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرُكُهَا كُفْرٌ
 وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

### 

(۱۹۵ ۲۵) حضرت نعمان بن بشیر خیشنا ہے مروی ہے کہ نبی میٹا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محض تعویز ہے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتاء وہ محض لوگوں کاشکر بیاد انہیں کرتاوہ اللہ کاشکر بھی اوانہیں کرتاء اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ ناکفرے، اجتماعیت رحمت ہےاورافتر اتی عذاب ہے۔

(۱۹۵۲۲) مُصَرْت نعمان بن بشیر بین شخدے مروک ہے کہ نبی مائیلانے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محض تعویر سے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنیس کرتا ، وہ مخص لوگوں کا شکر بیادانہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑنا کفرہے ،اجتماعیت رحمت ہے ادرافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ الْمُفَطَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع: ١٨٦٠٩].

(۱۹۵۱۷) حفرت نعمان بن بشر المنظر على المنظر المنظر المنظرة المنظرة الله الله الله المنظرة المنظرة الله الله المنظرة المنظرة

## حَدِيثُ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْهَارِقِيِّ عَنْ النَّيِّيِّ مَنَّ الْمَثَيِّ مَنَّ الْمُثَيِّمُ حضرت عروه بن الى الجعد بارقي ولِمَثَنَّ كي حديثيں

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْرَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صححه البخارى (٣١١٩)، ومسلم - (١٨٢)). وانظر: ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨).

(۱۹۵ ۹۹) حضرت مردہ یارتی ٹائٹڈ سے سروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد تُظَافِی ارشاد فر مایا کھوڑ وں کی پیٹانی میں قیامت تک کے لئے خبر و ہرکت ،اجروثو اب اور نغیمت یا ندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوَةَ الْبَارِقِیُّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَآئِتُ فِى قَارِهِ سَيْعِينَ فَرَسًا [صححه البحارى (٣٦٤٣). ومسلم (١٨٧٣)].

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بیں تے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ مُٹَائِٹِ کِلِم نے ارشاد فر مایا محوژوں کی ہیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو ہرکت ہا تھ ھادی کئی ہے۔اور میں نے نبی مائِٹا کے کھر میں سنز محوڑے دیکھے ہیں۔

( ١٩٥٧١) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بُعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَثَاهُ

بِالْأُخُورَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي يَبْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّوَابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه البحارى (٣٦٤٦) وقد ذهب
البيهغي والحطابي والرافعي الى تضعيفه وسموه مرسلا، ورد ذلك ابن ححر. ثم ان ابن القطان ذهب الى ان هذا
البيهغي والحديث ليس على شرط البخارى. ورد ابن ححر هذا عليه].

(۱۹۵۷) حفرت عروہ بارتی ٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹیائے انہیں ایک دیناروے کرفر بانی کا ایک جانور فریدئے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک وینار کے ووجانور قریدے، پھران میں سے ایک جانور کوایک وینار کے بدیلے بچا اوروہ ایک دینار بچا کرایک جانور بھی لے آئے، نبی پیٹیائے انہیں تابع میں برکت کی دعاء دی، اس کے بعدا کروہ مٹی بھی فریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

(۱۹۵۷۳) حدیث تمبر (۱۹۵۹۹)ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوَةً بُنِ أَبِي الْجَعُدِ [راسع: ٩٥٧٩ . ١٩٥٨ : ١٩٥٨ .

(۱۹۵۷۳) عدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤) و حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عُرُّوَةً بُنِ آبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنُ آبِي الْجَعْدِ النظر: ١٩٦٧٧). (۱۹۵۷۴) حدیث نمبر(۱۹۵۲۹) ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

- ( ١٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّغَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُواَةً بُنِ أَبِي الْجَعْدِ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْمُفِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغُنَمُ إِراحِهِ: ٦٩ ٥٩ ٩١٩.
- (۱۹۵۷۵) حضرت عروہ ہارتی ڈنٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ ٹنٹٹٹٹٹم نے ارشاد فر مایا تھوڑ وں کی پیشانی على قيامت تك كے لئے خيرو بركت ، اجروثو اب اورغنيمت يا ندھ دى كى ہے ۔
- ( ١٩٥٧٦ ) لَحَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًّا وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةً قَالَ يَخْيَى الْبِنِ آبِي الْجَهْدِ الْبَارِقِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إمكر ما فبله إ.
- (۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی الانتخاہے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّ میں تیا مت تک کے لئے خیر و برکت واجر وثو اب اور غنیمت یا ندھ دی گئی ہے۔
- ( ١٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَمْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر: ١٩٥٨].
- (۱۹۵۷۷) حضرت عروه بارتی بخاتنزے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰهُ فَأَيْتَا لَمْ لَى اللّٰهِ مَا يا تھوڑ وں کی بينانی میں قيامت تک کے لئے خبروبرکت با ندھ دی گی ہے۔
- ( ١٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُوَاصِيهَا الْعَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِع: ١٩٥٧٤.
- (۱۹۵۷۸) حضرت عروہ بارتی ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ کھنے ارش دفر مایا تھوڑ وں کی پیپٹانی میں قیامت تک کے لئے خیروبرکت ،اجروثواب اورغنیمت یا ندھ دی گئی ہے۔
- ( ١٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَبْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْخِرْيبِ حَدَّثَنَا أَبُو لِبِيدٍ عَنْ عُرُوءَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَصَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرُوهُ اثْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَٱتَّبَتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِنْتُ ٱسُوفُهُمَا أَوْ قَالَ ٱقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِنْتُ بِالدِّبنَارِ وَجِنْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةٍ بَعِينِهِ فَلَقَدْ رَٱلْبَنِي آفِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَآرُبَحُ ٱرْبَعِينَ ٱلْفًا قَبْلَ آنْ آصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرى الْجَوَارِيّ وَيَسِعُ إِفَال

الالباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۸۵) ابن ماجة: ۲۰۱۲ النرمذي: ۱۲۵۸). قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا اسباد حسن). [راجع: ۱۹۵۷۳].

(1904) حضرت عروہ بارتی ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ماہم کو بکر بھاں کے آنے کا پند چلا ، انہوں نے جھے ایک دینار دے دو دے کر بھری ٹرید نے کے لئے بھیجا ، عمل وہاں پہنچا اور بھر یوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا ، اور ایک دینار کے بوش اس سے دو یکر بال خرید لیں ، عیں انہیں ہا نکا ہوا لے کر چلا ، راہے میں ایک آ دمی ملا اور اس نے بھی ہے بھاؤ تاؤ کیا ، عیں نے اے ایک دینار عیں ایک بھری دے وی ، اور دہ دینار اور ایک بھری لے کر نبی مائٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ اید ہا آ ب کا دینا راور بیر تی آ ب کی بھری ، نبی مائٹا کے خدم ہو اور عرض کیا یارسول اللہ ایس اللہ ایس بھری ہو ہو ہو تھے ہو گیا؟ میں نے ساری بات بنا دی ، تو نبی مائٹا نے فر مایا اے اللہ اس کے دا کیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطا وفر ما ، اس کے بعد بھری ہو ہ وقت بھی آ یا کہ میں کوف کے کوڑے دان پر کھڑ ابوا اور مگر وینچنے سے پہلے چالیس بڑار کا نفع حاصل کرلیا ، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈائٹر بائدیوں کی فرید وفر وخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْجِوِّيتِ عَنْ آبِي لَيدٍ وَهُوَ لُمَازَةُ لِنُ زَبَّادٍ عَنْ عُرُونَةَ بُنِ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِتَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِثْلَهُ [سكر، ما عبله].

(۱۹۵۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۵۸۱) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ الْحَبَرَفَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرَيْثٍ يُعَلِّدُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ
الْآزُدِى آفَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْدُ (راحع: ۱۹۵۸۱).
(۱۹۵۸۱) حفرت عرده بارقی فِی تشری مردی ہے کہ انہوں نے ساجنا ہرسول اللَّدُ اللَّاقِیْنِ نے ارشاد قربایا کھوڑوں کی چیٹانی میں
تیاست تک کے لئے فیرو ہرکت با تدھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٨٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا شُغْبَهُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ آنَّهُمَا سَمِعَا الشَّغْبِيَّ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنَ ابِي الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَغْفُوذٌ بِنَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِرَاحِينَ ١٩٥٦٩).

(۱۹۵۸۲) حصرت عروہ ہارتی ٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کُٹائٹڑ کے ارشا وفر ما یا مکھوڑ وں کی چیشانی میں قیا مت تک کے لئے خیر و ہر کت ،اجر وثو اب اورغنیمت بائد ھادی کئی ہے۔

( ١٩٥٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغْيِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوّةُ الْبَارِلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ (مكرر ما نبله ].

(۱۹۵۸۳) حصرت عروہ بارتی بی ان ان میں مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا انتخاب نے ارشا وفر ما یا تھوڑ وں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اور فقیمت بائدھ دی مجنی ہے۔

(۱۹۵۸) حضرت عروہ بارتی بڑا تن ہے مروی ہے کہ ایک مرجب نی بیٹا کو بکر یوں کے آنے کا پید چلا، انہوں نے جھے ایک و بنارد سے کر بکری خرید نے کے لئے بھیجا، بیس وہاں پہنچا اور بکر یوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، اور ایک دینار کے ہوش اس سے دو بکر یال خرید لیس، بی انہیں ہا نکم اور وہ و بنار اور ایک بھل ایک آوی ملا اور اس نے جھے ہواؤ تاؤ کیا، بیس نے اسے ایک و بنار بیس ایک بکری دے دی، اور وہ و بنار اور ایک بکری لے کرنی بائیا کی خدمت بیس حاضر بوا اور عرض کیا یارسول اللہ!

سر ہا آپ کا و بنار اور بیر ہی آپ کی بکری، نی بائیا نے بوچھا یہ سے بوگیا؟ بیس نے ساری بات بنا دی، تو نی بائیا نے فرما یا اس اللہ! اس کے بعد جھے پروہ وفت بھی آیا کہ بی کو ف کو وؤ سے دان پر کھڑا اللہ! اس کے بعد جھے پروہ وفت بھی آیا کہ بی کو ف کو وؤ سے دان پر کھڑا اور گھر وینی نے سال کو ایک بیس برار کا نفع حاصل کر لیا، یا در ہے کہ حضرت مورہ فی تازیا نہ یوں کی خرید وفت کرتے تھے۔

موا اور گھر وینی سے دیا وہ دیں میں برار کا نفع حاصل کر لیا، یا در ہے کہ حضرت میں دورہ فیلڈ باند یوں کی خرید وفت کرتے تھے۔

موا اور گھر وینی سے دیا وہ دیں وہ بیس مرار کا نفع حاصل کر لیا، یا در ہے کہ حضرت میں دورہ وہ ہے دیا ہوں کی خرید وہ دیا ہے دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کر میں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہونے کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہو کیا ہوں کی

( ١٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوَةَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِعَ: ١٩٥٦٩ ).

(۱۹۵۸۵) حضرت عروه بارتی الانت سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللهُ فَکَافَیْنَا اِن اَرْمَاد فر مایا محور وں کی بیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اور فینمت با ندھ دی گئی ہے۔

## بَهِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ اللَّهُ

## حضرت عدى بن حاتم جي تنتؤ كى بقيه مرويات

( ١٩٥٨٦) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَبْدٍ فَيَرُمِى أَحَدُنَا الطَّيْدَ فَيَعِبُ عَنْهُ لِيُلَةٌ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ آثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ إِنالِ الرمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح والترمذي: ١٤٦٨ ( النسالي: ١٩٣/٧). وانظر: ١٩٥٩٥ ( ١٩٥٩ م ١٩٥٩)

(۱۹۵۸) حفزت عدی بی تؤنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیکا سے عرض کیا کہ بھارا ملاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں ہے کو کی صحف شکار پرتیر پھینکتا ہے، وہ شکارا یک دوون تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتہ ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے ؟ نبی ملیکا نے فر مایا اگرتم اس میں اپنا تیرد کچھاں اور کی ووسری چیز کا کوئی اثر نظر ندآ ئے اور تہمیں یقین ہوکہ تمہارے ہی تیر نے اسے تل کیا ہے تو تم اسے کھالیہ۔

( ١٩٥٨٧) حَذَنَكَ هُشَيْمٌ الْحَبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغْيِى الْحَبَرَنَا عَدِى بُنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبَيضُ مِنْ الْحَيْطِ الْآسُودِ قَالَ عَمَدَتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا آسُودُ وَالْآخِرُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدَّتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا آسُودُ وَالْآخِرُ الْمَيْضُ مِنْ الْمُبْعِثُ فَعَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِى قَالَ لُمْ جَعَلْتُ النَّهُ إِلَيْهِمَا فَلَا تُسِنَّ لِى الْآسُودَ مِنْ الْآبَيْضِ وَلَا الْآبُيضَ مِنْ الْمُسْوَدِ فَلَمَّا آصُبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرْتُهُ بِالَذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِذًا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرْتُهُ بِالَذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِبُرُتُهُ بِالَذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِذًا لَعُولِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَرْمُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَلَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال

(۱۹۵۸۷) حضرت عدی بی تذہبے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی''رمضان کی رات بیس تم اس وقت تک کھاتے ہیے رہو جب تک تحبار ہے مارے میں تا ہے۔ ایک کھاتے ہیے رہو جب تک تحبار ہے سامنے سفید دھا کہ کالے دھا گے ہو واضح اور ممتاز نہ ہو جائے'' تو بیس نے وو وھا کے لیے ، ایک کالے رنگ کا اور انہیں اپنے تکیے کے بنچے رکھالیا ، بی انہیں ویکھتار ہا ایکن کالا وھا کہ سفید ہے اور سفید دھا کہ کالے سے جدان ہوا ، تی مائیٹ نے فرمایا تمہارا تکی تو ہوا ہوڑا اور ساراوا تعد بتایا ، نی مائیٹ نے فرمایا تمہارا تکی تو ہوا ہوڑا اسے مراودن کی روشنی اور رات کی تاریل ہے۔

اللّه عَدْنَا هُشَبْمٌ الْحُبَرَانَا مُجَالِدٌ وَزَكْرِبَا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّطْبِي عَنْ عَدِي بْنِ حَانِم قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْدِهِ فَقَتَل فَإِنّهُ وَلِلّهُ عَلَى مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلُ فَإِنّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ إِنْ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْدِهِ فَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَبْدِ الْمِهْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْدِهِ فَخَرَقَ فَكُولُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلُ فَإِنّهُ وَلِيلًا عَلَامَ عَلَى إِلَيْهُ مِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَهُ مَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلْمُ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۹۵۸۸) «هزت مدی بن عائم بڑنڑے مروی ہے کہ بی سے تبی مڈیٹ ہے اس شکار کے متعلق یو چھا جو تیر کی چوڑ اگی ہے مر جائے تو نبی میئٹ نے فریایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھار ہے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جسے تیر کی چوڑ اگی ہے مادا ہو، و دموتو ز و (چوٹ ہے مرنے دالے جانور) کے قیم میں ہے،اس کئے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الْصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمِ أَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتِ السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِنْ آصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تُأْكُلُ [داحع: ٥٥ ١٨٨].

(۱۹۵۹) حضرت عدى بن حاتم بن النائد عروى ب كه بل النائد الن

 وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ صَلَّ كَذَا وَكُذَا وَصُمْ قَادًا عَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشْرَبُ حَنَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْحَيْطُ الْآبْيَصُ مِنْ الْحَيْطِ الْآسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا آنَ نَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرِ السَّوَة وَٱبْيَصَ فَكُنْتُ ٱنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَنَبَيَّنُ لِى فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرِ السَّوَة وَٱبْيَصَ فَكُنْتُ ٱنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَنَبَيَّنُ لِى فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَعِلَ السَّوَة وَٱبْيَصَ فَكُنْتُ ٱنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَنَبَيَّنُ لِى فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ سَوَادِ اللَّهُ إِنَّالَ الرَّمَذَى: حسن صحبح وقال الأنهائي: فَطَحِلْ وَقَالَ يَا ابْنَ حَاتِيمِ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ إِنالِ الرَمَذَى: حسن صحبح وقال الأنهائي: صحبح (الترمذي: ٢٩٧٠ و ٢٩٧١) إ.

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی جن فزاے مروی ہے کہ جھے تی ایک اردز ہے کی تعلیم دی ،اور فربایا فلاں فلاں وقت نماز بزعو،
روزہ رکھو، جب سورج غروب ہو ہے تو کھاؤ ہو، جب تک تہارے ساست سفید دھا کہ کالے دھا کے ہے واضح اور ممتاز ند ہو
جائے اور تمیں روز ہے رکھوالا بیک اس سے پہلے ہی جا ندفظر آجائے توجی نے وودھا سے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید
رنگ کا ،اور انہیں اپنے بھیے کے بینچے رکھالیا، میں انہیں و کھنی ، لیکن کالا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا کہ کالے ہے جدائے ہوا،
منج ہوئی توجی نہیں اپنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نی مین ایک کرفر بایا تہار انکی تو براج وڑا ہے، اس سے
مراددن کی روشنی اور دانت کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَهُمَّى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الْعَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَالَ فَالَ عَدِئُ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِى الطَّيْدَ فَأَطْلُبُ اثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْمِى فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهُمَكَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ (راحع: ١٩٦٨٦).

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی بڑھنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی میٹنا ہے عرض کیا کہ بھارا علاقہ شکاری علاقہ ہے ،ہم میں ہے کو فی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارا یک دورن تک اس سے عائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی مائیٹائے فرما یا اگرتم اس میں اپنا تیرد کیے لواور کسی درندے نے اسے کھایا نہ ہوتو تم اسے کھالو۔

( عهوه ١) فَلَا كُوْتُهُ لِأَيِى بِشُو فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدُّتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ اللَّهُ فَتَلَهُ لَكُلُ

(۱۹۵۹۵) گذشته صدیت ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩١) حَدَّقَنَا يَهُمَى حَدَّثَنَا شُغْيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَغْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ إِرَاسِي: ١٨٤٤١.

(1901) معفرت عدی ڈکٹنا سے مروی ہے کہ ٹی میں اساد فر مایاتم میں سے جو محض جہنم سے نج سکتا ہو'' خواہ مجورے ایک محلز ہے جی کے عوض'' تو وہ ایسانی کرے۔

(١٩٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أُحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ فَقُلْتُ هَذَا عَدِينٌ فِي نَاجِيَةِ الْكُوفَةِ فَلَوُ أَنْيَتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي ٱلسَّمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَنِّتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَأَرَدْتُ أَنْ ٱكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ فَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرُتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَفْضَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي الرُّومَ قَالَ فَكُرهُتُ مَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً لَهُ مِنَّى مِنْ حَيْثُ جِنْتُ قَالَ قُلْتُ لَآنِيَنَ هَذَا الرَّجُلَ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِصَانِرِى قَالَ فَأَتَهَنَّهُ وَاسْتَشْوَقَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِيٌّ بْنُ حَاتِج عَدِئُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَدِئُ بْنَ حَاتِم أَسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينِ قَالَ يَا عَدِيُّ بُنَ حَاتِمِ ٱسْلِمُ نَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْي قَالَ نَعَمُ قَالَ ٱلبَّسَ تَوْآسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْتَمَسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكَهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلْ فِي دِينِكَ الْمِرْبَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ رَاِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمُنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِشَنْ خَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلُهُا وَاجِدًا هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ فَدُ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُوشِكُنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخَرَّجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَازٍ ثُمَّ وَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَدِى بْنِ حَاتِيمٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفَّيَةِ وَلَتُوشِكُنَّ كُنُوزٌ كِيسْرَى بْنِ هُرْمُوَ أَنْ تَفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِيسْرَى بْنَ هُرْمُوَ قَالَ كِيسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلْتُ كِنْسَرَى بْنُ هُرْمُزَ فَالَ كِنْسَرَى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ وَلَيُوشِكُنَّ أَنْ يَبْتَغِيَ مَنْ يَقُبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ قَالَ فَلَقَدُ رَآئِتُ لِنُتَبِّنِ فَدْ رَآئِتُ الطَّعِينَةَ نَخُرُجُ مِنْ الْيحِيرَةِ بِغَبْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْيَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَاوَتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَاوَتْ عَلَى الْمَدَانِنِ وَايْمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَيْهِ (راحع: ١٨٨٤)

(۱۹۵۹) آبن حذیقہ کہتے ہیں کہ جھے حضرت بدی بن حاتم بن نزے کو اسے ایک حدیث معلوم بوئی، میں نے سوچا کہ وہ کو قد میں آئ بوٹ ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر بوکر براہ راست ان سے اس کا سائ کرتا بول، چنا نچے میں ان کی خدمت میں حاضر بواداوران سے نوش کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ہے لیکن میں اسے فود آپ سے خدمت میں حاضر بوادوران سے نوش کیا کہ جھے آپ میں بننا چاہتا ہوں، اقبول نے فر مایا بہت اچھا، جب مجھے تبی مینا کے اعلان نبوت کی فبر می تو بھے اس پر بوئی نا کواری بوئی، میں اپنا جا بات نال آئے سے نکل کرروم کے ایک کتار سے بہنچا، اور قیصر کے پاس چاہیا، لیکن وہاں پہنچ کر جھے اس سے زیادہ شدید تا کواری موئی جو بعث نبوت کی اطلاع ملے پر بوئی تھی، میں نے سوچا کر میں اس محف کے پاس جا کرتو دیکھوں ،اگروہ جھوٹا بواتو مجھے وئی نشھان نہیں ہینچا سے گا اور اگر جا بواتو مجھوٹا بواتو مجھے وئی نشھان نہیں ہینچا سے گا اور اگر جا بواتو مجھوٹا بواتو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچے میں واپس آئر ہی سینے کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے 'عدی بن حاتم ، حدی بن حاتم '' کہنا شروع کردیا ، میں ہی سینے آئی سینے ، نی سینے نے مجھ سے فر مایا سے عدی! اسلام تبول کرلو، سلامتی یا جاؤے ' جمین مرتبہ ہی جملہ و ہرایا ، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک وین پر قائم ہوں ، نی سینة نے فرمایا میں تم سے زیاوہ تبہارے وین و جاننا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ ہے سے زیاوہ میرے وین و جاننا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ ہے سے زیاوہ میرے وین و جانئے میں ؟ نبی سینة نے فرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسیہ' میں سے نیس ہو جو اپنی قوم کا چوقھائی مال فنجم سے کھا جاتے ہیں ؟ میں نے کہنا کیول نہیں ، نبی سینت نے فرمایا حالانک میتر ہمارے دین میں حلال نہیں ہی سینت نے میں اس کے آئے جھک گیا۔

پھر ہی پینڈ نے فرمایا میں جا ناہوں کے مہیں اسلام قبول کرنے میں کون کی چیز مافع لگ رہی ہے ہتم ہے تھے او کہ اس ا کے پیروکار کمز وراور ہے ، بیاوگ ہیں جنہیں عرب نے دھتکارو یا ہے ، بیاناؤ کہتم شہر جیرہ کو جائے ہوائی نے مش کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے ، البتہ سنا ضرور ہے ، ہی میلانڈ نے قرمایا ہی وات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، القداس دین و تھمال کر کے رہے گا ، یہاں تک کوا کے مور جیرہ ہے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرآ ہے گی ، اور مختر یہ کسری ہن ہرمز کے خزانے فتح ہوں جے میں نے تعجب سے بوچھا کسری ہن جرمز کے ایسی میلانا نے قرمایا ہاں ! کسری بین ہرمز کے ، اور مختر یہ استامال فرج کی جائے گا کہ وہے قبول کرنے والا کو فی تیسی مرمزے گا۔

ت من سے مدی جوہؤ فر ، تے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جمرہ ہے گئی ہے اور سی بھافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر ہاتی ہے ، اور کسرئی بن ہر سر کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خور بھی شامل تھا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہوکررہے گی کیونکہ نی میٹائے نے اس کی پیشین کوئی فر مائی ہے۔ میں میری جان ہے ، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہوکررہے گی کیونکہ نی میٹائے نے اس کی پیشین کوئی فر مائی ہے۔

﴿ ١٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَهُمَيَى بُنُ زَكْرِيًا ٱلْحَبَرَنِي عَاصِمُ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْمِى عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ (راجع: ١٨٤٣٤).

(۱۹۵۹۸) حضرت مدی بن حاتم بناتندے مروی ہے کہ بی میٹھ نے ارشاد فر مایا اگرتمبارا شکار پانی میں گر کر فرق ہوجائے تواہے مساک :

( ١٩٥٩٩) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَعِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يُحَدَّثُ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَعِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ و اللَّهِ صَلَّى عَدِينٌ بُنِ حَامِمٍ أَنَّ رَجُّلًا جَالَةُ يَسُالُهُ عَنْ شَيْءٍ السَّقَلَةُ فَحَلَفَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ بِتَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُّو عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُّو عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُّو عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُو عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا حِيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُو عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فِلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُو عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِعُولُ مُنْ وَلِيكُالُ عَلَى يَعِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّذِى هُوَ حَبْرٌ وَلَيْكُفُو عَنْ يَعِينِ فَلَ آبُو عَبْد الرَّحْمَى هَذَا حَدِيثُ مَا سَمِعْتُهُ قَطُ مِنْ آخِهِ إِلَا مِنْ أَبِى (راحِنَ ١٠٤٠٤).

(۱۹۵۹۹) حضرت عدى بن حاتم جن تنزيب مروى بے كداكيك آدى ان كے پاس آيا اور ان سے سودر بهم مائلے ، انہوں نے فرمايا كرتو جي ہے سرف سودر بهم ما تك رہا ہے جيكہ ميں حاتم طائى كا بينا ہوں ، بخدا ميں تھے پھونبيں دوں كا، پجرفر مايا كه ميں نے نی پینا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جو گفش کسی ہات پر قسم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو( اور قسم کا کفار ووے وے )

( ١٩٦٠٠ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشِ بُحَدُثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ جَاءَتُ خَبْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ٱوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرَبٍ فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَآى الْوَافِدُ وَانْفَطَعَ الْوَلَدُ وَآنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ حِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ فَالَتْ عَدِيُّ بْنُ حَاتِيمٍ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتْ فَمَنَّ عَلَىَّ فَالَتْ فَلَمَّا رَجَعٌ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيَّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَالَنُهُ فَامْرَ لَهَا فَالْتُ فَاتَّتْنِي فَقَالَتْ لَقَدْ فَعَلْتَ فَعُلَةٌ مَا كَانَ ٱلْبُوكَ يَفُعَلُهَا قَالَتُ الْبِيهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا فَقَدْ آتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ وَآثَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ قَالَ فَأَتَيْنَهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةً وَصِبْبَانٌ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْكُ كِــُـرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِئُ بْنَ حَاتِيمٍ مَا أَفَرَكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ مَا ٱفَوَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَهَلْ شَيْءً هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَسْلَمْتُ فَرَآيْتُ وَجُهَهُ اسْتَبْغَمَرَ وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الطَّالَينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ ٱبُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنَ الْفَصُّلِ ارْتَصَحَ امْرُؤٌ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَلْصَةٍ بِبَعْضِ قَلْصَةٍ فَالَ شُعْبَةُ وَالْحَثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ بِتَمُوَّةٍ بِشِقَّ تَمُوَّةٍ إِنَّ أَحَدَكُمُ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَفَائِلٌ مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْمُ ٱجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا فَقَامُتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَمَا يَتَهِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَيَكْلِمَةٍ لَيْنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيَنْصُرَنَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْغُطِينَكُمُ أَوْ لِيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى نَسِيرَ الظُّعِينَةُ بَيْنَ الْمِعِيرَةِ ويَشْرِبَ أَوْ الْكُثّرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَّاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أُخْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ السححه ابن حبان

(۱۹۲۹) و قال الترمذى: حسن غرب و قال الألبانى: حسن (الترمذى: ۱۹۵۳م و ۲۹۵۴) قال شعب: بعضه صحبت المرامده) و عزرت عدى التأفذ سے مروى ہے كہ مل "عقرب" تامى مقام پر تھا كہ تى فيرا كے شہوار بم تك آپنچ، انہوں نے ميرى پھوچى اور بہت سے لوگوں كوگر فاركر ليا، جب وہ لوگ نبى فيرا كے پاس پنچ تو انبيں ايك صف ميں كمر اكرديا كيا، ميرى يهو پھى اور بہت سے لوگوں كوگر فاركر ليا، جب وہ لوگ نبى فيرا كے پاس پنچ تو انبيں ايك صف ميں كمر اكرديا كيا، ميرى يهو پكى سن يوزهى بو پكى بور، كوشم كى خدمت بمى تبويكى بور، كوشم كى خدمت بمى ميسى كرستى اس لئے بھى پرمبر بانى قربائي ، الله آپ برمبر بانى كر سے كا، نبى فيرا نبى و پھاتم بيرى كون لايا ہے؟ انبوں نے بتايا عدى بن عاتم، نبى علاق برمبر بانى

فریا ہے ، نبی میڈ ہوا پس بے <u>نگر توان کے پہلو میں ایک آ</u>ومی تھا جو غالبًا حضرت علی شیخ تھے ، نبی میڈ نے جھے سے فرما یا کہ ان سے سواری کا جانور ہا تگ ہو میں نے ان سے درخواست کی توانبوں نے میرے سیے اس کا تھم دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد مدی ان کے پاس مکناتو دو کہنے گئیں کہتم نے اپنا کا مکیا جو تسہارے باب نے نہیں کیا ہتم تھی عیامات پاس شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ ضرور) کیونکہ فلاں آ دی ان کے پاس گیا تھا تو اسے بھی پچھل گیا ،اور فلاں آ دی بھی عمیا تھا اور اسے بھی پچھل گیا ، چنا نچہ میں نبی میٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں ایک عورت اور پچھ نیچے ہیئے ہوئے تھے ،اور انہوں نے نبی میٹنا سے ان کے قریب ہونے کا ڈیکر کرتے ہوئے کہا کہ میں تبچھ گیا کہ یہ قبصر و کسری جیسے باوشا وہیں تیں۔

نمی میٹا نے ان سے فر مایا اے عدی الا الدالا اللہ کئے سے تنہیں کون کی چیز ماہ فرار پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ مجمی کوئی معبود ہے؟ تنہیں'' اللہ اکبز' کہنے ہے کون کی چیز راوفرار پر مجبور کرتی ہے ؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے اسلام قبول کرلیا اور میں نے دیکھا کہ نبی پڑھ کا چیزۂ مبارک خوشی سے تعل افضاء اور فر مایا جن پر غدا کا خضب نازل : وا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے ، و وعیسائی ہیں۔

پرلوگوں نے ہی پہانے کچھ اٹھا تو ہی بیاہ نے اللہ کی جمد و ثناء سے فارغ ہورا امابعد اکبہ کرفر مایا لوگو! زا کہ چیزی اکشی کرو، چنا فی کسی نے ایک صاع بھی نے نصف صاغ بھی نے ایک شخی اور کس نے آ دھی سنی وی ، پھرفر مایا تم اوگ اللہ سے ملنے والے ہو، اس وقت ایک کہنے والا وی کے گا جو جس کہر باہوں کہ کیا جس نے تعہیں سننے اور و کیمنے والا نہیں بنایا تھا؟ کیا جس نے تعہیں مال اوراولا و سے نہیں نواز اتھا؟ تم نے آ کے کیا جیجا؟ و واپنے آ کے چیجے اور والنی یا کی و کیمنے کا کا اور اپنی واز اتھا؟ تم نے آگے سے نہیں نے سکے گا ، اور اپنی وائی کے خواہ کھورے ایک کا ، اور اپنی وائی وہ کی جنر کے ذریعے آگے ہیں نے گا ، اور اپنی وہ ہو ، اگر وہ بھی نہ ملے تو زی سے بات کر کے بچ ، جھے تم پر فقر و فاقہ کا اعدیشنیوں ہے ، اللہ تمباری مدوشروں کر ہے گا اور تمہیں ضرور مال و دولت و سے گا ، یا اتی فتو صات بول گی کہ ایک عورت جرہ اور مدینہ کے درمیان اسکی سنر کرلیا کر سے گی ، طالا فکہ عورت کے وہ اور مدینہ کے درمیان اسکی سنر کرلیا

(١٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفُبَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيعٍ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَهَّدَ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئُسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُمُ (راحِع: ٣٦ ١٨٤٣)

(۱۹۲۰۱) حضرت عدی چی تنظیمے سروی ہے کہ دوآ دقی آئے ،ان میں سے ایک آدمی نے نبی مینین کی موجود گی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جوانلہ اور اس کے رمول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان'' دونوں'' کی نافر مائی کرتا ہے،وہ محمراہ ہوجاتا ہے، نبی مینینہ نے فر مایاتم بہت ہرے نطیب ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔

(١٩٦.٢) حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِثَى بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَأَدُرَكَتَ ذَكَانَةُ فَدَّكِهِ وَإِنْ قَتَلَ فَكُلُ لَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ إِراحِهِ: ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کتے ہیں کہ میں نے معنزت عدی بڑتڑ ہے وض کیا کہ جھے آپ کے والے ہے ایک حدیث معلوم ہو کی ہے لیکن میں اسے فود آپ سے سنٹا چاہٹا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب جھے ہی مایٹا کے اعلان نبوت کی فہر طی تو مجھے اس پر ہزی شدید نا کواری ہوئی ، ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٤) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱلْحَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِقِدِى بُنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَقَيْى عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ ٱسْمَعَهُ مِنْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراسِ: ١٨٤٤٩.

( ۱۹۶۰۴) گذشته صدیث این دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٠٥ ) حَدَّثُنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَى بْنِ فَطَوِيَّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِيمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِى ذَلِكَ يَعْنِى مِنْ أَجْرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمْرًا فَأَصَابَهُ إِرَاحِهِ: ١٨٤٣٩ إِ.

(۱۹۲۰۵) حضرت عدی بن تنظیت مروی ہے کہ ایک مرتبدیں نے بار کا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! میرے والد صاحب صلار حی اور فلاں فلاں کا م کرتے تھے، نبی میں ایک نے فر مالیا کرتم ہارے باپ کا ایک مقصد (شبرت) تھا جواس نے پالیا۔

( ١٩٦٠ ) حَدَّنَا ٱسُودُ حَدَّقَا شَرِيكُ عَنِ الْمُعْمَثِي عَنْ خَيْفَمَةً عَنِ الْمِن مَغْفِل عَنْ عَدِى بُنِ خَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اتَّقُوا النَّارَ قَالَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَا آنَّهُ يَنْظُرُ إِلِيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَاللَّهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَا آنَّهُ يَنْظُرُ إِلِيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَاللَّهِ بِيشِقُ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ نَجِدُوا قَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ إِلَى اللَّهُ النَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ نَجِدُوا قَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ نَجِدُوا قَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلُهُ إِلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى قَالَ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(١٩٦٠٧) حفرت مدى نزان ہے مروى ہے كہ نبي مؤمنات أرشاد فرما يا جبتم كى آم كے ہے ، بحرنبي مذما نے نفرت ہے اس طرت

منہ پھیرلیا کہ تو یا جہنم کود کھیر ہے بیوں ، دونین مرتبدای طرح ہوا ، پھرفر مایا جہنم کی آگ سے بچو ،اگر چہ مجورے ایک بھڑ ہے کے مونس ہی دو ،آسر و دہجی ندمل سکے تو انجھی بات ہی کرلو۔

١٩٦٠، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ مُحَقَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ لَكُ بَيْ اللّهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُم بِسَهْمِهِ فَلْمَذْكُرُ السّمَ اللّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْمَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعْ بِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْنًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الْمَاءَ فَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ الْشَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثْرًا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْمَأْكُلُهُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كُلْبَهُ فَلْمَذْكُرُ السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ آدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَلَيْأَكُلُ وَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنْ أَنْهَا أَيْلُهُ فَالْ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كُلْبَهُ فَلْمَذْكُو السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ آدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ اللّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرْسَلَ كُلْيَةً فَلَا يَوْرَقُ إِنَّهُ إِنَّ الْمَالِكُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمُعِيلُونَ الْمُورِقِيلُ فَعَالَطُ كُلابًا لَمْ يَذْكُرُ السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَدُرِى أَيْهَا فَتَلَهُ أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَى فَإِنّهُ لِلْ يَدُوى أَيْهُ إِنّهُ إِنْهُ إِنّهُ لِلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَذُى لَكُولُ وَالْمَا لَا يَكُولُ وَالْ وَلَا يَعْمُونُ فَى اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَدُوى أَيْهُ فَعَالِطُ كِلابًا لَمْ يَذْكُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لِلللّهُ عَلْهُ فَكُولُولُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُولُ فَإِلَا لَا يَدُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ حُذَيْفَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ آسَالُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيْ بُنِ حَاتِمٍ وَآنَا فِي نَاحِرَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا الْحُونُ آنَا الَّذِي آسْمَعُهُ فَاتَيْنَهُ فَقُلْتُ اتْعُوفِنِي قَالَ نَعَمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ٱلسَّتَ رَكُوبِتًا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَوْلَسْتَ تَرَّاسُ فَوْمَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَوْلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ ذَاكَ لَا يُحِلُّ لَكَ فِي دِينِكِ قَالَ فَتُوَاضَعَتْ مِنِّى نَفْسِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِ: ١٩٤٤ ١٤.

(۱۹۷۰۸) ایک صاحب کیتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی بڑتن ہے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے ہے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے تیان میں اسے خود آپ سے سنتا جا بتنا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت انجھا .... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی اور کہا کیا تم ''رکوسید' میں ہے نہیں ہوجوا پی تو م کا چوتھائی مال نئیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نیس ، نبی مائیلا نے فر مایا حالاتک بیتمہارے وین میں حلال نہیں ہے ، نبی مائیلا نے اس سے آگے جو بات بھی فر مائی میں اس کے آگے جھک گیا ..... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی۔

بوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً وَعَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْوَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَالْتُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَ ذَكَرْتَ الْمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَآمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْرَ كُلِيكَ وَقَدْ قَتَلَهُ وَحَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحَدَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ ذَكُوْتَ السّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ لَذُكُولُهُ عَلَى غَيْرِهِ إراحِ: ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۹) حضرت عدی بن عاتم نگافات مردی ہے کہ یس نے نبی پینا ہے اس شکار کے متعلق پو چھا جو تیر کی چوزائی ہے مرجات تو نبی پینا ہے تار کی مائیا نے قرمانیا ہے ورائی ہے بارا ہوتو اسے کھا بھتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی ہے بارا ہو، وہ موقو و و ایسے تو نبی بینا نے قرمانی ہے تیر کی چوڑائی ہے بارا ہو، وہ موقو و و چوٹ ہے مرفے والے جانور) کے تکم جس ہے ، پھر جس نے نبی بینا ہے کتے کے وربیع شکار کے متعلق دریافت کیا نبی بینا آنے فرمایا جب ہے کوشکار پر چھوڑ واوراللہ کانام لے لوتوا سے کھا بھتے ہو، اس نے تبہار سے لیے جوشکار پکڑا ہواور فور نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے وزئے کرنا ہے، اور اگرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی ووسرا کتا بھی پاؤاور تمہیں اند کانام اند کانام لیکھیا ہوتو اسے کھالو، کیونٹر نے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کتے کو چھوڑ نے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کتے پرنیس لیا تھا۔

النَّاعِينَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِى السَّفِرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكْرَهُمْ شُعْبَةً عَنِ اللّهَ عِلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُن حَامِم قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا آصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِبَدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَآحَدُ فَكُلُ قَإِذَا أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّا اللّهِ أَرْسِلُ كُلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَآحَدُ فَكُلُ قَإِذَا أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَعْدَ قَالَ لَا إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَآحَدُ فَكُلُ قَإِذَا أَكُلَ مِنْهُ فَلَا قَدْ قَالَ إِذَا أَرْسِلُ كُلْبِي قَالِ إِنّهُ أَرْسِلُ كُلْبِي قَالِحَدُ مَعَهُ كُلُ آخَرَ لاَ أَدْدِى أَيَّهُمَا آخَذَ قَالَ لا اللهِ أَرْسِلُ كُلْبِي قَالِ فَلْدَ لا أَوْمِلُ اللّهِ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَهُ كُلُ آخَرَ لا أَدْدِى أَيْهُمَا آخَذَ قَالَ لا اللّهِ مُنْفِيهِ قَالَ قُلْمَ تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِ (راحى: ١٨٤٤ كَالَ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى غَيْرِهِ (راحى: ١٨٤٤ كَالَ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى غَيْرِهِ (راحى: ١٨٤٤ كَالِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٩٦١ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُغْمَشُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالُطُ كِلَابًا أُخْرَى فَأَخَذَنُهُ جَمِيعًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنْكَ لَا تَذْرِى آيُّهُمَا اخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُ فَإِنْ لَمْ يَنَخَزَقْ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ إِرَاحِينَ ١٨٤٣٨.

(۱۹۲۱) حضرت عدى بن طائم بيئن سے مروى ہے كه نبي الينائے فر مايا جب تم اپنے كئے كوشكار پر چيوز واور الله كا نام لے لو، اپنے كئے كے ساتھ كوئى دوسراكما بھى باؤ تو تم اسے مت كھاؤ كيونكه تم نبيس جانے كداس جا نوركوكس كئے نے شكار كيا ہے، اور جب تم كى شكار پر تير چلاؤ، جو آر پارگذر جائے تو اسے كھالو، ورندمت كھاؤ، اور چوڑ ائى سے تكنے والے تير كا شكارمت كھاؤ الا بيك اسے ذرخ كرلو، اور بندو ق كى كولى كا شكارمت كھاؤ، الآبيك اسے ذرخ كرلو۔

( ١٩٦١٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بُنِ حَامِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكْلَبُ قَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كَلْبُكَ الْمُكْلَبِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ فَالَ فَلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يُشَارِكُهُ كُلُبٌ عَيْرُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ الحَرَرِ مَا عَبِلَهِ.

( ١٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٨٤٣٨].

(۱۹۷۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى إِنَّاثَةُ

#### حضرت عبدالله بن ابي او في طِلْفَذُ كي مرويات

المعادى تحدَّثَنَا هُمَنَيْمٌ أَخْبَرُنَا الشَّيْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ انْزِلُ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ فَى سَفَرٍ فِى شَهْرٍ رَمْضَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ قَالَ انْزِلُ فَاجْدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلْمَا شَرِبَ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمُغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرْبَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ فَاجْدَحْ قَالَ إِذَا غَرْبَتُ الشَّمْسُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَ

(۲۰۱۱). رانظر: ۲۸۹۹،۹۳۳،۹۲۹

(۱۹۲۱۳) حضرت عبداللہ بن ابی او فی جن تفسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی بیننا کے ہمراہ ماہِ رمضان میں تسی سخے، جب سورج غروب ہو کیا تو نبی بیننا نے سی کو تھم دیا کہ اے فلال ! اثر واور ہمارے فیے ستو تھولو، اس نے کہایا رسول اللہ! اہمی تو دن کا پچھ حصہ باتی ہے، نبی میننا نے اسے بھر فر مایا کہ اثر واور ستو تھولو، چنا نچاس نے اس پرقمل کیا، نبی میننا نے اس کا برتن ہاتھ ہیں بگڑا اور اسے نوش قرمالیا اور اس کے بعد ہاتھ ہے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں ہے آ جائے توروز و دارروزہ کھول ہے۔

(١٩٦١٦) حقرت عبدالله بن افي اوفي والتفاس مروى بك تي منية فرمايا بالذيال اوران مي جو يجوب النادو

( ١٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْنَمِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّبْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ أبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضِ قَالَ لَا أَدْرِى } حج: ١٩٣١٣).

(۱۹۷۱۷) شیبا تی نیستا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن انی او فی کیسیا تو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی میانا نے مبر مطک کی خبیذ ہے۔ منع فر مایا ہے، میں نے ان سے بوجھا سفید شکھے کا کیا تلم ہے؟ انہوں نے فر مایا مجھے سعلوم نہیں۔ ( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبْدِئَ مَوْلَى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أبِى أَوْفَى أَسْأَلُهُ عَنْ الْجَرَادِ قَالَ عَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ تَأْكُلُ الْجَرَادَ (راحع: ١٩٣٢٢.

(۱۹۲۱۸) ابو یعفو رکہتے ہیں کہ بمیرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی جیٹنے سے نذی ذل کا تھم ہو چیا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فرمایا کہ میں نے نبی مایٹا کے بمراہ سات نز دات میں شرکت کی ہے ، ان نز دات میں ہم لوگ نذی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٦١٩) حَذَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِى أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَقَالَ لِوَجُلٍ انْوِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ قَالَ بَيْدِهِ نَحْوَ اللَّهِلِ إِذَا اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ فَضَرِبٌ فَلَمَّا ضَرِبٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُلِ إِذَا وَآلَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُلِ إِذَا وَآلِيْلِ إِذَا وَاللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُ إِذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُ إِلَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُ إِلَا إِلَيْهِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَّالِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ لَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا لِيَعْفُوا الصَّائِمُ وَرَاحِهِ وَالْوَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ لَاللَهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْعُلَولَ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ لِلْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ ال

(۱۹۹۱۹) حضرت عبداللہ بن ابی اونی ٹائٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی پیٹا کے ہمراہ ماہ رمضان بیس کسی سرف بیس شخے، جب سورج غردب ہو گیا تو تبی پیٹا نے کسی کو تھم دیا کہ اے فلاں! انز وادر ہمارے نیے ستو گھولو، اس نے کہا یارسول اللہ! ابھی تو دن کا میچھ حصہ باتی ہے، نبی پیٹا نے اس بھرفر مایا کہ انز وادرستو گھولو، چنا نبی اس نے اس پڑھل کیا، نبی پیٹا نے اس کا برتن ہاتھ میں پڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب بہال سور ن غروب ہوجائے اور رات بہاں ہے آجائے تو روزہ دارروزہ کھول لے۔

( .٩٦٢ ) خَذَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ آصَبْنَا خُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْفَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَهَا كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ إِراحِ: ١٩٣٣١.

(۱۹۲۳) حعزت ابن ابی اوفی ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہتی ہے باہر پکو گدھے ہمارے ہاتھ کیے، نبی پڑھانے قرمایا ہانڈیوں ٹیں جو پچھ ہے سب الٹاد و ہسعید بن جبیر بہتی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وو گندگی کھاتے تھے۔

( ١٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُبُيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعُدُ إِرَاحِع: ١٩٣١٤.

(۱۹۶۱) معزت ابن الی اونی پی تنزے مروی ہے کہ نی میں جب رکوع سے سرا تھاتے تو ''سم الله لمن حمدہ'' کہدکریہ فرمات اے ہمارے پروردگار اللہ! تمام تعریفیں تیرے بی لیے میں زمین وآسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے ملاوہ جن چیزوں کوآپ جا ہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔ ١٩٦٢٢) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُدْوِلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِى آوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهْرُتَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهْرُتُ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهْرُتُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِي وَالْمَعْرِبِ اللّهُمَّ إِنِّى اعْمُودُ النَّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمْ وَالْمَعْرِبِ اللّهُمَّ إِنِّى اعْمُودُ اللّهُمَّ إِنِّى الْحُودُ إِلَى اللّهُمَّ إِنِّى الْمُعْرِبِ اللّهُمَّ إِنِّى اللّهُمَّ إِنِّى اللّهُمَّ إِنِّى الْمُؤْمِنِ لَا يَشْعُعُ وَيَعْلَمُ لَا يَشْعُعُ وَعِلْمَ لَا يَشْعُ اللّهُمَّ إِنِّى آمُودُ إِلَى مِنْ هَوْلَاءِ اللّهُمُ إِنِّى اللّهُمَّ إِنِّى آمُالُكَ عِبْمَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُحْرَى
 الْأَوْبَعِ اللّهُمَّ إِنِّى آسُالُكَ عِبْمَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُحْرَى

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن الی اوفی جنگئے مروی ہے کہ نبی ملینا بید دعا وفر مایا کرتے تھے اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شند ہے پائی ہے پاکیز کی عطا وفر ما اوے اللہ! میرے قلب کو نفز شات ہے اس طرن پاک فر ماجھے سفید کپڑے کومیل کچیل ہے صاف کرتا ہے، میرے اور میرے تنابوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ حائل فر ما دے، اے اللہ! میں خشوع ہے خالی دل، میراب نہ ہونے والے نفس، غیر مغیول دعا واور غیر نافع علم ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آتا ہوں اور غیر نافع علم ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں ان چاروں چیزوں ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آتا ہوں اور شرمندگی سے پاک لونا نے جانے کا موال کرتا ہوں۔

( ١٩٦٢٣) حَدَّنَا إِسْمَاعِبلُ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنِ الفَاسِمِ الشَّيْبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَادُّ الْيَمَنَ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِ فَيَهَا وَأَسَافِفَتِهَا فَرَوَّا فِى نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْجُدُ لِبَطَارِ فَيْهَا وَأَسَافِفَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِى نَفْسِى أَحَقُ أَنْ يُعْظَمَ فَلَمَّا فَلِمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى نَسْجُدُ لِبَطَارِ فَيْهَا وَأَسَافِقَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِى نَفْسِى أَنْ يُعْظَمُ فَلَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِآمَرُتُ الْمَرْتُ الْمَرْالَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤدَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلُهُ حَتَّى تُؤدِّى حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدُ لِوَوْجِهَا وَلَا تُؤدَى عَلَى الْمَرْأَةُ أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلًّ عَلَيْهَا كُلُهُ حَتَى تُولُوكَى حَقَى زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَى لُو سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

(۱۹۲۳) حضرت این افی اونی بی تفت مروی ہے کہ جب حضرت معافہ بی تفوی بنج تو وہاں کے عیسائیوں کودیکھا کہ وہ اپنا ا پادر بول اور نہ ہیں رہنماؤں کو بجدہ کرتے ہیں ،ان کے ول میں خیال آیا کہ بی رہنا تو ان ہے بھی زیادہ تعظیم کے ستی ہیں ،لبذا میں سے وہ کی آ کر انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عیسائیوں کو اپنے پادر بوں اور فد ہی رہنماؤں کے ساسنے بحدہ رہز موتے ہوئے دیکھا ہے ،میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیادہ تعظیم کے ستی تو آپ ہیں ، بی رہنا نے فر ایا اگر میں کی کو کسی کے ساسنے بحدہ کر کے ماسے کے کمل طور پر کو کسی کے ساسنے بحدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو بحدہ کر ہے ،اور کوئی عورت اس وقت تک کھل طور پر حقوتی اللہ کوادائیس کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے تھل حقوتی ادائے کرے ، جن کے اگر مرواس سے اپنی خواہش کی تھیل کا اس

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُوْفٍ رَجُلٍ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُرَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آلَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَى شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا كَانَ تَحِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ فَبْلَنَا فَقُلْتُ نَحْنُ آحَقُ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِيْنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آبْدَلْنَا حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الشَّلَامَ تَحِيَّةَ آهٰلِ الْجَنَّةِ

(۱۹۷۴) گذشته صدیت ای دوسری سند سے بھی مروی ہے، البت اس میں یا ضاف بھی ہے کہ میں نے ان او توں سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے انہیا ہ پہلے کی تعظیم کا بھی طریقہ تھا، میں نے کہا کہ پھر تو ہم اپنے تی ہوئئے ۔ ساتھ اس طرح کرنے کا زیادہ قتل رکھتے ہیں ، تی ہوئٹا نے فر مایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کمایوں میں تح یف کروی ہے، ای طرح اپنے انہیا ہ پرجھوٹ بھی با عد ہتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز یعنی سام وطا ، فر ، ایا ہے جوالی جنت کا طریق تعظیم ہے۔

( ١٩٦٧ ) حَدِّقَنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ فَوُمٌّ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَآتَاهُ آبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِى أَوْفَى إراحه: ١٩٣١ ].

(۱۹۲۲۵) حفرت این ابی اونی بین تناسی مروی ہے کہ جب کوئی شخص ہی مینٹ کے پاس اپنے مال کی زکو ہ لے کر آتا تو نہی میٹ اس کے لئے دعا وفر ماتے تنے ، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہ لے کرحاضر ہوئے تو نبی میٹھ نے فر ما یا اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى آلِ الْبِي اُوْفَى .

( ١٩٦٣٨) خُدَقَنَا يَخْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ أَبِى أَوْفَى هَلْ بَشَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَدِيجَةً قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَبْنٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ راجه: ١٩٣٣٩.

(۱۹۷۲) اساعیل نینٹر کہتے ہیں کہ میں نے معزت ابن ابی او فی بی تؤسے پوچھا کیا نبی میسے نے معزت فعد بچہ نوش کو فوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی میٹھ نے انہیں جنت میں لکڑی کے ایکے کل کی فوشخبری دی تھی جس میں کوئی شور وشفب ہوگا اور نہ بی کوئی تعب۔

(١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى قَالَ اغْنَمَرُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطات بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَوَجَ قطات بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَوْمِيَهُ أَحَدُّ أَوْ بُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْآخْزَابِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْرَابِ اللَّهُمَّ مُؤْذِلًا اللَّهُمُ وَوَالْوَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَوَالْوَلُهُمُ وَوَالْوَالِمُ اللَّهُمُ وَوَالْوَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْتَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَوَالْوِلَهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَوَالْوِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَوْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَوَلُولُولُهُ الْمُؤْمُ وَوَالْمُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَوَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِيَالِمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والِمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والِلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ (۱۹۱۲۸) علی مہینے کہتے ہیں کہ بین نے تعفرت عبداللہ بن الی اولی بی تؤے ہے پوچھا کہ کیا ہی مینے نے کوئی وسیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانییں ، میں نے کہانو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود دصیت کی نییں؟ انہوں نے فر میا کہ ہی میں نے کتاب اللہ بڑمل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٦٢٩) حَذَقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِي أَبِي أَوْقَى قَالَ أَنْ وَجُلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَقْرُ أَنَ فَعُرُنِي بِمَا يُجْزِئِنِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوقًا إِلَّهُ إِللَّهِ فَالَ لَلَهُ وَاللَّهُ الْحَبْرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوقًا إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبْرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُولًا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا لِلَهِ مَعَالِي فَمَا لِنَفْسِي بِاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ فَعَالِي فَمَا لِنَفْسِي فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْ فَمَا لِنَفْسِي فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَكُولُ وَقَلْهُ مَا لَا فَقَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقُولُ مَا لَا لَهُ عُلُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُلُولُ وَقَلْهُ لَمَا كُفُيْهِ مِنْ الْمُعَلِّى الطَّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ مَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ

(۱۹۲۲۹) حضرت این الی اوئی افزان ہے مروی ہے کہ ایک آ دی تی طیعا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا دئیس کرسکا ، اس لئے جھے کوئی الیسی چیز سکھا و بیخے جوہرے لیے کائی ہو، نبی مینا نے فرہا یا یوں کہہ لیا کرو، سُنستان اللّه وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ اَنْحَبُو وَلَا تَوْلُ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللّهِ اس نے کہا یا رسول اللہ! بیتو اللہ تعالی کہ لیا کرو، سُنستان اللّه وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ اَنْحَبُو وَلَا تَوْلُ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللّهِ اس نے کہا یا رسول اللہ! بیتو اللہ تعالی کے لئے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تی عربی ایوں کہ لیا کروا ہے اللہ! مجھے معاف فرما، جھے عافیت عطام فرما، جھے رزق عطام فرما، چروہ وہ آ دی پلٹ کر چلا گیا اور اس نے اپنے دولوں ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کر دکھا تھا، نبی عیدا نے فرما یا کہ دفوس کو اسپنے دولوں ہاتھ فیر سے چرکر چلا گیا۔

( ١٩٦٢ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَتِيمًا لَهُ أَمُّ آرْمَنَةٌ وَأَخْتُ يَتِيمَةٌ الطَّعِمُنَا مِشًا الطَّهَ تَعَالَى آعُطَاكَ اللَّهُ مِمَّا عِنْدَهُ عَنَّى نَرُضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَتَّى نَرُضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

(۱۹۶۳) حضرت ابن ابی اوٹی بڑتا ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نبی ہؤی کی خدمت میں حاضرتھا ، کہ ایک خلام (لز کا ) آیا اور کھنے لگایار سول اللہ! بیدا یک بیتیم لڑ کا ہے ، جس کی بیوی ، ماں اورا یک بیتی ہے ، آپ ہمیں ان چیزوں میں سے کھلا ہے جو اللہ نے آپ کو کھلائی ہیں ، اللہ آپ کوا ہے ہاس ہے اتناوے کہ آپ راضی ہوجا ئیں ، مجرراوی نے تھمل حدیث وکر گ ۔

(۱۹۲۳) حضرت ابن الی اونی بیخت مردی ہے کہ ایک آ ومی نبی میٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ! یہاں ایک لڑکا ہے جوقر یب المرگ ہے ،اے لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کی جارتی ہے ،لیکن دواسے کمیٹیں پار ہا، نبی طیع نے پوچھا کیاوہ اپنی زندگی میں پرکلمٹیس پڑھتا تھا؟اس نے کہا کیوں نہیں ، نبی میٹ نے فر مایا پھرموت کے وقت اسے کسی نے روک دیا ۔ راوی نے تعمل حدیث ذکر کی۔

غانده: ۱۶ مام احمر کے صاحبز اورے عبداللہ کہتے ہیں کہ میر ہے والد صاحب نے بیدونوں حدیثیں بیان نہیں کی ہیں والبیئہ کتا ہے میں لکی دی تھیں اور انہیں کاٹ ویا تھا ، کیونکہ انہیں فائدین عبدالرحمٰن کی اجادیث پراعتا ونہیں تھا ،اوران کے فزو کیک وومتروک الحدیث تھا۔۔

( ١٩٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ قَالَ فَنَوَلَ مَنْزِلًا فَأْنِيَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ قَالَ فَنَوَلَ مَنْزِلًا فَأَنِي عِبْدَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ أَخِرُهُمْ حَتَّى سَفَاهُمْ كُلِّهُمُ إِراحِ: ١٩٣٣٢.

( ۱۹۶۳) حضرت مبداللہ بن الی او ٹی فزتر سے مروی ہے کہ ٹیل مرتبہ بم لوگ کس سفر میں بیتے ہمیں یا ٹی نہیں ٹل رہاتھا جھوڑی دیر بعدا یک جکہ پاٹی نظراتا عمیا ،لوگ نبی پیٹھ کی خدمت میں پائی ہے کرآ نے گئے ، جب بھی کوئی آ وقی پائی کے کرآ ٹاتو نبی پیٹ بى فرمات كى بى قوم كاساقى سب سے آخرى بيتا ہے ، يہاں تك كرسب لوگوں نے يانى بى ليار

(١٩٦٢٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلِيْمَانَ الشَّيْبَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِي ٱوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ بِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ شَرَابِهِ لَوْ آمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ آمْسَيْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا إِراحِمِ: ١٩٦٦).

(۱۹۹۳۳) حصرت عبدالله بن افی اونی بختی ہے مردی ہے کہ ایک سرتیہ ہم لوگ نی پینائے ہمراہ ماہ رمضان میں کس سنر میں تعیہ جب سورٹ غروب ہو کمیا تو نی پینائے پانی سنگوایا، اس نے کہا یارسول الله! ابھی تو دن کا پچھ حصہ باتی ہے، نی پینائے اسے پھر پانی لانے کے لئے فرمایا تمن سرتیہ ای طرح ہوا، پھر نی بینائے فرمایا جب بہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں ہے آجائے تو روز ووارروز و کھول نے۔

( ١٩٦٧٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى يُقَاتِلُ الْعُوَارِجَ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى يُقَاتِلُ الْعُوَارِجَ وَفَادَيْنَاهُ يَا فَيْرُوزُ هَذَا ابْنُ أَبِى أَوْفَى قَالَ يَعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ وَمُ ابْنُ أَبِى أَوْفَى قَالَ يَعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَقَالَ هِجْرَةً بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُرَدُّدُهَا لَلْالًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عُوبَى لِمَنْ قَطَهُمْ نُمَ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ وَسَلَمَ يُولُونَى لِمَنْ قَطَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَقَتْلُوهُ قَلَالًا إِراحِع: ١٩٣٦٢.

(۱۹۲۳) سعید بن جمیان بیشند کیتے جیں کہ ہم لوگ حضرت این ابی او فی خاتئے کے ہمراہ خوارج سے قبال کررہے بیٹھ کہ حضرت عبداللہ بن ابی او فی خاتئے کا ایک غلام خوارج سے جاملا ، وہ لوگ اس طرف سے اورہم اس طرف ،ہم نے اے ''اے فیروز!ا بے فیروز! کہ کر آ وازیں دیتے ہوئے کہا ارے کمبخت! تیرے آتا حضرت این ابی او فی خاتئی تو یہاں ہیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ اجھے آدی ہوئے اگر تبہارے بہاں ہیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ اجھے آدی ہوتے اگر تبہارے بہاں سے بجرت کر جاتے ، انہوں نے یو چھا کہ بید تمن خدا کیا کہد ہاہے؟ ہم نے اس کا جملہ ان کے سامنے آل کی او وہ قبر ان کے بعد دوبارہ بجرت کروں گا؟ بھر قربایا کہ بھی نے سامنے کی خوشجری ہے اس تھوکر نے والی بجرت کے بعد دوبارہ بجرت کروں گا؟ بھر قربایا کہ بھی نے کی فائٹ کا کہ کہ اور اسے قبل کردیں ۔ نے کی فائٹ کا کہ کہ دوبارہ اس کے خوشجری ہے اس محفق کے لئے جوانین آئی کرے بادہ اسے قبل کردیں ۔

ا کی کُانَّمُا اُکو یرفر ائے ہوئے سا ہے کہ ٹوشخری ہے اس مخف کے لئے جوانیس کم آب کے کی کا اُنٹا اُکو یہ اسے کی ک ( ۱۹۶۲ ) حَدَّلُنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْمُحَشَرَجُ ابْنُ نُهَاتَةَ الْعَبْسِيُّ کُولِی حَدَّلِنِی سَعِیدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ لَفِیتُ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مَنْ آنْتَ لَقُلْتُ آنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ فَمَا فَقَلَ وَالِدُكَ قَالَ قُلْتُ قَتَلَتْهُ الْكَارِقَةُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللَّهُ الْآزَارِقَةَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُمْ كِلَابُ النَّارِ قَالَ قُلْتُ الْآزَارِقَةُ وَخُذْهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ السَّلُطَانَ يَظُلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَعَمَوْهَا بِيَدِهِ عَمْوَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَلَّدُ يَا ابْنَ جُمُهَانَ عَنَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السَّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَنْتِهِ قَاخُبِرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ الحرحه الضائسي (٢١ ٥٠)

(۱۹۲۳۵) سعد بن جمہان بیسیا کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں حضرت ابن افی اوفی ایکٹرز کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس وقت تک ان کی بیمنائی فتم ہو پیکی تھی ، انہوں نے بچھ سے بو بچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتا یا کہ میں سعید بان جمہان ہوں ،انہوں نے بو چھا کرتم ہارے والدے حب کیسے ہیں؟ میں نے ترض کیا کہ آئیس تو '' از ارق '' نے تمل کرد یا ہے ، انہوں نے دو مرتبہ فر مایا از ارق ہر احمدت خدا وندی کا زل ہو ، نبی مذہ نے جمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔

میں نے ان ہے یو چھا کہ اس سے صرف' ازار قی' فرقے کے لوگ مراد میں یا تمام خوارج میں؟ انہوں نے فر مایا تمام خوارج میں ؟ انہوں نے فر مایا تمام خوارج میں ، پجرمیں نے برخس میا کہ بعض اوقات ہو دشاہ بھی خوام کے ساتھ ظلم اور ناانسانی دغیر وکرتا ہے ، انہوں نے میرا ہاتھ پیز کرزور سے و بایا اور بہت تیز چھکی کائی اور فر مایا اے این جمہان! تم پر افسوس ہے ، سوا واعظم کی بیروک کرو، سوا داعظم کی بیروک کرو، سوا داعظم کی بیروک کرو، اگر بادشاہ تہماری بات شما ہے تو اس کے کھر بیں اس کے یاس جاؤ اور اس کے سامنے وہ باتی و کرکرو جوتم جائے ، ور اگر وہ قبول کر کرو جوتم جائے ۔ ور اگر وہ قبول کر لیے اس سے بیا ہے عالم تیس ہو۔

( ١٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَرْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آثَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقِيهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فُلَان قَالَ فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَرْفَى إِراحِيَ ١٩٣٢١.

(۱۹۷۳) معزیت این آنی اونی بنین اجو که بیعت رضوان کے شرکا ، میں سے تھے ' سے مروی ہے کہ جب کو فُامخص کی بینیا کے پاس اپنے ، ل کی زکو ہے لے کر آتا تو نبی بینا اس کے لئے دعا ، فرمائے تھے ، ایک دن میر سے والد بھی اپنے مال کی زکو ہے کے کرحاضر موئے تو نبی بیئو نے فرما یا اللَّهُمْ صَلَّ عَلَی آلِ آبِی اَوْ فَی

ر ١٩٦٢ ) حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَاصِم أَخْبَرَنَا الْهَجَرِئُ قَالَ حَرَجْتُ فِي جِنَازَةٍ بِنْتِ عَلَيْ اللهِ بْنِ أَبِي آَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ يَغْنِى سَوْدَاءَ قَالَ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلُنَ لِقَائِدِهِ قَلْمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَلْقَلْ قَالَ فَسَمِعْنَهُ يَعُولُ لَهُ أَيْنَ الْجَازَةِ قَالَ اللهِ الْهَلَكَ أَنْ تُقَلَّمَنِي آمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَانَ يَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْهَرَائِي لِنُهِ عَلَى مَرَّةً تَوْلِي هَقَالَ مَا أَلُمْ النَّهَكُنَّ عَلْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَانَ يَتُهِى عَنْ الْهَرَائِي لِنُهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَانَ يَتُهِى عَنْ الْهَرَائِي لِنُهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَسُنِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْلَّهُلِيَّةِ فَقَالَ ثَلَقَانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرٌ آهُلِيَّةٌ خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَعْلِى بِيَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا فَآهُرَ فَخَاهَا وَرَآيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْقَى مِطْرَفًا مِنْ خَزَّ آنحُضَرَ [راحع: ١٩٢٥٣].

(۱۹۲۳۷) بجری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن الی اوٹی ٹڑٹٹ کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا ، وہ لوہ ایک ساہ رنگ کے نچر پرسوار تھے، عورتیں ان کے رہبرے کہنے لکیس کہ انہیں جنازے کے آگے لے کرچلو، اس نے ایسا بی کیا ، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ ( کیونکہ دہ تا بینا ہو بچھے تھے ) اس نے بتایا آپ کے جھیے، ایک دومرتبدای طرح ہونے کے بعدانہوں نے فرمایا کیا میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے جنازے سے آئے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک تورت کی آ وازئی جو بین کرری تھی ،انہوں نے اے روکتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تہیں اس سے معنیں کیا تھا، نی مائیلا بین کرنے سے معنی فرماتے ہے ، ہاں البتہ آ نسو جیتے بہانا جا ہتی ہو بہالو، پھر جب جناز وسامنے رکھا گیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر چھلوگ 'سجان اللہ' کہنے گئے ،انہوں نے تو انہوں نے موکر فرمایا کہ تھے کہ میں یا نچے میں تکبیر کہنے لگا ہوں؟انہوں نے جواب ویا جی ہاں!فرمایا کہ تی مائیلہ بھی جب تجمیر کہنے تو تھوڑی دیر کھنے تو تھوڑی دیر کھڑے۔

کیر جب جنازہ لاکر رکھا گیا تو حضرت ابن ابی اوٹی بڑھڑ بیٹھ گئے ،ہم بھی بیٹھ گئے ،کس فخض نے ان سے پالتو گدھوں کے موشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ غزوہ فنیبر کے موقع پرشہر سے با ہرہمیں کچھ پالتو گدھے ل گئے ،لوگ ان پر جا پڑے اور انہیں کچڑ کر ذرج کر لیا ، ابھی پچھ ہا نذیوں میں اس کا گوشت اٹل بی رہا تھا کہ نی مائیلا کے مناوی نے عداء نگائی انہیں بہا دو ، چنا نچہ ہم نے اسے بہادیا ، اور میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی بھڑڑ کے جسم پر نہایت عمدہ لہاس جو ہزریشم کا تھا ، دیکھا۔

#### حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُ الْأَثْثَا

#### حضرت ابوتنا د وانصاری دلانظ کی حدیثیں

(١٩٦٣٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِى الصَّوَّافَ بُنَ أَبِي تُخْتِمَ بُنِ أَبِي كَيْبِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَمَّادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَنَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَبْنِ الْأُولَئِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَانًا وَكَانَ يُطُوّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي النَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الطَّبْحِ اصححه سد (١٥١).

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوقیا وہ چھٹنے سے مروی کے کہ ٹی دیا ہیں جس تماز پڑھاتے تھے تو ظہرا درعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورؤ فاتحہ ادر کوئی سی دوسور تیں پڑھ لیتے تھے اور کیمی کمی کوئی آیت او ٹی آ داز سے پڑھ کر ہمیں بھی سنا دیتے تھے، اورظہر کی پہلی رکعت نسبتاً لمبی پڑھاتے تھے اور دوسری رکعت مخضر کرتے تھے، نجر کی نماز میں بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ١٩٦٧٩) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِثَى عَنِ الْمُحَجَّاجِ عَنْ يَخْتَى بُنِ آبِي كَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَادَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِي وَإِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّةَ فَلَا يَتَمَسَّعُ بِيمِنِهِ وَإِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّةَ فَلَا يَتَمَسَّعُ بِيمِنِهِ وَإِذَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّةَ فَلَا يَتَمَسَّعُ بِيمِنِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْمُحَلَّةَ فَلَا يَتَمَسَّعُ بِيمِنِهِ وَإِذَا لَا لَكُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا مَرِبَ الْحَدُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَا يَتَعَسَّمُ فَكُونُهُ بِيمِونِهِ وَصَحْمَ الْمِحَارِى (١٥٢ عَلَى ١٩٤١) وابن حبان (٢٤ ١٤ و ٢١ عَلَى ١٩٤١) وابن عبان (٢٤ ٤ عَلَى اللهُ فَلَا يَمَسُ ذَكُونُهُ بِيمِونِهِ وَصَحْمَ الْمِعَالِي (١٩٤٥) وابن عبان (٢٤ عَلَى ١٤٤ عَلَى ١٤ عَلَى اللهُ اللهُ فَلَا يَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۱۹۲۳۹) معزت الوقاده ثنائة عدم وى به كه في الناات ارثاه فراياجب تم من سه كول فخص بكه بيئة قربرتن من سائس ند ك، جب بيت الخلاه من وافل بوقو واكي باته سه المنجاء شرك اورجب بيثاب كرية واكي باته سه شرمكاه كونه فيوت و ( ۱۹۶۸) قال يَحْيَى بُنُ أَبِى كَيْهِ حَدَّلَتِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ الحَدُّكُمُ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَحَدَ فَلَا يَأْحُذُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْلَى فَلَا يَعْطِى

(۱۹۶۳)عبدالله بن اليطلح بينظ سے مرسل مروى ہے كہ بى ظيا نے فر مايا جب تم عمى سے كو كَ فَحْص كھانا كھائے تو وہ بائيں ہاتھ سے نہ كھائے ، جب چيئے تو بائي ہاتھ سے نہ چيئے ، جب كوئى چيز كاڑ سے تو بائيں ہاتھ سے نہ بکڑ سے ، اور جب كوئى چيز د سے تو بائيں ہاتھ سے نہ د سے۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ الْأَثْرُ

#### حضرت عطيه قرظى ثلثنن كي حديث

( ١٩٦٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَضَكُوا فِئَ فَآخَرَ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى هَلْ أَنْبَتُ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَخَلَى عَنِّى وَٱلْحَقَنِى بِالسَّبْيِ [راحع: ١٨٩٨٣].

(۱۹۶۳) حضرت عطیہ قرعی نیکٹئے سے مروی ہے کہ فرز و کہ بوقریظ کے موقع پر ہمیں ٹی ناٹیٹا کے سامنے ٹیٹ کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرِناف بال اگ آئے ہیں اسے قمل کر دیا جائے اور جس کے زیرِناف بال نہیں اسے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے ، جس ان تو کوں میں سے تھا جن کے بال نہیں اسمے تھے لہٰذا بھے چھوڑ دیا کمیا اور قید یوں میں شامل کرلیا گیا۔

( ١٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ آنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ حَكُمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُرِنِي ٱنْبَتُ فَهَا آنَا ذَا بَيْنَ ٱظْهُرِكُمْ (سكرر ما قبله].

(۱۹۷۴۲) حضرت عطید بی نیس کیت میں کہ جس دن معترت معد بین نیس نے ہو قریظہ کے متعلق فیصلہ فر مایا ہے ، میں ایک جھوٹالڑ کا

#### هي منها آذين بل ينيوسونم (ه هي هي هي اده (ه هي هي هي ) . مَستَدُا لكونيتين (ه

تعا، انہوں نے میرے زیرتا ف بال اے ہوئے ہیں یائے ،ای وجدے آج می تمارے درمیان موجود ہوں۔

#### حَدِيثُ عُفْبَةَ بَنِ الْمَحَارِثِ الْكُالُا

#### حضرت عقبه بن حارث والثنظ كي مرديات

(١٩٦٤٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ حَذَّتَنِى عُبَيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَقَدُ مَسِعْتَهُ مِنْ عُفْبَةَ وَلَكِنَى لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَجَانَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءً فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَزْصَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ أَزْصَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ أَزْصَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ أَزْصَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِيَةٌ فَاغْرَضَ عَنِى فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ فَكُن فَعَا عَنْكَ امْرَأَةً سَوْدًاءُ فَقَالَتْ إِنِّى فَذْ أَزْصَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِيَةٌ فَاغْرَضَ عَنِى فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِيَةٌ فَقَالَ فَكُيْنَ بِهَا وَقَذْ زَعْمَتُ آنَهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِيَةٌ فَقَالَ قَالَاتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ

(۱۹۲۳) حضرت عقبہ بن حارث خالف ہمروی ہے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا گی بہن بھائی ہواور بینکاح مجے فہیں ہے) میں نی نایا گا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میں نے فلال فخص کی بٹی سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، حالا نکہ وہ جمو ٹی ہے، نی مائیا نے اس پرمند پھیر لیا، علی مند پھیر لیا، علی مند پھیر لیا، علی کہنا ہے اور پھر ہی کہا کہ وہ جمو ف بول رہی ہے، نی مائیا نے فرمایا ابتم اس عورت کے پاس کیے دہ سکتے ہو جبراس سیاہ فام کا کہنا ہے کہاں نے تم دولوں کو دودھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دو۔

( ١٩٦٤٤ ) حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَوَوَّجْتُ ابْنَةَ آبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ امْرَأَةً سَوْدًاءُ فَذَكَرَتْ الْهَا أَرْضَعَتْنَا فَاتَبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكُلَّمْتُهُ فَآغَرَضَ عَنِّى فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَآغَرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَلْدُ قِيلَ (راحع: ١٦٢٤٩).

(۱۹۲۴) حفرت عقبہ بن حارث ٹائٹ ہے مردی ہے کہ ٹی نے بنت انی اہاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ بی نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہوادر بہ نکاح صحیح نہیں ہے) جی تی بلیکا کی خدمت بی حاضر ہوا، اور یہ بات ذکری ، نی بلیکا نے اس پر منہ پھیر لیا، میں دا نہیں جانب سے آیا نی طال نے کارمنہ پھیر لیا، میں دا نہیں جانب سے آیا نی طال نے کارمنہ پھیرلیا، میں نے مرض کیا یا رسول اللہ او دورت تو سیاہ فام ہے؟ نی بلیکا نے فر مایا اب تم اس مورت کے یاس کیے دوسکتے ہو جبکہ یہ بات کہدی گئی۔

( ١٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطُّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ قَالَ حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَبِيَ.

رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ ظَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فِى الْيَيْتِ فَصَرَبُوهُ بِالْكَيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيعَنْ ضَرَبَهُ إِداحِع: ١٦٢٥٠.

(۱۹۲۴۵) حضرت عقبہ بن حارث بڑتھ سے مروی ہے کہ نبی ماہیں کی خدمت میں ایک مرتبہ تعیمان کولا یا نمیا، جن پرشراب توشی کا الزام تھا، نبی ماہیں نے اس ونت گھر میں موجود سارے مردوں کوتھم دیا اورانہوں نے تعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جوتیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

(١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا وَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ابِى مُلَيْحُةَ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَّتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَحَلَ عَلَى بَعْضِ يَسَانِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَآى مَا فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ نَعَاجُيهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَآنَا فِى الصَّلَاةِ يَبُرًّا عِنْدَنَا فَكُرِهُتُ آنُ بُمُسِى آؤُيَسِتَ عِنْدَنَا فَآمَرُتُ بِقَسْعِهِ إِراحِينِ ١٦٦٥١.

(۱۹۲۲) حفزت مقبد بن حارث بڑھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصری نماز نی بیدہ کے ساتھ پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد نی بیدہ میں جا گئے تحوثری دیر بعد با برآئے ،اور دیکھا کہ لوگوں کے بعد نی بیدہ میں ہو گئے تحوثری دیر بعد با برآئے ،اور دیکھا کہ لوگوں کے چروں پر تجب کے آثار میں ، تو فر مایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئی کہ ہمارے پاس چا ندی کا ایک گزا پڑارہ گیا ہے ، میں نے اس بات کو گوارات کیا کہ شام تک یارات تک وہ امارے پاس می رہتا اس لئے اسے تعلیم کرنے کا تھم وے کرآ یا ہوں۔
زاس بات کو گوارات کیا کہ شام تک یارات تک وہ امارے پاس می رہتا اس لئے اسے تعلیم کرنے کا تھم وے کرآ یا ہوں۔
(۱۹۵۶۷) حَدِّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جِينَ صَلَّى الْفَصْرَ فَلَا كُرَ مَعْنَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جِينَ صَلَّى الْفَصْرَ فَلَا كُرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۴۷) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ آبِی نَجِيحِ السَّلَمِیِّ رُکُّمُّدُ معترت ابوجِیح سلمی دِکْمُزُ کی حدیث

( ١٩٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ آبِى نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَعْتُ يَوْمَئِذٍ مِتَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَمَنْ رَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ مِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَعْتُ يَوْمَئِذٍ مِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَهْبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْعَاقِمِ بِعَظْمَ مِنْ عِطَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِطَامِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ عِطَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِطَامِهِ مُعْلَمًا مِنْ عِطَامِهِ مُنْ عَظْمٍ مِنْ عِطَامِهِ مَثْمَلًا مِنْ عِطَامِهِ مَنْ عَظَامِهِ مِنْ عَظْمٍ مِنْ عَظَامِهِ مَنْ النَّارِ وَآئِمُا امْرَاقٍ مُسْلِمَةً أَعْتَقَتُ امْرَاقً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ النَّارِ وَآئِمُا امْرَاقٍ مُسْلِمَةً أَعْتَقَتُ امْرَاقً مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَلْمٍ مِنْ النَّارِ وَآثِمَا امْرَاقٍ مُسْلِمَةً أَعْتَقَتُ امْرَاقً مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ

عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راسع: ١٧١٤٧].

(۱۹۲۴) حضرت البونجي سلمي بن تنظرت مردي ہے کہ ہم تو گوں نے تبی طبیق کے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرلیا، علی نے ابنی طبیقا کو یہ قرماتے ہوئے سلمی بناگر ہیں نے ابنی طبیقا کو یہ قرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک تیر مارا جسنت علی اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نچہ علی نے اس دن سولہ تیم ہمیتی ،اور علی نے نی طبیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مخفی راہ خدا میں ایک تیم ہمیتی تو یہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جو مخفی راہ خدا میں ایک تیم ہمیتی تو یہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جو مخفی راہ خدا میں بوڑھا ہوجائے تو وہ بردھا پاتھا میں سے لئے باعث نور ہوگا ،اور جو مخفی کی تیم ہمیتی ' خواہ وہ وفتا نے پر لکھ علی ہوئے کہ جائے ' تو یہ ایس کے لئے جہنم سے کسی غلام کو آزاد کر بااور جو مخفی کسی مسلمان غلام کو آزاد کر ایس کے جرمضو کے بدلے میں دوائ کے لئے جہنم سے آزادی کا پردانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا مجی کی تا ہمی ہوئے۔

(١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةً عَن سَالِم بَنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيَّ عَنْ مَعُدَانَ بَنِ آبِي طَلْحَةً الْكَهْمُرِيِّ عَنْ آبِي نَجِيعِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّابِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَعَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فِبَلَعَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فِبَلَعَ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فِبَلَعَ لَلهُ مَنْ رَمَي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَعَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا وَمَنْ مَعْدَالِ سَنَّةً عَشَرَ سَهُما فَذَكُو مُعْمَاهُ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِيلَغُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ مَعْدَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا فَلَكُونُ فَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَ فَلِكُونُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي اللهُ عَلَى ال

# تَمَامُ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِی ﴿ الْهَامِدِی ﴿ الْهُوَا حضرت صحر عامدی ﴿ النَّفَا کَ بِقِیدِ صدیث

( ١٩٦٥ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَذَّنَنَا شُفْهَةُ عَنْ يَغْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِقَ عَنْ صَخْرٍ الْفَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ سَرِيَّةً بَعْتَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ غِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ فَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ مَوْلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ عِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَلْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ مِنْ النَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ عِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِذَا بَعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا بَعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

(-1940) معزت صحر عامدی ناتی اے مروی ہے کہ نی ناتی اید عا وفر ماتے تنے کداے اللہ! بیری امت کے پہلے اوقات بی برکت عطا وفر ماء خود نبی ناتی جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تنے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جے بیس بیجے تنے ، اور راوی حدیث معزت صحر ناتی تا جرآ دی تنے ، بیجی اپنے نوکروں کومج سورے ہی جیجے تنے ، تنجہ یہ بواکدان کے پاس مال ووولت کی اتن

#### 

#### حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ فِكَاثِرُ

#### حصرت سفيان ثقفي النفؤ كي حديث

( ١٩٦٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ هُشَيْمٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى فِى الْإِسُلَامِ بِالْمُولَةِ السَّالُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَقِى فَآوُمَا إِلَى نِسَانِهِ [راجع: ١٥٤١٥، ١٥٤].

(۱۹۷۵) حفرت مفیان بن عبدالله فات مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللّه فات اللّه الله فات الله الله

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ الْأَثْثُ

#### حضرت عمروبن عبسه طاثنة كي مرويات

( ١٩٦٥٢) حَدَّقَ سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّقَنَا نُوحُ بُنُ فَيْسٍ عَنْ آشْعَتَ بُنِ جَابِرٍ الْحُدَّالِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمُرِهِ بُنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصَّا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ بُعُفَرُ فِي قَالَ ٱلسَّتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَاشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَدْ غُفِورَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۷۵) حفرت عمر و بن عدمہ بڑائن سے مردی ہے کہ ایک بہت بوڑھا آ دمی لائنی کے سہارے چلنا ہوا نبی بائنا کی خدمت میں عاضر ہوا ، اور کہنے لگا یارسول اللہ : میں نے بڑے دھو کے دیئے ہیں اور بڑے گنا ہ کیے ہیں ، کیا میری پخشش ہو سکتی ہے؟ نبی بائنا نے فرمایا کیا تم آلا اِللّهٔ کی گوائی نہیں دیتے ؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، اور میں بیر کوائی بھی دیتا ہوں کہ آ پ اللہ کے تیفیر ہیں ، نبی بائنا نے فرمایا تمہارے سب دھو کے اور گنا و معاف ہو گئے۔

( ١٩٦٥٢) حَدَّقَنَا بَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ حَدَّقَنَا حَرِيزُ بُنُ عُفْمَانَ وَهُوَ الرَّحَبِيُّ حَدَّقَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قالَ النَّتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ حُرُّ وَعَبْدُ وَمَعَهُ ابْو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ لِى ارْجِعْ حَتَى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فَالْنَعْهُ بَعْدُ ( ١٩٦٥٤ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابَعَكَ عَلَى الْمُوكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُمْ وَبِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقَدُ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَوُبُعُ الْإِسْلَامِ

(۱۹۷۵) حضرت عمر و بن عیسه ٹائٹڈے مروق ہے کہ بین ایٹا کی خدمت میں (قبول اسلام ہے پہلے ) حاضر ہوا اور ہو چھا کہ آپ کے اس دین کی بیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نی طائلانے فرمایا آزاو بھی اور غلام بھی ، مراد حضرت صدیق اکبر ٹائٹڈا ور حضرت بلال ٹائٹڈ تنے ، اور حضرت عمر و ٹائٹڈ بعد میں کہتے تنے کہ میں نے وہ زمانہ و یکھا ہے جب میں اسلام کا چوتھا کی رکن تھا۔

(1970) حضرت عمرو بن عبد نظفظ سے مروی ہے کہ علی نظیا کی خدمت علی حاضر ہوااور پو چھا کہ آپ ہے اس وین کی میروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی بیٹیا نے فربایا آزاد بھی اور غلام بھی ، عب نے عرض کیایارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فربایا عمرہ یات کرنا اور کھانا کھلانا ، علی نے پو چھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فربایا مبراور تری ، عبی نے پو چھا سب سے افتال اسلام کیا ہے؟ فربایا ہیں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ، عبی نے پوچھا کہ کون ساایمان سب سے افتال ہے؟ فربایا ہی تماز عبی نے پوچھا کہ کون ساایمان سب سے افتال ہی تماز عبی نے بوچھا کہ کون ساایمان سب سے افتال جمرت کون می نے بوچھا سب سے افتال جمرت کون می کے بوجھا سب سے افتال جماد کون سا ہے؟ فربایا جس کے کھوڑ سے باؤں کمٹ جا کی نا بہند ید و چیزیں جھوڑ وو ، عبی نے بوچھا سب سے افتال جہاد کون سا ہے؟ فربایا رات کا آخری کے باؤں کمٹ جا کی اور اس کا اینا خون بہا ویا جائے ، عبی نے بوچھا کون ساوقت سب سے افتال ہے؟ فربایا رات کا آخری

پہر، پھر نمازیں فرض ہیں، ان ہی فرشت حاضر ہوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے تو فجری نماز پر صنے تک مرف دونقلی رکعتیں
ہیں، جب ہم فجری نماز پر ہے پکوتو طلوع آفآب تک نوافل پر صنے ہے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب ہمی اس وقت تک نہ پر حوجب تک کسورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب و وطلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اورای وقت کفاراے بجدہ کر تے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیزے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، بہاں تک کہ نیزے کا سایہ پیدا ہونے گئے تو نماز ہے واکی کیونکہ اس وقت جہنم کو دہکا یا جاتا ہے، البتہ جب سایہ ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز ہی بھی قرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفل ہن صنے ہے دک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراسے اس وقت کفار بجدہ کرتے ہیں۔

(۱۹۱۵) حَدَّتُ وَكِيعٌ حَدَّتُنَا شُعْهَ عَنْ آبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مَعَاوِيَةً وَبَنْ وَهُمْ مِنْ الرَّومِ عَلَيْهُ فَعَمْرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُسَادِي فِي نَاحِيةً النَّاسِ وَفَاءٌ لَا عَدُرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَسَسَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشِدُ عَفْدَةً وَلَا يَعُلَّ حَتَى يَهُمْعِنَى أَمَدُهَا أَوْ يَشِيدٌ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إراحه: ١٩٧١٠. بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشِدُ عَفْدَةً وَلَا يَعُلَّ حَتَى يَهُمْعِنَى أَمَدُهَا أَوْ يَشِيدٌ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إراحه: ١٩٧٥٠. الله عَلَى مَن عامر كَبَح بيل كايك مرج حضرت البي باتى في مصرت معاويد الله على الله عَلى الله عَلى الله عَلَى مَن عامر كَبَح بيل كايك مرج حضرت البي باتى في مصرت معاويد الله عَلى كايك موج كان كرب مواري معاويد الله المراح على الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

(۱۹۱۵۷) ابوا مامہ کہتے ہیں کہ بی نے حضرت عمروین عبد بھٹھ کا سے عرض کیا کہ نبی البنا کے حوالے سے ہمیں کوئی الی حدیث ساسیے جس بیس کوئی کی بیشی یا وہم نہ ہو، انہوں نے جواب ویا کہ میں نے نبی طیبا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حالت اسلام میں جس مختص کے یہاں تین بہتے بیدا ہوں ، اور وہ بلوغت کی حرکو تکھتے سے پہلے قوت ہوجا کیں ، تو اللہ تعالی اس مختص کوان بجوں پر

شفقت کی بیدے جنت میں داخل فر ماوے گا۔

( ١٩٦٥٨) وَمَنْ شَابَ شَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ [العرسه عبد بن حميد (٢٩٨). فال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۵۸) اور چخص راوخدایس بوژها به وجائے تو وہ برهایا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٥٩ ) وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابُ أَوْ أَخُطَأ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ

(١٩٧٥٩) اور جوفض كوئى تير سينظي مخواه وونشانے برا لكم ياچوك جائے "توبيا يسے بيسيكسي غلام كوآ زادكرنا۔

( ١٩٦٦. ) وَمَنْ أَعْنَقَ رَقَيَةً مُؤْمِنَةً أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّادِ

(۱۹۷۷۰)اور جو محض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے جرعضو کے بدیے بیں دواس کے لئے جہم ہے آ زادی کا پروانہ عن جائے تاگا۔

( ١٩٦٦١) وَمَنْ أَنْفَقَ زَوُجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ فَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْحِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيَّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۲۷۱) اور جو مخض راہ خدایش دو جوڑے خرج کرتاہے ،اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

(١٩٦٦٢) حَلَقَ عَاشِمْ حَذَّقِنِى عَبْدُ الْحَمِدِ حَدَّقِنِى شَهْرٌ حَدَّقِنِى آبُو ظَبْهَةَ قَالَ إِنَّ شُرَخْبِيلَ بْنَ السَّمْطِ دَعَا عَمُورُ بُنَ عَبَسَةَ السَّلَمِي فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلُ الْتَ مُحَلَّنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ ٱلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ نَوْيُدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَلِّنُهِ عِنْ آخِرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ نَوْيُدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَلِّنُهِ عَنْ آخِرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدْ حَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاصَورُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَذِينَ يَتَوَالَورُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَذِينَ يَتَوَالَورُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَذِينَ يَتَعَالُونَ مِنْ الْجُلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَتُ مَحَرَّتِي لِلَذِينَ مِنْ الْجَلِي وَاحِده عِن مِن حَدِد (٢٠٠٤)

(۱۹۲۱) ابوظید کتے ہیں کدا کی مرتبہ شرصیل بن سمط نے معترت عمرہ بن عبد نظام کو بلا یا اور کہا کدا اسائن عبد الکیا آپ جھے کوئی الی مدیث ساسکتے ہیں جو آپ نے خود نی طیا اسے من ہو، اس میں کوئی کی بیشی یا جبوث نہ ہو، اور آپ وہ کسی دوسرے سے نقل نکر رہے ہوں جس نے اسے نی طیا اسے سنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! میں نے نی طیا کو یے فر ماتے ہوئے سنا ہو گا نہوں نے جواب دیا تی ہاں! میں نے نی طیا کو یے فر ماتے ہوئے سنا ہو گا نہوں نے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے میری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت میں میں وہ سے جو میری وجہ سے ایک دوسرے ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے دوسری ہوتا ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے دوسری ہوتا ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے میں دوسری ہوتا ہو میری وجہ سے ایک دوسرے ہو میری وجہ سے دوسرے ہو میں دوسرے ہو میری دوسرے ہو میں دوسرے ہو میری دوسرے ہو میں دوسرے ہو میری دوسرے ہو میں دوسرے ہو میری دوسرے ہو میں دوسر

ے قربی کرتے ہیں ، اوران اوکوں کے لئے بھری مجت مطاهدہ ہے جوم ری دید سے ایک دوسرے کی مداکرتے ہیں۔ (۱۹۶۱۲) و قال عَمُورُ بْنُ عَبْسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَكُولُ أَيَّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهُم فِی سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلُّ فَهُلَغَ مُنْعِطِتًا أَوْ مُصِياً فَلَهُ مِنْ الْآَجْرِ كَرَفَيَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [احرب عبد بن حمید (۲۰۱)]

(۱۹۲۱۳) حضرت عمرو بن عبد النظائے فرمایا کہ بی نے بی نابی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کوئی تیم سیکیے'' خواہ وہ نشانے پر کھے یا چوک جائے'' توبیدا ہے ہے جیسے معفرت اساعیل مابیا کی اولا دیس سے کسی غلام کوآ زاد کرنا۔ معلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں گئی تا ہے ہوئی ہو

( ١٩٦٦٤) وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَابَ شَيْهَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ

(۱۹۷۲۳) اور جو محض راو خدامی بوژها موجائے تو وویزها یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث تور ہوگا۔

( ١٩٦٦٥) وَأَيْمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْنَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلَّ عُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقِةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ فِذَاءً لَهَا مِنُ النَّارِ

(۱۹۷۷۵) جو فخص کسی مسلمان غلام کوآ زادگرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وواس کے کئے جہنم سے آ زاد کی کا پروانہ بن جائے گا،اور جوعورت کسی مسلمان با ندی کوآ زاد کر ہے تواس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ ہے فدیہ بن جائے گا۔

(١٩٦٦٦) وَآيُمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَلِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلْمِهِ فَلَاقَةً لَمْ يَنْلُقُوا الْمِعنْ أَوْ امْرَآوَ فَهُمْ لَهُ سُنُوهُ مِنْ النَّارِ (١٩٦٦٦) اورجس سلمان مرويا عورت كي من نابالغ بي فوت موجا كين ، واجهم كي آك ساس ك لئے آل من جاكي (١٩٦٦٧) وَأَيْمَا رَجُلٍ فَامَ إِلَى وَضُوهٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَاحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى الْمَاكِيهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ آلْ خَطِينَةٍ لَهُ فَإِنْ فَعَدَ صَالِمًا فَقَالَ هُوَحُيلُ بْنُ السَّمُعِ الْمَت سَيعُت فَلَمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَقَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمْ وَأَوْ الْوَلَاثِ آلُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ الله

شرمین بن سمط نے کھا کداے ابن عبد اکیا بہ صدیت ہی مشکاسے آپ نے خودی ہے؟ انہوں نے قرمایا ہاں! اس

ذ ات کی تم جس کے علاوہ کوئی معبود نبیس ،اگر میں نے سات مرتبہ تک بیصدیث نی عیُرا سے ندی ہوتی تو بھے کوئی پر داونہ ہوتی اگر میں لوگوں سے بیصدیث بیان نہ کرتا البیکن بخدا! بھے وہ تعدادیا ذبیس جتنی مرتبہ میں نے بیصدیث نی میُلاسے کی ہے۔

( ١٩٦٦٨ ) حَدَّثُنَا حَيْوَةً بُنُ شُرِيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا بَجِيرٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ مُوَّةً عَنْ عَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ مُوَّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ آنَةً حَدَّثَهُمْ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُرَ اللَّهُ عَنَّ وَعَدَا فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِمَالِ الألباني: صحيح (النسائي: ٣١/٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيفي!.

(۱۹۲۷۸) حضرت عمرو بن عبسہ ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد قرمایا جو قتص اللّٰہ کی رضا کے لئے مسجد کی تقبیر کرتا ہے تا کہ اس میں اللّٰہ کا ذکر کیا جائے تو اللّٰہ جنت میں اس کے لئے گھر تقبیر کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وَمَنْ أَغْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتُ فِذْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۷۹) اور جوفض کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدیلے میں دواس کے لئے جہم سے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( .١٩٦٧ ) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ (قال الترمذي: حسن صحبح غريب. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ١٦٣٥). قال شعبب: كاساد سابقه ].

( • ١٩٦٤ ) اور جو خص را وخدا میں بوڑ ھا ہو جائے تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے یا عث نور ہوگا۔

(١٩٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ بُنُ عَامِ حَدِيثَ شُرَخِيلَ بُنِ السَّمُطِ حِينَ قَالَ لِعَمُرِهِ بُنِ عَبَسَةَ حَدَّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيُّدٌ وَلَا تُقْصَانُ لَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَعْتَقَ رَقِيَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو إاحرامه النسائى في الكبرى (١٨٨٦). قال شعب: صحبح]. [انظر: ١٧١٤٥].

(۱۹۷۷) شرصیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمروین عبد ہی تا کے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ساہیے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے برعضو کے بدلے میں دواس کے لئے جبتم ہے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

(١٩٦٧٣) حَدَّقَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّلَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدٍ آبُو دَوْسٍ الْيَخْصَبِيُّ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَانِلٍ النُّمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِي الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو نَغُلِبَ [انظر: ١٩٦٧].

(۱۹۶۷) حضرت عمرو بن عید علی است مروی ہے کہ نبی مائیدہ نے فرمایا عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغلب ہیں۔

(١٩٦٧٣) حَدَّثَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنِى شُرَخْيِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِكَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيَةِ وَعَلَى الْآمُلُوكِ آمُلُوكِ رَدْمَانِ

(۱۹۶۷) حضرت عمر و بن عبسه شکانگذیسے مروی ہے کہ نبی پینا نے تعبیلہ سکون مسکاسک،خولانِ عالیہ اورا ملوک رد مان پرنزول رحمت کی دعا وفر مائی ہے۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُفَيْةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ

(۱۹۷۷) حفزت عمرو بن عیب بی شخط سے مردی ہے کہ نبی مایٹانے قربایا جو مخص ایک اؤٹنی کے تھن میں دودھ اترنے کی مقدار کے برابر بھی راوضدا میں جہاد کرتا ہے،اللہ اس کے چیرے پر جہنم کی آگ کو ترام قرار دے ویتا ہے۔

(۱۹۲۷) حَدُّقَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّقَا صَفُوانَ بُنُ عَمْرُو حَدَّقِي شُرَيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبَدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَالِمُ الْأَوْهِى عَنْ عَمْرُو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَيقَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَا أَفْرَسُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَآنَ الْمُوسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَسُلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ أَهُلِ الْمُعَلِي وَالْمِيمَالُونَ اللّهُ الْمُلُوكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَذَبْتَ بَلْ خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ أَهُلِ الْمُعَلِيقِ وَاللّهِ مَا لَيْكُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ مَا لَيْكُولُ وَمُوسَاعَ وَجُدَامَ وَعَامِلَةَ وَمَأْكُولُ وَمُوسَاءَ وَمُحْوَسَاءَ وَالْمَعْمَ وَأَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا أَبْلِيلَ الْعَالِقُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلُوكَ اللّهُ الْمُلُوكَ اللّورَاعِ وَقَيلَةً وَمَا عَلَى اللّهُ وَمُوسَاءَ وَابْطَعَةَ وَأَجْتُهُمْ الْعَمَالُ عَلَيْهُ مُولَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ وَالْمَولُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ مَا الْعَلْمُ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَى مَلَى مَلْمُ وَيَعْلَى الْمُعْلِى وَلَولُولُ فَالَ مَنْ مَضَى خَيْرٌ مِمْ الْمُعْرَالُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ مَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ مِنْ الْمُعْلِى وَاللّهُ عَلَى الْمُولُولُ فَالَ مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ الْمُؤْلُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

[راجع: ٢٩٦٧]. [اعرجه النسائي في فضائل الصبحابة (٦)٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۷۷۵) حفرت عمرد بن عدر التلاے مروی ہے کہ ایک دن نی البالا کے سامنے کھوڑے بیش کیے جارہے تھے ، اس وقت

نی علیم کے پاس عیبنہ بن حسن بھی تھا، نی علیم ان اس سے فرمایا علی تھے وار وہم و محوز سے بہا تا ہوں اس نے کہا کہ علی آ پ سے بہتر ، مردوں کو بہتا تا ہوں نی علیم نے فرمایا وہ کیے؟ اس نے کہا کہ بہتر بن مردوں کو بہتا تا ہوں نی علیم نے وار کے بہتر بن مردوں کی گردنوں پر تیز سے رکھتے ہوں اور الل نجد کی جا در میں بہتے ہوں، نی علیم انے غلط کہتے ہو، بلکہ بہتر بن لوگ یمن کے بیں ، ایمان یمنی ہے بہتر ، جذام اور عالمہ تک بہی تھم ہے ، جیر کے گذر سے ہو نے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہیں ، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے ، ایک قبیلہ دومر سے سے بہتر اور ایک قبیلہ دومر سے سے برتر ہوسکتا ہے ، مخدا اللہ بھے کوئی پرواہ تبیں اگر دونوں حارث بلاک ہوجا کیں ، چارتم کے بادشا ہوں پر اللہ کی لعنت ہو ، ﴿ بَخِل ﴿ بِرَمِهِ مِنْ اللّٰ بِس لِهِ مِنْ اللّٰ بِس ۔ ﴾ کرور لاغراورانیس میں برخانی میں برخانی میں برخانی ہیں۔

پر فرمایا کہ میرے رب نے بھے دومر تبد قریش پرلدنت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ بی نے ان پرلدنت کردی ، پھر بھے ان کے لئے دعا ورحمت کرنے کا دومر تبدیکم دیا تو بیل نے ان کے لئے دعا وکردی ،اور فرمایا کہ قبیلۂ عصیہ نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے سوائے قبیل ، جعدہ اور عصیہ کے ، نیز فرمایا کہ قبیلۂ اسلم ، غفار ، حرید اور جبید بیں ان کے مشتر کہ خاندان کی نافر مانی کی ہے دن اللہ کے فرد کی بنواسد جمیم ، عطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے ، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے برترین قبیلے نجران اور بنوقلب بیں ،اور جنت بیں ،اور جنت میں سب سے زیادہ اکثریت والے قبیلے فرتج اور ماکول ہوں گے۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا آبُو بَكُوِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمُوهِ بُنِ عَبَسَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّهُلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱجُوبُهُ دَعْوَةً قُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلْ آخِوبُهُ . يَغْنِي بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۷) حضرت عمرو فائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا رات کی نماز دو دور کھنیس کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعا وسب سے زیادہ تبول ہوتی ہے۔

( ١٩٦٧٧ ) حَلَّانَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّانَا آبُو بَكُو إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (انظر بعده).

(۱۹۷۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ عَطِيَّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهِلِ مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ آوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ فَقُلْتُ ٱوْجَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ آوْجَهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۸) حمزت عمره تاتیز ہے مروی ہے کہ نی باتھ نے فرمایا رات کی نماز دودور کعتیں کرکے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعا مسب سے زیادہ تبول ہوتی ہے۔ (۱۹۷۷) حَدَّثَنَا حَسَنُ اُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْر اَنُ مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ اَنُ يَزِيدَ اَنِ جَابِمٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ عَمْرِو اِن عَبْرِو اَن الْقَوَادِيُ فَقَالَ إِنْ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْرِضَ حَبْلًا وَعَنْدَا عُينُدَة اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْرِضُ حَبْلًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَاتِهِيمُ وَيَعْرِضُ وَالاَ الْصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ لَهُ عَلَى عَرَاتِهِيمُ وَيَعْرِضُونَ وِمَاحَهُمْ عَلَى مَناسِح عُمُولِهِمْ مِنْ الْهِلَ فَالْ حِيدًا الْهُوَالِ اللهُ عَلَى عَرَاتِهِيمُ وَيَعْرِضُونَ وِمَاحَهُمْ عَلَى مَناسِح عُمُولِهِمْ مِنْ الْهُلُونَ اللهُ الْمُلُونَ الْهُولِ اللّهُ عَلَى عَرَاتِهِيمُ وَيَعْرِضُونَ وِمَاحَهُمُ عَلَى عَرَاتِهِعِيمُ وَعَمْرَمُونُ اللّهُ الْمُلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُلُونَ اللهُ الْمُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلُونَ اللهُ الل

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بُنِ صَرِّفِيًّ كُلَّمَّ

#### حفرت محمر بن صني الثلثة كي حديث

(۱۹۷۸) حضرت محر بن ملی نظافت مروی ہے کہ نی طفاعات را م کا دن مارے یہال تشریف لائے اور فر مایا کیا تم نے آج کا روز ور کھا ہے؟ بعض نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے لئی میں ، نی طابعات فر مایا آج کا ابتیدون کھائے ہیئے بغیر

# هِي مُناهُ اَمُونَ فِي مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

تكمل كرانو اورتهم ديا كدابل مدينه كاردكرد كوكول كوبعي اطلاع كردي كداينادن كمائ بيئ بغير كمل كري \_

#### حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ الْكُثْرُ

#### حضرت يزيدبن ثابت طافظ كي حديثين

(١٩٦٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمِ الْمَنْصَادِئُ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَلَيْهِ بَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعٌ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ فَلَمَّا رَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلانَةُ فَعَرَفُهَا فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفُهَا فَقَالَ الا آذَنْتُمُونِى بِهِ فَإِنَّ صَائِمًا فَكَرِهُنَ أَنْ نُؤْذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَعْمُ مَنْ فَي إِلَيْهِ مَنْ اللّهِ كُنْتَ قَالِلُهُ مِنْ اللّهِ كُنْتَ قَانِلًا صَائِمًا فَكُولُهُ مِنْ وَيُكُولُهُ مَنْ وَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ كُنْتَ قَانِلًا صَائِمًا فَكُولُهُمْ مَنْيَدِ فَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْ مَسُلِمَ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمْ النّى الْقَبْرَ كُمْ اللّهِ اللّهُ مَنْ مَنْ فَي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ لُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ لُهُ إِلّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ عَلَيْهِ الْوَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مَنْ وَلَا الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۲۸۱) حفرت پزید بن تابت نگذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابع کے ماتھ نظے، جنت البتیج جل پہنچ تو وہاں ایک فی قبرنظر آئی ، نی طبعه نے پوچھا کہ یہ کسی قبرہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مورت کی ، نی طبعه اے پیچان گئے اور فر مایا تم نے اس کے متعلق بچھے کیوں نیس بتایا؟ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ روزے کی مالت جی بتھا اور قبلولہ فر مارہے تھے، ہم نے آپ کو تک کرنا مناسب نہ سمجھا ، نی طبعه نے فر مایا ایسانہ کیا کرو ، جس جب تک تم میں موجود ہوں ، تو مجھے اپنے درمیان فوت ہونے والوں کی اطلاع ضرور دیا کرو ، کیونکہ میرااس کی فماز جناز و پڑھانا اس کے لئے باعث رحمت ہے ، پھر نی مائیله اس کی قبر کے قریب بہنچے ، بم نے بیچھے مف بندی کی اور نی طبعه نے اس پر چار کھیر س کہیں ۔

( ١٩٦٨٢) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى الْبَنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ لِنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْدٍ يَزِيدَ لِنِ ثَابِتٍ آنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَ وَلَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارَ وَلَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارَ وَلَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَ الأَلِانِي: صحيح الاسناد الخيبُهَا إِلَّا يَهُودِيَّا أَوْ يَهُودِيَّةً وَمَا سَأَلُنَا عَنْ فِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالِ الأَلِبانِي: صحيح الاسناد (النساني: ٤/٥٤). قال شعيب: صحيح الانب عارجة إ

(۱۹۹۸) حضرت بزید بن ٹابت ٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبرہ وسحابہ ٹالڈنے ساتھ نبی طینا کی مجنس میں بیٹھے ہوئے تھ کہ ایک جنازہ آگیا، نبی طینا اے دکھے کر کھڑے ہو مجے ،سحابہ کرام ٹاٹٹٹا مجی کھڑے ہو گئے،اوراس وقت تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گذرنہ گیا، بخدا! میں نہیں جانتا کہ کنٹے لوگوں کواس جنازے کی وجہ سے یا جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور میرا قبال یمی ہے کہ وہ جنازہ کسی یہودی مرد یا عورت کا تھا، لیکن ہم نے نبی طینا سے کھڑے ہونے کی وجہیں پوچھی۔

# حَديثُ الشَّرِيدِ بِنِ سُويْدِ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّ

(۱۹۹۸۳) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَهُم حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ آغَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ضَرِيدٍ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جَالِسٌ هَكُذَا وَقَدُ وَضَعْتُ يَذِى الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَكُأْتُ عَلَى الْيَةِ يَذِى فَقَالَ اتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صحت ابن حبان (۲۷٤ ه)، والحاكم (۲۹۸۶). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۲۸٤۸).

(۱۹۶۸۳) حفرت شرید فاتناسے مردی ۔ ہے کہ ایک مرتبہ نبی النظامیرے پاس سے گذرے، میں اس وقت اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ انہا بایاں ہاتھ اپنی کمرکے چیچے رکھ کر ہاتھ کے نیلے جسے پر نیک لگار کمی تھی ، نبی النظام نے فر مایا کیاتم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہوجن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّقَا عَبُدُ الطَّهَدِ حَدَّقَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلْمٍ وَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنِ الشَّوِيدِ أَنَّ أُمَّةُ اَوْصَتْ أَنْ يُغْتِفُوا عَنْهَا رَفَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةً سَوُدَاءُ نُوبِيَّةً فَأَعْتِفُهَا عَنْهَا فَقَالَ اثْتِ بِهَا فَدَعَوْنُهَا فَجَائَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ فَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا فَالَتُ آنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً [راحع: ١٨١٠].

(۱۹۲۸) حضرت شرید جائن سے مردی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی طاب سے اس کے متعلق ہو چھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس مبشہ کے ایک علاقے نو بیہ کی ایک باندی ہے ،
کیا جس اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طابیا نے فرمایا اسے لے کرآؤ ، جس نے اسے بلایا ، وہ آئی ، نبی طابیا کے اس سے ہو چھا تیرا رب کون ہوں؟ اس نے جواب ویا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی طابیا نے فرمایا اسے آزاد کردو ، یہ مسلمان ہے۔
اسے آزاد کردو ، یہ مسلمان ہے۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّقَا وَكِيعٌ حَدَّقَا وَبُرُ بُنُ أَبِى دُلَيْلَةَ ضَيُحٌ مِنُ أَهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيِّحَةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى الْوَاجِدِ يُبِحِلُّ عِرُضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَابَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ (راجع: ١٨١١).

(۱۹۷۸۵) حفزت شرید بین شدے مروی ہے کہ جتاب رسول الله می المشار شاوفر مایا مالدار کا ثال مثول کرنا اس کی شکایت اور اے قید کرنے کو طلال کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٨٦) حَلَّلْنَا أَبُو أَحْمَدُ حَتَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ الثَّقَفِي الطَّانِفِي قَالَ

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بُنِ أَبِى الطَّلْتِ فَانْشَدُتُهُ فَكُلَمَا أَنْشَدُتُهُ بَيْتًا قَالَ هِيَ حَتَّى ٱنْشَدُتُهُ مِانَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَسُلِمُ إصححه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حباد (٢٧٨٢). [انظر: ١٩٦٦١،١٩٦٦].

(۱۹۷۸) معفرت شرید چنگذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیہ نے جمعے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا ، میں اشعار سنانے لگا ، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طائیہ افر ماتے اور سنا ؤ جتی کہ میں نے سوشعر سنا ڈالے ، نبی طیبہ نے فر مایا قریب تھا کہ امیر مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٨٧ ) حَدَّكَ مَكُى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّكَ ابْنُ جُرَبْجِ قَالَ آخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَيِعَهُ يُخْيِرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَبْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَعَنَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ هِيَ ٱبْفَضُ الرَّقُدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٦٨٣ ).

(١٩٧٨٤) صفرت تُرَّرِيدُ الكَّنَات مُروى بني عَيْدًا جَب كَى الدَّهِ وَيُ وَجِرَت كِنْ ال طرح لَيْحُ بوت و يجع كداس كل سرين به كار نه الواست باؤل سے فوكر مارت اور فرمات الله كنزويك لينن كابي لم يقدس سے زياده نا پنديده ب ( ١٩٦٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ أَخْبَرُ فَا فَتَادَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنِ الشَّوِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِقُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقَّ بِالذَّارِ مِنْ غَيْرِهِ [انظر: ١٩٦٨].

(۱۹۲۸۸) حصرت شرید بڑھنا ہے مروی ہے کہ نی لاگا نے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے فخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقہ اور سریہ

(١٩٦٨٩) حَدَّنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقَنِى عَبُدُ اللّهِ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِلُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِلُوهُ أَرْبَعَ مِرَادٍ أَوْ حَمْسَ مِرَادٍ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَالْحَلُوهُ [احرحه الدارسي (٢٦١٨). اسناده ضعيف بهذه السيافة].

(۱۹۷۸۹) حفرت شرید چینناے مروی ہے کہ انہوں نے ہی پیلا کو پیفر یاتے ہوئے سنا ہے جب کوئی مخص شراب نوشی کرے ، اسے کوڑے مارو ، دو بار و چینے پر پھرکوڑے مارو ، سہ بار و چینے پر پھرکوڑے مارو ، چوقی یا پانچوی مرتبہ فرمایا کہ پھرا کر چیئے تو اسے محل کردو۔

( . ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَذَّتَنِى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضَ لَيْسَ لِأَحْدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلَا فَسُمَّ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ آحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ إِنَالِ الآلِبَانِي: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦، النسالي: ٢٢٠/٧). فَ سحيت

صحيح). (انظر: ۱۹۲۹،۱۹۲۹،۲۰۹۱).

(۱۹۲۹۰) حضرت شرید بین نشوی مردی ہے کہ میں نے بار کا ورسالت میں حرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس می سمسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی طابع نے فرما یا پڑوی شغید کا حق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

١٩٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ وَالْحَفَّافُ الْحَبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَرَنَا رُوحٌ لَلْهِ فَالَ الْحَفَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْرَحْقُ لِلْسَ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّيرِيدِ بْنِ سُويْدٍ أَنَّ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ الْحَفَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْرَحْقَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا يَعْمِلُ وَلَكُ مَا مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَ بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَ بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَ بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقَ بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ آحَقَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ آخَتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ آحَقَى بِسَقَيْهِ مَا كَانَ لَا لَهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ آخَقُ اللّهُ عَلَى لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

(۱۹۱۹) حضرت شرید ناتخ سے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں مرض کیایا رسول اللہ او کرکوئی زیمن ایک ہوجس میں سمسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ ہی مائٹا نے قرمایا پڑوی شغند کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

( ١٩٦٩٢) حَدَّثَنَا الطَّخَاكُ بُنُ مُخُلَدٍ أَخْبَرَنِي وَبُرُ بُنُ آبِي دُلَيْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ خَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَيْمُونِ بَنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ الشَّرِيدِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِيُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُفُوبَتَهُ إِراسِي: ١٨١١.

(۱۹۷۹) حضرت شرید خاتف مردی ہے کہ جناب رسول الله فاتفاقی نے ارشاد قرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اے تید کرنے کوصلال کردیتا ہے۔

( ١٩٦٩٣) حَلَثَنَا أَذْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَفْسِ الطَّائِفِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَنْشَدَةُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بْنِ أَبِى الصَّلْتِ قَالَ قَالْشَدَهُ مِاثَةً فَافِيَةٍ فَلَمْ أَلْشِلْهُ مَنْنًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَغْرَغْتُ مِنْ عِائَةٍ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ (راحع: ١٩٦٨٦).

(۱۹۷۹۳) معزت شرید نگانڈے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا نے جمعہ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، جم اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نی ملیٹا فر ماتے اور سناؤ، حتیٰ کہ جس نے سوشعر سنا ڈالے، نی میٹیٹانے فر مایا قریب تھا کہ امید مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩١) حَذَّتُنَا رَوْحٌ حَذَّتُنَا زَكُوِيَا بْنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَوَةَ آنَّةُ سَمِعَ يَغَفُوبَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُرُوّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ ٱشْهَدُ لُوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَهَا مَسَّتُ فَلَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۲۹۳) حفرت شرید چین ہے مروی ہے کہ میں کوائی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں ٹی پیٹا کے ساتھ وقوف کیا ہے، ٹی پیٹا کے قدم زیمن پرٹیس سکے یہاں تک کرآ پ ٹی ٹیٹا مردلفہ کائے گئے۔

( ١٩٧٥ ) حَلَّكُنَا مُهَنَأَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ كُنْيَتُهُ أَبُو شِهْلٍ حَلَّكَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أُوْ صَتُ أَنْ يُعْنَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْنَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَعِنْدِى جَارِيَةٌ نُوبِيَّةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ رَبَّكِ قَالَتِ اللَّه قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّه قَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راجَ: ١٨١٠].

(۱۹۷۵) حفرت شرید بین شده سروی ہے کہ آئیس ان کی والدونے بیدومیت کی کران کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر ویں ، انہوں نے نبی بینیا سے اس کے متعلق ہو چیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جشد کے ایک علاقے نو بید کی ایک با ندی ہے ، کیا شہر اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی بینیا نے فر مایا اسے لے کرآؤ ، میں نے اسے بلایا، وو آئی ، نبی بینیا نے اس سے ہو چھا تیرار ب کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی بینیا نے فر مایا اسے آزاد کردو، بیمسلمان ہے۔

( ١٩٦٩٦) حَذَّتُنَا رَوْحٌ حَدَّتُنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْسَاقَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يَعُولُ فَالَ الشَّرِيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي الطَّلُتِ شَيْءٌ فُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ أَنْشِدُنِي فَآنُفَدُتُهُ بَيْمًا فَلَمْ يَوَلُ يَعُولُ لِي كُلَمَا أَنْشَدُتُهُ بَيْمًا إِيهِ حَمَّى أَنْفَدُتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ فَالَ ثُمَّ سَكَتَ النَّيئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَسَكَتُ [رامع: ١٩٦٨].

(۱۹۲۹۱)حضرت شرید ڈیٹنڈے مردی ہے کہا کیے مرتبہ نبی پائٹانے مجھ سے امید بن الی صلت کے اشعار سنانے کوکہا، میں اشعار سنانے لگا، جب مجمی ایک شعر سنا تا تو نبی پائٹا فر ماتے اور سنا ؤ جتی کہ میں نے سوشعر سنا ڈ الے ، پھر نبی پائٹا خاموش ہو گئے اور میں مجمی خاموش ہو کمیا۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مَجْدُومٌ مِنْ تَقِيفٍ لِبَايِعَهُ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اثْنِيهِ فَأَخْبِرُهُ أَنِّي فَدْ بَايَعْتُهُ فَلْيَرْجِعْ [صححه مسلم (٢٢٣١)]. [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۶۹) حفز نظرید جنالاً سے مروی ہے کہ نبی الخالا کے پاس قبیلہ تقنیف کا ایک جذا می آ دمی ( کوڑھ کے مرض علی جنلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی الخالا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی النالا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکھوکہ میں نے اسے بیعت کرلیا ہے، اس لئے وہ واکس چلا جائے۔

( ١٩٦٩٨ ) حَذَّنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَهُمَّانَ حَدَّثَنَا عُبُدُاللَّهِ آبُو يَعْلَى الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ وَآبُو عَآمِرٍ قَالَ حَدَّثَ عَنْ اللَّهِ بِهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مِنْ غَيْرٍهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ آحَقُ إِراحِهِ: ١٩٦٩ ١ ].

( ١٩٦٩ ) حضرت شريد خَتَنَ سِمول ہے کہ بی ناتِه فِرایا کھر کا بڑوی دو مرفح کی نسبت شف کرنے کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ آبُو عُيُهُدَةً عَنْ خَلَفٍ يَغْنِى ابْنَ مِهْوَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّوِيدِ قَالَ سَمِغْتُ الشَّوِيدَ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَتَلَ عُصْفُورًا عَبَقًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْفِهَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا فَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَقَةٍ [صححه ابن حبان (٤٤٨٥). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٣٩/٧)].

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید نظافت مردی ہے کہ بھی نے لی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفنص ایک چڑیا کو بھی ناحق مارنا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہے گی کہ پر در دگار! فلال فخص نے جھے ناحق مارا تھا ،کسی فاکہ ہے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوبًا بُنُ إِسْحَاقَ أَخْمَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَغْفُوبَ بُنَ عَاصِمِ بُنِ عُرُوةَ يَعُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ قَالَ أَشْهَدُ لَآفَضْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتُ فَدَعَاهُ الْأَرْضَ حَثَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ أَبِى حَيْثُ حَتَّى النَّى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ أَبِى حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ إِراسِع: ١٩٦٩٤].
 قال رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ إِراسِع: ١٩٦٩٤].

(۱۹۷۰۰) حضرت شرید جنگلائے مروی ہے کہ میں گوائی و بتا ہوں کہ میں نے مرفات میں تبی دیا ہے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی دینا کے قدم زمین رئیس کے یہاں بھ کرآ پ فائن الم دلغہ کائے گئے۔

١٩٧،١) حَدَّنَا رَوُحُ حَدَّنَا زَكْرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّنَا إِبْرَاهِهُمْ بْنُ صَهْسَرَةَ اللهُ سَعِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ بُحَدِّثُ عَنْ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِعَ رَجُلًا مِنْ فَقِيفٍ حَتَّى حَرُولَ فِي الْرِهِ حَتَّى اَحَدْ لَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِبْرَاوِكَ فَالَ فَيْ الْرَهِ حَتَّى اَحَدْ لَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِنَّى الْحَنْفُ وَنَصْطَكُ رُكْتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْحَنْفُ وَنَصْطَكُ رُكْبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْحَنْفُ وَنَصْطَكُ رُكْبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْحَنْفُ وَنَصْطَكُ رُكْبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَيْهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَيْهِ حَتَّى مَا لَكُو وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْحَافِ سَافَيْهِ وَسَلَّم عُلُ عَلْقِ وَسَلَم عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عُلُو اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الللّه اللّه اللّه

(۱۹۷۰) حضرت شرید ظافلات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابع اللہ انقیف کے ایک آدی کے بیچے چلے ہتی کہ اس کے بیچے دوڑ پزے اوراس کا کیٹر ایکٹر کر کر ایا ایٹا تہبنداو پر کروہ اس نے ایکٹر کیٹر ایٹا کر عرض کیا یارسول اللہ! میرے یا دُل میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے کھٹے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں، نی طیبھ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی ہر کالیق بہترین ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کھٹے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں، نی طیبہ نصف پندلی تک بی مراح دم تک اس محفی کو جب بھی دیکھا کیا ،اس کا تہبند نصف پندلی تک بی رہا۔

(١٩٧.٩) حَدَّثَ رَوْحٌ حَلَثَ رَكِرِيًا حَلَثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْعَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

# هې نيامانن ار پيت کړه (کېکه هې ۱۰۰۰ کړه (کېکه هې مستارالکونيين کړه

(۱۹۷۰) حضرت شرید نظافت مروی ہے ہی میٹھ نے ایک آ دی کو چیرے کے بل لیٹے ہوئے ویکھا تو فر مایا اللہ کے نزدیک لیٹنے کا پیلمریقة سب سے زیادہ تا پہندیدہ ہے۔

( ١٩٧٠٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ يَغُلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيدِ قَالَ كَانَ فِي وَفُدِ لَقِيغِ وَجُلَّ مَجُدُومٌ فَلَارُسَلَ إِلَيْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُك [راحح: ٩٦٩٧].

(۱۹۷۰) حضرت شرید چینئے ہے مروی ہے کہ نبی طینا کے پاس تعبیلہ تقیف کا ایک جذامی آ دمی (کوڑھ کے مرض علی جنلا) بیت کرنے کے لئے آیا، علی نے نبی طینا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی طینا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکھوکہ عمل نے اسے بیعت کرایا ہے، اس لئے و دوالیس چلاجائے۔

(١٩٧٠٤) حَذَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُسَنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ عَنْ آبِيهِ آوْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَاصِمِ النَّهُ سَيعَ الشَّوِيدَ يَقُولُ آبْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحُولُ إِذَارَهُ فَالْسَرَعَ إِلَيْهِ أَوْ حَرُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحُولُ المَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحُولُ إِذَارَهُ فَالَ إِنِّى آخَنَفُ تَصْطَكُ رُحُبَنَاىَ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ عَلَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ عَلَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ عَلَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَ الْمُعْ إِذَارَهُ يُعِيبُ أَنْصَافَ سَافَيْهِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [احرجه الحديدى عَنْ فَعَا رُفِي ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِذَارُهُ يُعِيبُ أَنْصَافَ سَافَيْهِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [احرجه الحديدى و ١٨٠، قال شعيب، اسناده صحيح].

(۱۹۷۰) معرت شرید بی تفت مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی بالیا تعبیا کہ نقیف کے ایک آوی کے پیچے بطے بھی کہ اس کے پیچے دوڑ پڑے اور اس کا کپڑا کپڑ کر قربایا بنا تہبندا و پر کرو، اس نے اپنے محمنوں سے کپڑ ابٹا کر عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے محفظ ایک دوسرے سے رکڑ کھاتے ہیں ، نبی بائیا انے قربایا اللہ تعالی کی ہر تخلیق بہترین ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک اس فنص کو جب بھی دیکھا گیا ، اس کا تبیند نصف بنڈ لی تک بی رہا۔

رُون الشَّرِيدِ عَنْ إِنْ الْعِيمَ بُنِ مَيْسَوَةً عَنْ عَمُرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن أَبِدِ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ أَوْ يَعْفُوبَ بُنِ عَاصِمٍ

يَعْنِى عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَاهُ آبِى قَالَ أَرْدَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ

يَعْنِى عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَاهُ آبِى قَالَ أَرْدَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ

ضِعْرِ أُمَيَّةَ ضَى \* فَلْتُ نَعَمُ قَالَ آنْشِلْنِى فَانْشَلْتُهُ بَيْنًا فَقَالَ هِمَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ هِمْ حَتَى أَنْشَلْنُهُ مِالَةَ بَيْتِ

وصعت سلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٥٧٨٢).

(۱۹۷۰۵) حضرت شرید بی تفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نمی میٹا نے جمع سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب مجمی ایک شعر سنا تا تو نمی میٹا فریاتے اور سناؤ جمی کے میں نے سوشعر سناؤا لیے۔

الله (١٩٧٠) حَلَكُمْ يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَلَّكُنَا عَمْرُو انْ شُعَبٍ حَلَكِنِى عَمْرُو انْ الشَّوِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّوِيدِ ان سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آرُضَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا خَرِيكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ (راحع: ١٩٢٩).

#### 

(۱۹۷۰۱) حفرت شرید الآفات مروی ہے کہ یم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! اگرکوئی زیمن ایسی ہوجس میں۔ کسی کی شرکت یاتنسیم نہ ہوسوائے بڑوی کے تو کیانکم ہے؟ کی الجائل نے فر مایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

#### حَدِيثُ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ الْكُنْصَارِى ﴿ ثَاثِنَ

#### حضرت مجمع بن جاربيانساري وفأفن كاحديث

(١٩٧.٧) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَمُهُ الْأَنْصَادِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَادِى عَنْ مُجَمِّعٍ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَقْتُلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ الذَّجَالَ بِنَابِ لُلَّ آوُ إِلَى جَانِبِ لُكُ [راحع: ١٥٥١].

(۱۹۷۰) معترت مجمع بن جاریہ بھٹن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹھ کویے فرماتے ہوئے مناہے کہ د جال کو معنرت میسٹی پیٹھ ''باب لد''نامی مجکہ پر قبل کریں گے۔

### حَدِيثُ صَنْحُو الْعَامِدِی الْآثَةُ حضرت صحر عالدی دِنْ تُنْ کی حدیثیں

( ١٩٧.٨) حَلَكَ هُصَيْبٌمُ الْخَبَرُنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْعِ الْقَامِدِئَى قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُودِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْثُنَا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَادِ قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا قَاجِرًا فَكَانَ يَهْعَثُ تِجَارَقَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَادِ فَالَ فَاثْرَى وَكَثَرَ مَالَهُ [راحع: ١٧ ه ٥ ٢].

(۱۹۵۰۸) حضرت معل عادی تا تفای مردی ہے کہ نبی طاہ ارد عا دفر ماتے تھے کدا سے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات ہی برکت عطا و فرما ، خود نبی طاہ اور اردی کا مقدر دوانہ فرما ، خود نبی طاہ فرما ، خود نبی طاب اور اردی حدیث محد میں جمیع تھے ، اور رادی حدیث محد معنوت محتر معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت محدد محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت معنوت محدد معنوت محدد معنوت محدد معنوت معنوت معنوت محدد معنوت معنو

(١٩٧.٩) حَدَّثَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَانِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَلَازُدٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لِلْقَتِى فِي سَمِعْتُ صَخْرًا الْعَامِدِيِّ رَجُلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا فَكُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا فَكُونَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ لَهُ عِلْمَانَ لَهُ عِلْمَانَهُ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرُ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَلْمِى آيَلُو لَكُولُ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَشْرِى آيَلُ عَلَيْهِ إِلَا لَكُالَ فَكُثُورُ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَلْوِي النَّهُ إِلَا فَكُثُورُ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَلْمِكُ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُورُ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَلْمِى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَكُولُ النَّهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ إِلَا فَكُثُورُ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَلْمِى لَهُ إِلَا عَمْدُورُ وَاحِعَ لَا لَهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ إِلَا عَلَى مَالَكُونَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ الْمَلْمَالَلُهُ مِلْ الْعَلَى لَلْمَالِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُعُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَوْلُولُ الْمِنْهُ مِنْ أَوْلِ اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ

(۱۹۷۰۹) حضرت مع غامدی شاخلائے مردی ہے کہ نبی طائلا پید عا وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے او گات میں برکت عطاء فر ماہ خود نبی طائلا جب کوئی لفکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لفکر کو دن کے ابتدائی جصے میں سیجے تھے، اور رادی حدیث حضرت مع شائلا تاجر آدی تھے، یہ بھی اپنے لوکروں کومج سورے ہی سیجے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کشرت ہوگئی کہ آئیس یہ بحدیثیں آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

ر ۱۹۷۸) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَرٍ حَدَّلْنَا شُفْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْرٍ الْفَامِدِينَ عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ قَالَ اللَّهُمْ بَارِكُ لِأُمْنِى فِي بَكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ بَعَنَهَا آزَلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكُانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكُانَ لَا يَبْعَثُ خِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ فَكُونَ مَالِكُ مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَشْرِى آئِنَ يَضَعُهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ مِلَى اللَّهُ عَلَى مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَشْرِى آئِنَ يَضَعُهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۹۵۱) معزت مع فالدی النظاع مروی ہے کہ نبی طائیا مید ما وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری است کے پہلے اوقات میں برکت مطاوفرما، خود نبی طائیا جب کوئی لفکرر وانہ فرماتے تھے تو اس لفکر کو دن کے ابتدائی جے میں بیمجے تھے، اور راوی مدیث حضرت مع بیٹی تاجراً دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومج سویرے ہی جیجے تھے، تیجہ یہ بواکران کے پاس مال و دولت کی اتی محورت ہوگئی کہ انہیں یہ جونیس آتا تھا کہ اپنا مال ودولت کہاں رکھیں؟

( ۱۹۷۸) حَلَلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ الْمَاجِشُونُ قَالَ الْحَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَغُلْتُ الْحَرِهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْى السَّلَامَ (۱۹۷۱) محر بن محد ركبتے مِن كه ش معرت جابر اللَّذِ كهال حاضر بواتو وه قريب الوقات هے، ش نے ان سے مرض كيا كه ني اينا كوير اسلام كه و يجئے گا۔

( ١٩٧١٠ ) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُفَائِلِ آخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكْمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِي لَيْلَى عَنْ أَسَيْدِ بْنِ مُطَنِّمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْإِبْلِ فَقَالَ تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْمَنْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْمَنْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا [راحع: ١٩٣٠٧].

(۱۹۷۱) حضرت اسید ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نی اکرم کاٹنٹی سے کہ نوٹن کے دود حکائتم ہو چھا، نی ناٹیٹانے فر مایا اسے پینے کے بعدوضو کیا کرو، پھر بکری کے دود ھائتم ہو چھا تو فر مایا اسے پینے کے بعدوضومت کیا کرو۔

( ١٩٧٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرُنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبُولُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ مَا لَمُ يَكُنْ فَشَرَ اللَّرْهَمِ فَلَا بَلْسَ بِهِ

(۱۹۷۱۳) تماد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پیٹاب ٹون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم سے برابر نہ ہوتو اس عمل کوئی حرج نہیں ہے۔

#### من المراق المر

#### تأسع و عاشر و حادى عشر وسند الكوفيين

## حَدِیثُ آبِی مُوسَی الْکَشْعَدِیْ الْکُشْعَدِ حعرت ابومولُ اشعری الکُشُوکی مرویات

( ١٩٧٨) حَلَّكُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّكُنَا هَمَّامٌ حَلَّكُنَا فَخَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِ تَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا ٱذْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِبًا أَوُ تَصُرَائِنًا [صححه مسلم (٢٧٦٧)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧٨، ١٩٧٨، ١٩٨٢، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٩١، ١٩٩١،

(۱۹۷۱) معفرت ابدمویٰ اشعری نگاناے سروی ہے کہ نمی طابیہ نے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی نوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی حکم سے میروی یاعیسانی کوچہنم میں واعل کر دیتا ہے۔

( ١٩٧٥ ) حَكَّلُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّلُنَا هَمَّامٌ حَدَّلَنَا فَقَادَةُ عَنْ سَجِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ وَعَوْنِ بْنِ عُنْهَ آلَهُمَا شَهِدَا الْهَ بُرُدَةَ يُحَدُّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَوْنٌ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ النَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(۱۹۵۱) ابو برده نے گذشتہ مدیث معزب عمر بن مبدالعریز مکتلا کوسنائی تر انہوں کے ابو برده سے اس اللہ کے نام کی متم کمانے کے لئے کہا جس کے علادہ کوئی معبودیش کہ بیرمد بیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نی میلا سے سنا ہے ، اور سعید بن انی بردہ ، موف کی اس بات کی ترویوئیس کرتے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّقَ عَهُدُ الطَّسَدِ حَدَّقَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبُوّاهِيمَ الْهَرَّلَا لَيْثُ عَنْ آبِي بُوْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ الْبُحُوا ثُمَّ آتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَّكُمُ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَآنُ نَقُولُوا قَوْلًا سَدِبلًا ثُمَّ نَحَلَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنُ آمُرَكُنَّ أَنُ تَتَغُوا اللَّهَ وَأَنْ تَغُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِذَا دَخَلُتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسُلِمِينَ وَأَسُوا فَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ يَا ذَوَ وَكُلُتُم مَسَاجِدَ الْمُسُلِمِينَ وَأَسُوا فَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ يَعَالَمُ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوا فَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤذُوهُ أَوْ يَعْمَلُوا مِنْ عَرَبِهِ وَمَعْمَى وَالْمُوا فَهُوا مُوالِهُ وَمَعَلَمُ مَسَاجِدَ الْمُعَلِيمِينَ وَأَسُوا فَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤذُوهُ أَوْ يَعْمَلُوا مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُعَلَمُ مَسَاجِدَ الْمُعَلِيمِينَ وَأَسُوا فَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤذُوهُ أَوْ اللّهُ وَمُعَلِمُ مُ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ ال

(۱۹۷۱) حطرت عبداللہ بن قیس فیلٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی فیلائے ہمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپنی جگہ پری رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کرفر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ ہیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر خوا تین کے پاس جا کران سے بھی ہی قرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دوا ہی مردوں کے پاس آ کرفر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور یا زاروں میں جایا کر داور تہمارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ کی کوئگ جائے اور تم کمی کواؤیت پہنچاؤیا زخی کردو۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدَثْثُ عَنِ الْآَشُعَرِ فَى الْمَ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنّى السَّغَفِولُكَ لِمَا فَلَمْتُ وَمَا أَخَرُتُ وَمَا أَسُورُتُ وَمَا الْحُلَنْتُ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَآنْتَ الْمُوَتَّحُرُ وَآنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَدِيرٌ

(۱۹۷۱) حفرت ابوموی اشعری پی تنظرے مروی ہے کہ بیں نے ہی بینیا کو یہ دعا مکرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! جس ان عمنا ہوں سے معافی جا ہتا ہوں جو بیں نے پہلے کیے یا بعد بیں ہوں گے، جو چپ کرکیے یاعلان یے طور پر کئے، بیٹک آ کے اور پیچھے کرنے والے تو آپ تی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قا در ہیں۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ النَّشَعْبِي قَالَ كَتَبَ عُمَرٌ فِي رَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِى عَامِلَّ أَكْتَوَ مِنْ سَنَةٍ وَالْمِرُّوا الْمُشْعَرِى يَعْنِي أَهَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۵۱) اما شعبی میختهٔ فرماتے میں کے حضرت عمر فاروق شائلانے اپنی وصیت بیں تکھا تھا کہ بمرے کسی عامل کوایک سال ہے زیادہ و مرتک برقر ارز رکھا جائے ، البتد ابوموی اشعری کو میا رسال تک برقر ارر کھنا۔

( . ١٩٧٣ ) حَدَّلَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ حَدَّلَنَا لَبُكُ عَنُ آبِي بُرُّدَةً عَنُ آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ حِنَازَةً يَهُودِكَى آوْ نَصُرَائِلَى آوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنُ الْمَلَائِكَةِ [انظر: ١٩٩١].

(۱۹۷۲) حضرت ابدمویٰ ظافرے مروی ہے کہ نی طابق نے ارشاد فرمایا جب تبہارے سامنے سے کسی میبودی ،عیسائی یاسلمان کا جناز وگذرے تو تم کھڑے ہوجا یا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہو گے ،ان فرشتوں کی وجے سے کھڑے ہو گے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ (١٩٧٨) حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آغَبُونَا عَلِيٌ بُنُ زَبُدٍ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّفَادِيِّ عَنِ الْكَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَوْجَ قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ قَالَ الْقَدُلُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَوْجَ قَالُوا وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ لَيْسَ بِغَيْلِكُمْ الْهُوْءِ فَالَ الْمَثْوِكِينَ وَلَكِنُ قَتُلُ بَعْضَكُمُ بَعْظًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَنِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ الْحَلِي الزَّمَانِ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَتْلُ بَعْضِكُمُ بَعْظًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَنِدُ قَالَ إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ الْحَلِي الزَّمَانِ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَتْلُ بَعْضِكُمُ بَعْظًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَنِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ الْحَلِ وَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْتُلُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ إِنَّهُ النَّهُ الْمَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَيَعْمُ اللّهُ مُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْمُعْرَجُولُ إِنْ آذُرَكُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلّا أَنْ تَخُوجَ مِنْهَا كُمَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۹۷۱) حفرت ابوموی نظامت مروی ہے کہ نی فیا نے قرمایا قیامت سے پہلے "مرح" واقع ہوگا، لوگوں نے ہو چھا کہ
"مرح" سے کیامراو ہے؟ نی فیا نے فرمایا آئل الوگوں نے ہو چھااس تعداد سے بھی زیادہ جہتے ہم آئل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہرسال
سر ہزار سے زیادہ لوگ آئل کردیتے تھے! نی فیا نے فرمایا اس سے مراد شرکین گوٹل کرنائیس ہے، بلکدا یک دوسرے گوٹل کرنا
مراد ہے، لوگوں نے ہو چھا کیا اس موقع پر ہماری مقلیں ہمار سے ساتھ ہوں گی؟ نی فیا اے فرمایا اس زمانے کے لوگوں ک
مقلیں چھین کی جا کی ، اورا یہے ہوتو ف لوگ روجا کی سے جو یہ جس سے کہ وہ کس دین پر قائم ہیں ، حالا تکہ وہ کس دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کس دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کس دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی دین پر تائم ہیں ، حالا تکہ وہ کسی ہیں ہوں ہے۔

حضرت ابوسوی شائلہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تھم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر دہ زبانہ آئیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستے نہیں یا تا کا بیکہ ہم اس سے ای طرح نکل جا کیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کس کے قبل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْقُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٧٧، ١٠٩٧٠، ١٩٨٦٤، ١٩٨٧، ١٩٩٧٨].

(۱۹۷۲) حضرت ابدموی بی تافزے مروی ہے کہ ہی پیلائے ارشاد فرمایا جو تنفس اعلا و کلمیۃ اللہ کی خاطر قبال کرتا ہے ، در حقیقت وی اللہ کے راہتے میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٦٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسُرَاهِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْآَسُودِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لَقَدْ ذَكَرَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّمَةًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَوَكُنَاهَا عَمُدًا يُكْثِرُ كُلُمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا صَجَدَ وَانظر: ١٩٨١٤، ١٩٨٧).

(١٩٤٢٣) حفرت الوموي فالنظر مات بين كد حفرت على التلفظ في مين في الناه ك نماز يادولا دى ب، جوجم لوك في الناه ك

ساتھ پڑھتے تھے، بیسے ہم بھلا بچے تھے یا عمداً چھوڑ بچے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت ، سراٹھاتے وقت اور بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٠) حَلَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّكَ سَعِيدُ بْنُ آبِي أَبُوبَ قَالَ سَعِفْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَفْقَرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَعِفْتُ أَبَا بُرُدَةَ الْأَشْعَرِئَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِي عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَشُوتَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آعْظَمُ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَشُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً (قال الألباني: ضعيف ابوداود (٣٤٤٣)].

(۱۹۷۲۳) معفرت ابوموئی کانٹ سے مردی ہے کہ نی مالیا انڈ تعالی کے فزد کیک سب سے بڑا گناہ '' ان کبیرہ گنا ہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئے ہے'' یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس حال میں ملاقات کر سے کہ مرتے وقت اس پرا تناقرض ہو جے اوا کرنے کے لئے اس نے کچھے نے چھوڑا ہو۔

(١٩٧٦٥) حَذَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَذَكَا الْمُعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بُهِمِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَلُ بِهِمْ فَقَالَ الْمَوْءُ مَعَ مَنُ آحَبُّ [صححه البحارى (٢١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧١، ١٩٧٨، ١٩٧٨، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨٦، ١٩٨٦، ١

(۱۹۷۲۵) حفرت ابوسوکی بین است مروی ہے کرایک آ دی ٹی واٹا کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال پو چھا کرا گرکوئی آ دی سمی قوم سے مبت کرتا ہے لیکن ان تک پینے نہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی واٹا نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مبت سرتا ہے۔

(١٩٧٣٠) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَّدٍ حَدَّلُنَا الْمُعْمَشُ عَنْ هَيِي قَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ وَأَبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَعَذَاكَرَانِ الْحَلِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَبَامٌ يُرُفَعُ فِيهَا الْهِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقُعْلُ [صححه البعارى (٦٢٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر

(۱۹۷۲) فقیق مخط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزے عبداللہ بن مسعود ناٹلا اور ایوموی اشعری ٹاٹلا بیٹے ہوئے مدید کا نداکرہ کررہے تھے، معزت ایوموی اشعری ٹاٹلا کہنے گئے کہ تی بالیانے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جوز ماندا سے گاس بس ملم اشا لیاجائے گا در جہالت اترنے کھی اور 'مرج'' کی کثرت ہوگ جس کامعن فی ہے۔

( ١٩٧٣٠ ) حَلَّمَنَا يَحْمَى يَغْنِى ابُنَ آدَمَ حَلَّمَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَنِ الْمَشْعِرِيُّ قَالَ لَقَدُ ذَكَّرَنَا ابْنُ آبِي طَالِبٍ وَيَحُنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبُّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ فَلَا آذْرِي ٱلْسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمُدًا (انظر: ١٩٧٢٣). (۱۹۷۲) حضرت ابوموی چافی فرماتے ہیں کہ معترت علی خافی نے بمیں ہی طابھ کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ ہی طبیعا ک ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمرا چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدر کوج کرتے وقت اسرا تھاتے وقت اور مجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٨) حَذَّقَا يُولُسُ حَدَّقَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَقَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِاللّهِ الرَّقَاشِى عَنْ أَبِى مُوسَى الْكُشْعَرِى أَنَّ النَّبِئَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَلَاكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ إِلَّا آنَهُ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَجِدُ لِى وَلَكُمْ إِنْ آذْرَكْتُهُنَّ إِلَّا آنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كُمَّا وَحَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا وَمَّا وَلَا مَالًا (راحع: ١٩٧١).

(۱۹۷۱) حضرت ایوموی خانف سروی ہے کہ نی طینا نے قربایا قیامت سے پہلے ' برج'' واقع ہوگا ، ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا حضرت ابوموی خانف کہتے ہیں کہ اس ذات کی تھے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ ذیانہ آ میا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں یا ۲ الا ریکہ ہم اس سے اس طرح نکل جا کمیں جیسے وافل ہوئے متے اور کمی کے تل یا مال میں لوث نہ ہوں۔

( ١٩٧١٩) حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّرُثُمُ بِالشَّهَامِ فِى آشُوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِى مَسَاجِدِهِمُ فَآمُسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَّهُوا بِهَا أَحَدًا (راجع: ١٩٧١٧).

(۱۹۷۲) حعزت عبدانلہ بن قیس بڑائٹ سے مروی ہے کہ ایک سرتیہ نبی مائیلائے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجد وں اور باز اروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیم ہوں تو ان کا پہل قابو میں رکھا کرو ، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواؤیت ، پنچاؤ یا زقمی کردو۔

( ١٩٧٣. ) حَذَلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [مسعمه المعاكم في ((السسندرك)) ١/٠٥، قال شعيب: حسن].

(۱۹۷۳) حفرت ابوموی بانگئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان ارشاد فر مایا جو مخص کو ٹیوں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٣) حَدَّلْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَوْنَا عَبْدُالِلَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَعِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا (انعرحه عبدالرزاق ( ١٩٩٣٠). قال شعيب: صحيح بشواحده]. [انظر: ١٩٧٣٦ / ١٩٧٣٦).

- (۱۹۷۳) حضرت ابوسوی بڑائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹھنے ایک مرتبہ فر مایا کہ سونا اور رہیٹم دونوں میری است کی عورتوں کے لئے طال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔
- ( ١٩٧٣٢) حَذَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى الْمَشْعَرِى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِلَّ اللَّقَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّنِى وَحُرُّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [مكررِما نبله].
- (۱۹۷۳) معنرت ابوموی کانٹناہے مروی ہے کہ بی مؤلانے ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ بھی ریٹم اور ہائیں ہاتھ بھی سونا بلند کیا اور فر ہایا بید دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے طلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔
- (١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِظَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْآشَعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاثَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَيْنُمُ فَأَفِيمُوا صُفُوفَكُمْ لُمَّ لِيَوُمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ والطر: ١٩٧٤ - ١٩٧٤ - ١٩٨٤ - ١٩٨٥ - ١٩٨٥ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٧٤ -
- (۱۹۷۳) ایک مرتبه حضرت ابوموی اشعری ڈڈٹٹو نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، پھرایک عدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہا کیک مرتبہ تی پیٹلانے ہمیں خطبہ دیا اورسنوں کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں تماز کا طریقۂ سکھایا ،اورفر مایا جب تم نماز پڑھوتو اپنی فیس سیدھی کرلیا کرو،اورتم میں سے ایک آ دی کوامام بن جانا جا ہے ۔۔۔۔۔ پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۸۹ پر آیا جائتی ہے )
- ( ١٩٧٢) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبْرَةَ القَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشَعْرِيُّ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْرَضِ قَوْمِى فَلَمّا حَصْرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَهْ عَقَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ فَلْتُ وَسَلّمَ قَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللّهِ مِنْ فَلْسٍ قَالَ فَلْتُ وَسَلّمَ قَالَ إِلَيْ مِنْ الْمُلْتُ يَا عَبْدَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو نَازِلٌ بِالْأَهْعِ فَقَالَ لِي بِمُ أَهْلَلْتُ يَا عَلْمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ وَعَلَى عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ آخَدَفْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْنًا قَالَ نَعَمْ أَنْ نَأْخُذَ بِكِنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَأْمُو بِالنَّمَامِ وَأَنْ فَأَخُذَ بِسُنَّةٍ نَبِيْنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحُلِلُ حَتَّى نَحَوَ الْهَذْيَ [صحمه البعارى (٩ ٥ ٥ ١)، ومسلم (٢٢١)]. [انظر: ٩ ٧ ٧ ١ ، ١٩٧٧ ١].

(۱۹۵۳۳) حضرت ابومولی ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نی طاہ نے جھے اٹی قوم کے طاب تے بی بھیج دیا، جب ج کاموسم قریب آیا تو نی طاہ اج میں بڑاؤ نی طاہ اج میں بڑاؤ نی طاہ اج میں بڑاؤ کی طاہ جھے کی سعادت حاصل کی ، بیں جب حاضر خدمت ہواتو تی طاہ انتج میں بڑاؤ کے ہوئے تھے، جھے سے بو جھا کہ اے مبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ بیل نے عرض کیا "لبیل بھیج کے ہوئے تھے، جھے سے بو جھا کہ اے مبداللہ بن اللہ منافی آگا اس کے ہوئے اس اللہ منافی آگا اس کے ہوئے ما اس میں اندھا کی اپنے ساتھ بدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہا مبیس، نی طینا نے فر مایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، مقامروہ کے درمیان می کرو، اور طال ہوجاؤ۔

چٹانچ میں چلا گیااور نی ملینا کے تعم کے مطابق کرلیا، پھرائی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے 'رفطی' سے میرا مردحویا، اور میرے سرکی جو کی دیکھیں، پھر میں نے آٹھ ذی انج کوج کا احرام با ندھ لیا، میں نبی بینیا کے وصال تک لوگوں کو کبی فتوئی دیتا رہا جس کا نبی بلینا نے بچھے تھم دیا تھا، حضرت صدیق اکبر چھٹا کے زمانے میں بھی بہی مبی مورت حال رہی، جب حضرت عمر خیٹٹا کا زمانہ آیا تو ایک دن میں جم اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اورلوگوں کو بہی مسئلہ بتارہا تھا جس کا نبی بلینا نے جھے تھم دیا تھا، کدا جا تک ایک آئی آ وی آیا اور سرگوشی میں جھے سے کہنے لگا کہ یہ فتوئی دینے میں جلدی سے کام مت لیج ، کو کلہ امیر المؤمنین نے متا سک جے کے حوالے سے چکھ شنے احکام جاری کیے ہیں۔

یں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جج کے حوالے سے کوئی فتوٹی ویا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ امیر المؤشن آنے والے ہیں، آپ ان بی کی افتداء کریں، پھر جب حضرت عمر ناٹھ آنے تو ہیں نے ان سے پوچھا اے امیر المؤشن اکیا مناسک جج کے حوالے سے آپ نے بھر نے دکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فر بایا ہاں! اگرہ م کناب اللہ کے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم و بی ہے اور اگر ہی طیع الی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربائی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔
لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم و بی ہے اور اگر ہی طیع الی کسنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربائی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔
( ۱۹۷۳۵ ) حَدِّثَ وَ کِیعٌ عَنْ حَرْمَلَةً بْنِ قَلْسِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ آبِی الْہُوبَ عَنْ اَبِی مُومَی قَالَ اُمَانَانِ کَانَا عَلَی عَنْدِ وَسُلُی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسُلُمَ رُفِعَ آحَدُهُمَّا وَبَقِی الْآنَ خَرُ وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَدِّبَهُمْ وَالْتُ فِیهِمْ وَمَا کَانَا اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ بَسْعَلُهُمُوونَ [الأنغال: ۲۳]. [انظر: ۱۹۸۳ ].

(۱۹۷۳ء) حضرت ابوموی بھٹھ کے مردی ہے کہ نمی الیٹا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ،جن میں ہے ایک اٹھ پھی ہے اور دوسری باتی ہے ، ﴿ اللّٰہ تعالٰی انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نیس دے گا ﴿ اللّٰہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گاجب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٧٣ ) حَلَّتُنَا سُرَيْجٌ حَلَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمْرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلً لِإِنَاثِ أُمَّتِى الْحَرِيرُ وَاللَّعَبُ وَحُرُّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راحع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی جھٹنے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ایک مرتبہ اپنے وائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور قرمایا بید دونوں میری امت کی مورتوں کے لئے ملال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

(۱۹۷۳۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ آخِيهِ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَدِمْ رَجُلَانِ مَعِى مِنْ قَوْمِي قَالَ فَآتَيْنَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَا وَتَكَلَّمَا فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءِ الطَرَ

(۱۹۷۳) حضزت ابوموکی ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ہمر ہے ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ہم لوگ نبی مایٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہد ہ طلب کیا جس پر نبی مایٹا کے چیرۂ مبارک کا رنگ بدل کیا ، اور فر مایا میر ہے نز دیکے تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عمد ہے کا طلب گار ہوتا ہے ، انبذاتم دونوں تعقو کی کولا زم پکڑواور نبی مایٹا نے ان ہے کوئی خدمت نبیس لی۔

(١٩٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَعَادَةً عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّهْدِى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ مُحْمَدُ مَعْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْنَهُ قَالَ فِي حَافِظٍ فَجَاءَ رَجُلٌّ فَسَلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْعَبُ فَأَذَنُ لَهُ وَبَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ فَلَقَبْتُ فَإِذَا هُو آبُو بَكُم رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَلْتُ ادْحُلُ وَآبَشِرُ بِالْجَنَّةِ فَالْطَلَقْتُ فَإِذَا هُو آبُو بَكُم رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَلْتُ ادْحُلُ وَآبَشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ فُمْ جَاءَ آخَرُ فَسَلَمَ فَقَالَ اثْدَنُ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ فَمْ جَاءَ آخَرُ فَالْمَالُونَ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَتَى مُولَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ وَحِيلَ الْمُعَلِّدِ وَعِلَى اللَّهُ عَلَى بَلُوى عَدِيدَةٍ قَالَ فَالْطَافُتُ فَإِذَا هُو بَكُولُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَلُوى عَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ وصحه عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَلُوى عَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوى عَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوى عَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۹۷۳) حضرت ابومولی نظائنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی الظائی کے ساتھ کسی بائے میں تھا ، ایک آ دی آیا اور اس نے سلام کیا ، بی البنا نے فر مایا جاؤ ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو ، بیس کمیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق خاتلا تھے ، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشخبری تبول سیجئے ، وہ سلسل اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ پ جینہ گئے ، پھر دوسرا آ دی آیا ، اس نے بھی سلام کیا ، نبی طابع نے فرمایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخبری دے دو ، میں کمیا تو و ، (۱۹۷۳) حعزت ابوسعید خدری بی تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حعزت ابوس کی اشعری بی تنزے حضرت عمر نیاتنا کو تین مرتبہ ملام کیا ، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے مکے ، حعزت عمر بی تنزنے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے مکے؟ انہوں سنے فرمایا کہ میں سنے نبی ملیکا کو بیرفر ماتے ہوئے شاہے جب تم میں سے کوئی فخص تین مرتبہ سلام کر چکے اوراسے جواب شہلے تو اسے والی لوٹ جا تا جا ہے۔

( ١٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يُونُسَ بِي جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيَّ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَصَى عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (راجع: ١٩٧٣٣).

(۱۹۷۳) حفرت ابوموک الله عمروی به کدنی الله فرایاجب امام سیمع الله فرمت حمده کم تو تمریقا لك المحمد كهوه الله فرمت ابوموک الله بن المحمد كهوه الله فرمت كام كونك الله بن المن به فيمل كرایا به كه جوالله كام الله الله بن المن به فردة عن الله بن المن به فردة عن الله عن المن موسى قال قال رسول الله مسلم الله عليه وسلم إن المحاون الكوبي الله عن المعلى ما أمر به كام لا موقوا طيمة به نفسه حتى يدفعه إلى الله عليه وسلم المنتصدي المعاون (۱۹۷۸) وسلم (۱۹۷۸) وابن حبان (۱۹۳۹).

(۱۹۷۳) حفرت ابوموی فاتن سے مروی ہے کہ بی اینا نے فر مایا امانت دار فرانچی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے، دہ اسے مل، پورااورول کی خوش کے ساتھ ادا کردے ، تا کہ صدقہ کرنے والول نے جے دینے کا تھم دیا ہے، اس تک وہ چیز پہنی جائے۔ (۱۹۷۶۲) حَلَدُ فَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَّارِ فَى الْحَبَرَ لَا فَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ الْحَدَفِي عَنْ عُنَيْمِ بْنِ فَيْسِ عَنِ الْأَشْعَرِ فَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (صححه ابن حبان (٤٢٤)، وابن حزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيشمي رحاله وقال الألباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعبب: اسناده حيد إانظر: ١٩٨٨، ١٩٨٠.) (١٩٤٣) مُعْرَت الوموكُ ثَانَة ہے مروى ہے كہ تِي مُيُمَّا نے قرما يا ہرآ كھ بدكاري كرتى ہے۔

(١٩٧١٣) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ لَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ الْحَتَّصَمَ وَجُلَانٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَ مَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَبِينَ الْحَدُهِمَا قَالَ فَصَيْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ الْحَيْمَةِ الْمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ الْحَدِهِمَا قَالَ فَضَيْحَ الْآخِرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذُهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ الْحَيْمَةِ الْمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا إِاحرِهِ عبد بن حبد (٣٨٥) قال الهيشي: اسناده حسن. قال شعب: اسناده صحيح إ.

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھاٹنا ہے مردی ہے کہ نبی میٹا کے سامنے دوآ دمی ایک زمین کا مقدمہ لے کرآئے ، جن میں ہے ایک کا تعلق حضر موت ہے تھا، نبی میٹا نے دوسر کوشم اٹھائے کا کہددیا، دوسر افریق بیس کر چی پڑا اور کہنے لگا کہ اس طرح تو بیم کی کا کہدریا، دوسر افریق بیس کر چی پڑا اور کہنے لگا کہ اس طرح تو بیم کی نہیں ہے ہوگا ہے میں ہے ہوگا ہے میں ہے ہوگا ہے میں ہے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی دیکھے گا در نہیں اس کا تزکید کرے گا اور اس کے لئے دردنا کے عذاب ہوگا، پھر دوسر مے خص کو تقویل کی ترغیب دی تو اس نے دہ زمین دائیس کردی۔

( ١٩٧٤٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوِيرُ وَالذَّعَبُ حَرَامً عَلَى ذُكُورِ أُمَّنِي وَحِلَّ لِإِنَائِهِمْ إِقَالِ الدِمذِي: حسن اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوِيرُ وَالذَّعَبُ حَرَامً عَلَى ذُكُورِ أُمَّنِي وَحِلَّ لِإِنَائِهِمْ إِقَالِ الدِمذِي: ١٩٧٧، النساني: ١٦١/٨ و ١٩). قال شعيب، صحيح بشواهده وهذا صحيح. وقال الألباني: صحيح بشواهده وهذا استاد (انظر: ١٩٨٧٩).

( ۱۹۷۳) حضرت ایوموئ ڈیٹنڈے مردی ہے کہ بی میٹائے فرمایا سونا اور ریشم بیددونوں میری است کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّلُنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي بُوْدَةَ عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتُ لَمْ تُكْرَهُ [صحح ابن حبان ( ١٩٨٥)، والحاكم ( ١٦٦/٢)، قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن}. إنظر: ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٩٢٤.

(۱۹۷۳۵) حفرت ابوموی بھٹنا ہے مروی ہے کہ نجی ایٹیائے ارشاد فر مایا بالغ نؤکی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہے تو محویاس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجورنہ کیا جائے۔ (۱۹۷۶۱) حَدَّفْنَا وَ کِیٹے وَعَبْدُ اِلرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیانَ عَنْ مُنْصُودٍ عَنْ آیِی وَائِلِ عَنْ آیِی مُوسَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْحِمُوا الْجَاتِعَ وَقُكُوا الْعَانِيّ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البحاري (٣٧٣ه)، وابن حبان (٣٣٢٤)].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ جی شخت سروی ہے کہ نبی طیبی نے ارشاد فر مایا بھوے کو کھانا کھلا یا کرو، قیدیوں کو چیٹرایا کرواور بیاروں کی میادت کیا کرو۔

( ۱۹۷۱۷) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحُمَّنِ عَنْ إِسُوَانِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ [صححه ابن حبان (۲۷۰۷)، والحاكم (۲/۷۰). فال الألبانى: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۱۸۸۱، النرمذي: ۲،۱۱). إانظر: ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۱۹۸۱).

(١٩٤٧) حفرت ابوموی فائل سے مروی ہے کہ اور ان اور مایاول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(١٩٧٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرِّمِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذَجَاجًا إِنظر: ١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٧، ١٩٨٧،

(١٩٤٣٨) حضرت الوموى المائية عروى م كديس في وليا كومر في كهات يوع ديكها ب-

(۱۹۷۳) حقرت الوموی ثانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی ایک کے ماتھ کی سفر می سنے ،ہم ایک وادی پر بڑ ہے،
انہوں نے اس کی ہولنا کی بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ لوگ تجمیر وہنیل کہنے گئے ، نی مایش نے فر مایا لوگو! اپنے ساتھ نری کرو،
کونکہ لوگوں نے آ واز میں ہاند کرد کی تیمیں ،لوگو! تم کسی بہرے یا عائی ضدا کوئیس بیکار رہے ،وہ ہر لور تبہارے ساتھ ہے۔
(۱۹۷۰) حقاقت و کرنے حقاقت اُساحة بُن زَیْدِ حقاقت سیعید بُن آبی جند عَنْ آبی سُوسَی قال قال رَسُولُ اللّهِ حسّلَی
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنّوْدِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولُهُ إِقَالَ الألبانی: حسن (ابو داود: ۹۳۸) ، ابن ساحه:
(۲۷۲۲) ، قال شعیب: حسن واسنادہ منقطع) . [انظر: ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ )

(۱۹۷۵۰) حضرت ابوموی تنافظ سے مردی ہے کہ نبی مانیا نے ارشاد فرمایا جو محض فرد شرر (بارونانی) کے ساتھ کھیلا ہے، دواللہ اوراس کے دسول کی نافر مانی کرتا ہے۔ ( ١٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا عَنَابٌ حَدَّثَنَا عَنِدُ اللَّهِ أَخْرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ
 فيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرِٰدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 ( مكرر ما فبله ).

(۱۹۷۵) حصرت ابوموی بھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فر مایا جو محص فرر دشیر (بارونانی) کے ساتھ کھیلیّا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٥٢ ) حَدَّثُنَا وَكِمْعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ابِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ بَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلّا آسِيَةُ الْمَرْآةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ بَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ الْمَرْآةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا الرّبَاعِ الطّعَامِ اصححه الحادى (١٠٤١٠). بِنْتُ عِمْوَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَانِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ النَّرِيدِ عَلَى سَانِرِ الطّعَامِ اصححه الحادى (١٠٤١٠). والله حال عَانِشَة عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ النَّرِيدِ عَلَى سَانِرِ الطّعَامِ اصححه الحادى (٢٤٣١). والله حال (٢٤٣١) إلى الطرنَ ١٩٩٠٤).

(۱۹۷۵۲) حضرت ابوسوی بڑا تھ سے سروی ہے کہ نی میٹا نے ارشا دفر مایا سردوں میں سے کال افراد تو بہت گذر سے ہیں ہلیکن عور توں میں کائل عور تنس صرف حضرت آسیہ بڑا تا'' جوفرعوں کی بیوی تھیں''اور حضرت سریم بڑا ہی گذری ہیں اور تمام عور توں پر عاکشہ بڑھ کی فضیلت الیک ہے جسے تمام کھانوں پرٹر ید کوفضیلت حاصل ہے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ عَدِى ابْنِ قَابِتِ عَنْ الِي بُرُدُةَ عَنْ الِي مُومَى انَّ السَمَاءَ لَمَّا فَلِمَ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمَ وَالَى الْمَعْمُ وَلَى الْمُولِ فَيْ عَمُ وَالْمَ الْمُوالِى الْمَعْمَ وَالْمَ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْمُ وَ

مُوسَى الْمَشْعَرِى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ ٱلْسَمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنْجَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ ٱلْسَمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنْجَى الْمُلْحَمَةِ وَالنَّرُ: ١٩٨٥٠، مُحَمَّدٌ وَأَنْجَى الْمُلْحَمَةِ وَالنَّرُ: ١٩٨٥٠، وابن حبان (١٣١٤).

(۱۹۷۵) حصرت ابوموی نظفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹائے جمیں اپنے پچھا لیے نام بتائے جوجمیں پہلے ہے یا داور معلوم نہ تھے، چنا نچفر مایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقلی ، حاشراور نبی الرحمة جوں بنگافینٹر

( ١٩٧٥٥ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعُمَّشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ فَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ آحَبٌ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُّ بِهِمْ قَالَ الْمَرَّءُ مَعَ مَنُ آحَبٌ [راحع: ٥ ١٩٧٢].

(١٩٧٥٥) حفرت الاموى بن تنفيت مروى بكرايك، وفي ني كي خدمت على حاضر بوااور بيسوال بوجها كراكروني آدى كسى قوم عن مع اخر بواان التي المعلم الموري بين التي تعلم المراكر الله المراكر الله المراكر الله المراكز المراكز الله المراكز الله المراكز المركز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراك

(۱۹۷۵) حفرت ابوموی ڈٹٹٹاسے مروی ہے کہ بی اپنیائے فر مایائس تکیف دوبات کوئ کرانڈ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھبرایا جاتا ہے لیکن دو چربھی انہیں رزق دیتا ہے۔

( ١٩٧٥٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءً أُمَّتِى بِالطَّفْنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّفُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُزُ ٱعُدَائِكُمْ مِنُ الْبِحِنْ وَلِمِي كُلُّ شُهَدًاءً إِالطَّرَ: ١٩٩٨١.

(۱۹۷۵۷) حضرت ابوموی بھٹر کے مردی ہے کہ نبی ملینہ نے ارشاد فر مایا میری امت' طعن اور طاعون' سے فنا ہ ہوگی ، کمی نے بوچھایا رسول اللہ اطعن کامعنی تو ہم نے مجھولیا ( کہ نیز دن سے مارنا ) طاعون سے کیا مراو ہے؟ نبی ملینہ نے فر مایا تمہارے وشمن جنات کے سچو کے ،اور دونو ل صورتوں ہیں شہادت ہے۔

دن شرع کمنا وکرنے والا توب کرلے اورون میں اپنے ہاتھ کھیلاتے ہیں تا کدرات میں کمنا وکرنے والا توب کرلے ، بیسلسله اس وقت تک چالا ہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(١٩٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ وَابْنُ جَفْقَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي غُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبَعَى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسُطُ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ (صححه مسلم (٧٩١)].[انظر: يَخْفِضُ الْقِسُطُ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ

(۱۹۷۵۹) حضرت ابوموکی دیمتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ادر جار باتیں بیان فرمائیں، اور وویہ کہ اللہ تعالی کو نیزنہیں آتی اور نہ بی نیزان کی شایان شان ہے، ووٹر از وکو جمکاتے اور او نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال دون کے دفت اور دن کے اعمال رات کے وفت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

(١٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَفَةً قَالَ الْوَائِتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ لَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ الْعَرَائِتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَعْمَلُ قَالَ يُعْمِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَعْمِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَعْمَلُ قَالَ يَعْمَلُ عَلْ الشَّرِ قَالَ الْمَالِمُ وَاللّهُ مَا لَقَالَ الْعَرْدُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۷ - ۱۹۷۱) حضرت ابوموئی خانزے مردی ہے کہ نی طیابانے ارشاد فرمایا ہرمسلمان ہرصد قد کرنا واجب ہے، کی نے بو چھا یہ بتا ہے کہ آگر کسی کے پاس پھو بھی نہ ہوتو؟ نی طیابہ نے فرمایا ہے ہاتھ سے محنت کرے ،اپنا بھی فائد وکرے اورصد قد بھی کرے ، سائل سنے پوچھا یہ تا کہ اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو؟ نی طیابانے فرمایا کسی ضرورت مند ،فریا دی کی مدد کروے ، سائل نے پوچھا اگر کہ بھی ندکر سے تو ؟ نی طیابا کہ کوئی محنف رہی ندکر سکے تو؟ نی طیابا کے باعدل کا تکم دے ،سائل نے پوچھا اگر یہ بھی ندکر سکے تو؟ نی طیابا نے فرمایا بھرکسی کو تکلیف پہنچا نے ہے اسے آپ کوروک کرد کھے ،اس کے لئے بھی صدف ہے۔

(١٩٧١) حَذَقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ صَالِحِ النَّوْرِيِّ عَنِ الشَّغِيلِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ مَعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَمَّةً فَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتِهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتَهَا وَآغَتُهُا فَلَدُ أَجُوانِ وَعَبُدُ آجُوانِ وَعَبُدُ آخُوانِ وَعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ آجُوانِ وَصححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٩٥١)، وابن عيسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ آجُوانِ وَصححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٩٥١)، وابن حباد (٢٢٧)]. وانظر: ٩٩٤١، ١٩٧٩، ١٩٨٤، ١٩٨٩، ١٩٩٤، ١٩٩٤، ١٩٩٤، ١٩٩٤،

(١٩٤٦) حَعرت الوموى فَيْ الله عمروى بكرني الله في ارشاد فرمايا جس فخص كم ياس كونى بالدى موراورووات عمد وتعليم

د لائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواہے دہراا جرسلے گا وای طرح وہ غلام جواپے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہواور اپنے آتا کا حق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب ہیں سے وہ آ دمی جوحضرت میسیٰ پینیا کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہوا در حمر مُنْ اَنْظِم کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی وہرا اجرسلے گا۔

( ١٩٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَسِ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبٌ إِراحِع: ١٩٧٧٥].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی بی نیخ سے مروی ہے کہ تی میٹیونے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ میت کرتا ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعُقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ فَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُنِيخٌ بِالْآبِطَحِ فَقَالَ لِى احْجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيهِ آهْلَكَ قَالَ فُلْتُ لَيْنَ بِالْمُنْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ آتَتُ امْرَاةً مِنْ بَنِى قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ قَدْ الْحَسَنَتُ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ آتَتُ امْرَاةً مِنْ بَنِى قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي فُمْ وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَتُ امْرَاةً مِنْ بَنِى قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي فَمَ اللَّهُ عَمْرَ وَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا اللَّهُ مُوسَى آوُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ وُوَيُدَكَ بَعْصَ قُنِياكَ فَيْاكَ لَا تَدْرِى مَا آخُدَت آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَأْنِ النَّسُ مَنْ كُنَا أَفْتِينَاهُ فَتَيَا فَيْتَنِدُ فَإِنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاهِمْ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَأَنْمُوا اللَّهِ مَعْمَلُ فَذَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأَخُذُ بِيكَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى يَأْمُرُنَا بِالنَمُ مِ وَإِنْ نَأَخُدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَى يَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى مُعْلَقًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ وَسَلَمْ قَلْهُ وَسَلَمْ قَلْهُ وَسَلَمْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْهُ وَسَلَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْهُ وَسَلَمْ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْهُ وَالَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَمْ وَلَكُونُ مُعْمَلُ فَيَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَمُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِكُ لَلْهُ مُولَالِكُ لِلْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالِلَهُ ع

(۱۹۷۲) صفرت ابوموی فائن سے مردی ہے کہ نی بیابی نے جھے اپنی تو م کے علاقے میں بھیجے دیا، جب جج کاموسم قریب آیا تو نی بیابی جج کے لئے تشریف لے کئے ، میں نے بھی جج کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی بینی انظم میں پڑاؤ کے ہوئے تھے، جھے ہے ہو جہا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت ہے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا کہتاتے بیا فہ کا کیا فہ کال النبی صَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کہ کر ، نبی بی ایس نے فر بایا بہت اچھا ، یہ بناؤ کر کیا اپ ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہائیس ، نبی بیابی نے فر مایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کے درمیان میں کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچدیں چلا گیا اور نی طینا کے علم کے مطابق کرلیا، پھرائی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا،اس نے بعظمی ' سے میرا سردهویا اور میرے سرکی جو کیس دیکھیں، پھریں نے آٹھ ذی الحج کو تج کا احرام باندھ لیا، بیں لوگوں کو بھی فتو کی دیتارہا، جب حضرت عمر خاتیٰ کا زمان آیا تو ایک دان میں ججرا سود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو بھی مسئلہ بنارہا تھا جس کا نبی میٹیا نے بچھے تھم دیا تھا، کدا جا تک ایک آ دی آیا اور سرگوش میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیافتو کی دینے میں جلدی سے کام مست کیجئے، کیونکہ امیر المؤمنين نے مناسك ج كے حوالے سے كچھ نے احكام جارى كيے ہيں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جے کے حوالے سے کوئی فتوئی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ امیرالمؤمنین آنے والے ہیں ، آپ ان ہی کی اقتداء کریں ، پھر جب حضرت عرفی لڈ آئے تو ہیں نے ان سے پوچھا اے امیرالمؤمنین ! کیا مناسک جے کے حوالے سے آپ نے کھے نے ادکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فر ایا ہاں! اگرہم کما ب اللہ کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم و بی ہے اور اگر نی میٹھ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم و بی ہے اور اگر نی میٹھ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ ( ۱۹۷۷ه ) خدَفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنْ يَوْمِلَة بُنِ آوُسٍ عَنْ آبِی مُوسَی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَعْبِی عَلَيْهِ فَبِیْکُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَالَتُهُا فَقَالَتُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ حَلَقَ وَ خَوقَ وصحت مسلم (۱۰۱۶)۔ (انظر: ۱۹۸۵ میلی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَالَیْکَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَالَتُهُا فَقَالَتُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ حَلَقَ وَ خَوقَ وصحت مسلم (۱۰۰)۔ (انظر: ۱۹۷۵ میلی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَالَیْکُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَالَمْ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّهُ عَلَیْکُ وَاللّهُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰوَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولَا وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

(۱۹۷ ۱۳) حضرت ابوموی بڑٹڑ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بہوتی طاری ہوئی تو ان کی ام دلدہ رونے گئی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس نے فریایا کیا تہ ہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی طبیعائے کیا فرمایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو داویلا کرے ، ہال نوسے اور کریبان جاک کرے۔

(١٩٧٦٥) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ جَعْفَهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُهِ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْكَشْعَرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَعِعَ بِي مِنْ أُنَّتِى أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصُرَانِيٌّ فَلَمُ يُؤْمِنُ بِي لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إصححه ابن حباذ (٤٨٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٧٩).

(۱۹۷ ۱۹۵) حصرت ابومویٰ ڈھٹنڈے مروی ہے کہ نبی پڑتا آنے ارشا دفر مایا جو تنص میرے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہو دی ہویا میسائی ہواور جھے پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل تبیں ہوگا۔

(١٩٧٦٦) حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى النَّهَاحِ حَدَّقَنِى رَجُلٌ أَسُودُ طَوِيلٌ قَالَ جَعَلَ أَبُو النَّيَاحِ يَنْعَنُهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصُرَةَ فَكُتَبَ إِلَى آبِى مُوسَى فَكْتَبَ إِلَهِ أَبُو ابُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَمُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَمُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَمُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَمُولَ فَلَيَوْ تَدُ لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَرَصَهُ إِلَى دَمُعْ إِلْهِ يَعْبُعُهُ فَقَرَصَهُ إِلْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَبُولَ فَلْيَوْتَدُ لِلْوَبِهِ إِمَالَ الأَلِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَوْلِهِ يَتُعَلِّمُ لَقُلُ اللّهُ عَلَى إِلَا إِلَا اللهُ اللهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۷ ۱۹۲) ابوالتیاح ایک طویل سیاہ فام آ دمی سے نقل کرتے ہیں کہ دہ حضرت این عماس ڈٹاٹڈ کے ساتھ بھر ہ آ یا ، انہوں نے حضرت ابومویٰ ڈٹاٹڈ کو خط کھیا ، حضرت ابومویٰ ڈٹاٹڈ کے فیٹنٹ نے انہیں جواب میں نکھا کہ بی ڈٹاٹا کی مرتبہ جارے تھے ، کہ ایک ہائے کے پہلو ہیں نرم زمین کے قریب بڑج کر چیٹا ب کیا ، اور فرمایا بی اسرائیل ہیں جب کوئی محض چیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا چیٹا ب لگ جا تا تو و واس جگہ کوئیجی ہے کا ب دیا کرتا تھا ، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی محض چیٹا ب کا ارادہ کرے تو اس کے بھیٹا ب کا ارادہ کرے تو اس کے

لئے زم زمین علاش کرے۔

(١٩٧٧) حَذَقَنَا بَهُزَّ حَذَقَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَذَقَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَلِدِ اللَّهِ بُنِ قَلْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَلَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَحْتَ فِلْلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى الْمُسْتَابِهِ فَقَالَ أَوْرًا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْغِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى الْمُسْتَابِهِ فَقَالَ الْوَرَا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْغِهِ اللَّهُ مَشَى بِسَيْغِهِ فَطَورَبَ بِهِ حَتَى قُبُلُ [صححه مسلم (١٩٠١) وابن حيان (٢٠١٤)، والحاكم (٢٠٠٢) وقال الترمذي: صحيح غريب]. [انظر: ١٩٩١].

(۱۹۷۷) ابو بحر بن عبداللہ کہتے ہیں کدا کی مرتبہ دشمن کے تشکر کے سامنے ہیں نے اپ والدکویہ کہتے ہوئے ساکہ ہیں نے فی الله الله کویہ کہتے ہوئے ساکہ ہیں نے بیان کر ایک براگندہ دیئت آدمی لوگوں فی الله الله کویہ فی الله کا اسے بعث کے درواز سے کواروں کے سائے سلے ہیں ، یہن کر ایک پراگندہ دیئت آدمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اسے ابوموی ! کیا ہے حدیث آپ نے نبی طاب اسے فردس ہے؟ انہوں نے فر مایا بال! وہ اسپ ساتھیوں کے پاس والیس پہنچا اور انہیں آخری مرجبہ سلام کیا ، اپنی کوار کی نیام تو از کر چھیکی اور کھوار لے کر چل پر ااور اس شدت کے ساتھ لائا کر شہید ہوگیا۔

(١٩٧٨) حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِثَنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَسَالُوا عَنْ ذَلِكَ الْمَرَاثَةُ فَقَالَتْ مَنْ حَلَقَ آوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ [راحع: ١٩٧١٤].

(۱۹۷۷) معزت ابوموی فائن کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو نوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا بیں اس مختص سے بری ہوں جس سے ہی فائنا بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے، انہوں نے جواب ویا کہ وہ مختص جوواویلا کرے، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٩) حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنْ عَرُفٍ عَنْ خَالِدٍ الْآخَدَبِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ أَغْمِى عَلَى آبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَقَاقَ فَقَالَ إِنِّى آبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِثَنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ آوْ سَلْقَ [صححه مسلم (٤٠٤)، وابن حباذ (٣١٥١)]. [انظر: ١٩٨٤، ١٩٨١).

(۱۹۷۲۹) حضرت ابوسوی ٹاٹھ کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے تھے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس مخص سے بری ہوں جس سے تھی طاتیہ بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تنصیل پوچھنے تھے ، انہوں نے جواب ویا کہ دو مختص جووا و بلاکرے ، بال نوسچے اور گریبان میاک کرے۔

( ،١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا عَوْثٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثِنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ آبِي

كِنَانَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ وَأَخِذَ بِمِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلّا فُرَشِيَّ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ غَيْرُ فَلَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا اللّهُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكِمُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُفْتِلُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُفْتِلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُفْتِلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُفْتِلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ

(۱۹۷۰) حفرت ابومولی بی تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میں ایک تھر کے دروازے پر پہنچے جہاں پہو قربیشی جمع سے اور دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ پو چھا کہ کیااس تھر میں قریشیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا ہمارا فلاں بھانجا ہے ، نبی میں ایس ان قرمایا قوم کا بھانجا ان بی میں شمار ہوتا ہے پھر فرمایا حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ دحم کرتے رہیں ، فیصلہ کریں تو انصاف کریں ہمتے مریں تو عدل سے کام لیس ، جو محض ایسان کرے ،اس پرائندگ ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ،اس کا کوئی فرض یا فعل قبول تہیں ہوگا۔

(١٩٧٨) حَدَّثَنَا آبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى اللَّمُ تَسْمَعُ لِقُولِ عَمَّارٍ بَعَقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَٱجْنَبْتُ فَلَمُ آجِدُ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ آثَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ فَتَمَرَّعُ الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ آثَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ وَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِيَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ لَمْ يُحِزُ الْمُعْمَشُ الْكُفَيْنِ (واحع ١٨٥٥١).

(۱۹۷۷) شقیق بہتنے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حطرت ابوموی اشعری بی تفظ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بی تفظ کے ساتھ بیشا مواقعا، حضرت ابوموی بی بی ایک مرتبہ بی ایک مرتبہ حضرت عمار ناتی کی بیات نہیں نی کہ ایک مرتبہ نبی ایک ایک مرتبہ بہو گیا ہے ہوتے ہیں ، بیجیا، بھی پر دور ران سنونسل واجب بہو گیا ، بھی پائی نہیں الماتو میں اس طرح میں میں ماضر ہواتو اس واقع کا بھی ذکر کہا ، نبی ایک ایک تمہارے لیے تو صرف کی کا فی تھا ، بیک کہ کرنی ایک ایک تھا ، بیک کہ کرنی ایک ایک تھا ، بیک کہ کرنی ایک ایک تھا ، بیک کہ کرنی کے ایک کا کہ کہ کہ کرنی کے ایک کہ کرنی کے ایک کہ کرنی کے ایک کہ کرنی کے ایک کرنیا ۔ کہ کرنی کے ایک کہ کرنی کے ایک کرنیا ۔ کہ کرنی کے ایک کو کہ کرنی کے ایک کرنی کے ایک کرنیا ۔ کہ کرنی کے ایک کرنی کے کہ کرنیا ۔ کہ کرنی کے کہ کرنیا ۔ کہ کرنی کے کہ کرنیا در جرے برے کرنیا ۔

( ١٩٧٧) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثُنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَآيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَآتُى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ هِى الْعُلْيَا فَهُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إصحت البحارى (١٢٣)، ومسلم (١٠٤٠)، وابن حبان (١٣٦٤). [راجع: ١٩٧١٢].

(۱۹۷۷) حضرت ابومول نظرت مروی ہے کہ ایک آ دی نبی مانیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! یہ بتا ہے

کرایک آ دی ایٹ آپ کو بہادر ایت کرنے کے لئے لاتا ہے، ایک آ دی تو ی غیرت کے جذبے سے قال کرتا ہے ادر ایک آ دمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان بی سے اللہ کے رائے بیں قال کرنے والاکون ہے؟ نبی میلائے قرمایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ، وی راہ خداش قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْتِى قَالَ آغْبَرَنِى آبُو بْرُدَّةَ عَنْ آبِى مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًّا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَآمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْ آنَ

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی نگانڈ ہے مردی ہے کہ تی میٹا نے حفرت سعاذ ٹاکٹڈ ادرابوموی ٹاکٹڈ کویمن کی طرف بھیجا اورائییں تھم دیا کہلوگوں کوقر آن سکھا کیں۔

( ١٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَلَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُوْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبِلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَشُوَالِنَا فَلُيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَغْفِرْ أَحَدُّا إِراسِ: ١٩٧١٧.

(۱۹۷۷) حفزت عبداللہ بن قیس بڑٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پڑیا نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواورتمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ و دکسی کولگ جائے اورتم کسی کو اقریت پہنچاؤیا زخی کروو۔

( ١٩٧٧٥) حَكَثَنَا آبُو أَخْمَدَ حَدَّلْنَا بُوَيْدُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ آشَدُ تَقَلُّنَا مِنْ أَحَدِثُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ آبُو آخْمَدَ قُلْتُ لِبُويْدٍ هَذِهِ الْآخَادِيثُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَا أَقُولُ لَكَ [انظر: ١٩٩٢]. [صححه البحاري (٣٣٠)، ومسلم (٧٩١)].

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی ڈاٹنزے مروی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بیا بی رسی چیٹر اکر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے کس کے بیٹے سے جلدی نگل جاتا ہے۔

( ١٩٧٨) حَدَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُصَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدِيثَ آبِى حَرِيزٍ آنَّ آبَا بُرُدَةَ حَدَّتَهُ قَالَ آوْصَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْثُ فَقَالَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِى فَاسْرِعُوا الْمَشْى وَلَا بَتَبِعُنِى مُجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا فِى لَحْدِى شَيْنًا يَحُولُ بُيْنِى وَبَيْنَ النَّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِى بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمْ آتَنِى بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوا أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْنًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [سححه البحارى (٢٩٦١)، ومسلم (١٠٤).

(۱۹۷۷) ابوبردہ مینی کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معزت ابوموی ٹائٹنٹ وصیت کرتے ہوئے فرمایا جبتم لوگ میرے جنازے کو لے کرروانہ ہوتو تیزی سے چانا ، آنگیشمی ساتھ لے کرنہ جانا ، بیری قبر میں کوئی الی چیز نہ رکھنا جومیرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو،میری قبر پر پھونقیرندکرنا ،اور می تنہیں گوا وینا تا ہوں کدیں برای مخف سے بری ہوں جو بال نوہے ، واو بلا کرے اور کریبان چاک کرے ،لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے پھوس رکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نمی مؤنا ہے۔

(۱۹۷۷) حَلَثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَلَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ فَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ سُفْتَ مِنْ هَذِي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَفَّة وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٣ ١ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ هَذِي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَفَّة وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٣ ١ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ هَذِي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَفَّة وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٤ ١ ١ ١٩٤٤) حَرْت الوموى ثَنَّ اللهُ عَرِوى ہے كہ مِن جب عاظر ضرمت بواتو ني يَبِيّا اللّهُ عَن إِلَا كَي بوت تَنِي مَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا عَرَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

(۱۹۷۵۸) حضرت ابوموی نگافتئات مروی ہے کہ نبی پیٹیا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے،اتر تی کی ی ہے جس کا ذا نقذ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے،اس مسلمان کی مثال جوقر آن نبیس پڑھتا، تھجور کی ی جس کا ذا نقذ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہک نبیس ہوتی ،اس گنجا رکی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی یہ جس کا ذا نقذ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے،اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نبیس پڑھتا ،اندرائن کی یہ ہے جس کا ذا نقذ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نبیس ہوتی۔

(١٩٧٧٩) حَدَّلُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّلُنَا شُغْبَةُ عَنْ غَالِبِ النَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ آوْسِ آوْ آوْسَ بْنَ مَسْرُوقٍ رَجُلًا مِنْ بَنِى يَوْبُوعٍ يُحَدِّثُ آنَّةُ سَمِعَ آبَا مُوسَى الْآشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآصَابِعُ سَوَاءٌ فَقَلْتُ لِغَالِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمْ إنظر: ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٢٩، ١٩٨٤، ١٩٨٤، و١٩٩٤، إصححه ابن حبان (٢٠١٣) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٥٥١) و٤٥٥، ابن ماحة: ٢٦٥٤ النسالي: ٦/٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

- (۱۹۷۷) حضرت الومویٰ بنی تفسے مروی ہے کہ نبی مایٹھ نے فرمایا تمام اٹکلیاں برابرہوتی میں ( دیت کے حوالے ہے ) لیعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔
- ( ١٩٧٨ ) حَلَّلْنَا آبُو نُوحِ آخْبَوَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْمَاشُقِرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [رامع: ١٩٧٥ ٠].
- (۱۹۷۸) حضرت ابوموی بی شخت مروی ہے کہ نبی والیا نے ارشاد قرمایا جو محض زدشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔
- ( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّتُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ إِانظر: ١٩٩٤. إ.
- (۱۹۷۸) حفرت ابومویٰ ڈکٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدّل ڈالا ہو، اسے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔
- ( ١٩٧٨٢) حَدَّلْنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَفَّانُ فَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ فَالَ عَفَّانُ الْحَبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُلَلَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩٨١٧ : ٢٢٣٧].
- (۱۹۷۸) حفرت ابوموی پڑھٹا سے مروی ہے کہ تی میٹھا کے محابہ ٹنگھ آپٹوٹھ کی مجہداشت کرتے ہے .....اور کھمل حدیث ذکر کی (ملاحظہ کیجئے ،حدیث نمبر ۱۹۸۷)
- ( ١٩٧٨٠) حَدَّلَنَا آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبُوبَ عَنُ آبِى فِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ عَنْ آبِى مُوسَى آنَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَتَنَجَى فَقَالَ إِنِّى حَلَفُتُ آنُ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا فَلِيرًا فَقَالَ اذْنَهُ فَقَدْ رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].
- (۱۹۷۸) حضرت ابوسوی ناتیخنے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وواس وقت مرغی کھارہے تھے، وو آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ کیا اور کہنے لگا کہ میں نے تتم کھار کھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں ،انہوں نے فرمایا تریب آ جاؤ، کیونکہ میں نے تی طینا کو اسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْفَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَزْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ [راجع: ١٩٧٦٥].
- (١٩٨٨) حفرت ابوموی علائ سے مروی ہے كرايك آوى نى كى خدمت ميں حاضر بوااور يهوال بوجها كراكوكى آوى كسى قوم

ے میت کرنا ہے کین ان تک پھنے نہیں یا تا تو کیا تھم ہے؟ نبی پینا نے فرمایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ مجت کرتا ہے۔ ( ۱۹۷۸۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْم حَدَّثَنَا طَلْحَهُ بُنُ یَحْمَی بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِی بُوْدَةَ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لِیَسْتَأْذِنْ آحَدُکُم ثَلَاثًا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْبُرْجِعْ (صححہ مسلم (۱۵۱۲)].

(۱۹۷۸۵) حضرت ابومویٰ اشعری جائزے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے تنہیں تمین مرتبہ اجازت مائٹن حیا ہے، ل جائے تو یہت اچھا اور اگرتم میں ہے کوئی فخص تمین مرتبہ اجازت طلب کر پچکے اور اسے جواب نہ ملے تو اے واپس لوٹ جانا جائے ہے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ غَالِبٍ عَنْ أَوْسِ بُنِ مَسْرُوقِ أَوْ مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسِ الْيَرْبُوعِيِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءً قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لَهُ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ نَعَمْ (راحم: ١٩٧٧٩)

(۱۹۷۸) حفزت ابوموکی پڑتھئاہے مروی ہے کہ نبی پیٹھ نے فر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں (ویت کے حوالے ہے ) لیعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٧٨٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ حَدَّلِنِي غَيْلانُ بُنُ جَوِيرٍ عَنُ آبِي بُوْدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْمَاشْعِرِيْنِينَ نَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْفَا مَا شَاءَ اللَّهُ نُمَّ آمَرَ لَنَا يِثَلَاثِ ذَوْدٍ عُرِّ اللَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قَالَ الْحُمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْفَا مَا شَاءَ اللَّهُ نُمَّ آمَرَ لَنَا يِثَلَاثِ ذَوْدٍ عُرِّ اللَّذِى فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَخْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى نَفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُكُ فَحَلَفَتَ أَنْ لَا يَخْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا أَى حَتَّى نَدْكُرَهُ قَالَ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرَهَا خَيْرًا حَمْلُكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرَهَا خَيْرًا وَحَلَى اللَّهُ عَزَا وَجَلَّ حَمَلَكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا آخِيفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرَهَا خَيْرًا وصحه مِنْهَا إِلَّا آلْيَتُ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفَّوْتُ عَنْ يَمِينِى أَوْ قَالَ إِلَّا كَفَرْتُ يَمِينِى وَآلَيْتُ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِى أَوْ قَالَ إِلَّا كَفَرْتُ يَمِينِى وَاللَّهِ عَلْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۵۸۷) حفزت ابرموی نظاف مروی ہے کہ ایک مرجہ میں اشعر بین کے ایک گروہ کے ساتھ نجی مایٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی بایٹا نے مرائی نظام ہے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بایٹا نے فرما یا بخدا! بیس تمہیں سوار نہیں کرسکوں گا کے کہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لئے بھر نبی بایٹا نے کیونکہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لئے بھر نبی بایٹا نے ایک اللہ کومنظور ہوا 'رکے رہے ، پھر نبی بایٹا نے ایک میں سوار کرنے کے لئے بھر نبیٹا نے ایک ہوئے ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمانی میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی بایٹا کی کے جانور کی درخواست لے کرا ہے تھے تو نبی بایٹا کے نام کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور تبیں وی کرا ہے تھے تو نبی بایٹا کے نام کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور تبیں وی کرا ہے تھے تو نبی بایٹا کے نبی جانور کی درخواست سے کرا ہے تھے تو نبی بایٹا کے نام کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور تبیں وی کے دوابس چلوتا کہ نبی بایٹا کو ان کوشم یا دولا دیں۔

چنا نچرہم دوبارہ نبی طفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول انڈ اہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست نے کرآئے تنے اور آپ نے ہمنی جانور کی درخواست نے کرآئے تنے اور آپ نے متم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو رہیں دیں ہے، پھر آپ نے ہمیں جانوروے دیا؟
نی ملیم نے فرما یا ہیں نے تہمیں سوار نہیں کیا بلک اللہ تعالی نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو ہی جب بھی کوئی تتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز ہی خبرد کھوں گاتو ای کواختیا رکر کے اپنی تتم کا کفارہ دے دول گا۔

(۱۹۷۸۸) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبِٰدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ٱغْيَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَوْجَهُ دَحَلَ الْبَعَنَّةَ (۱۹۵۸۸) معزت ابوموکُ الخَتْ سروی ہے کہ نِی طِیْا نے ارشاد فرایا جوفض اس چیز کی خاطب کر لے جواس کے مندیس ہے (زبان) اورشرمگا و و و جنت ہیں داخل ہوگا۔

(١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَحَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِى بُرُدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلَّ مُسُلِمٌ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلَّ مُسُلِمٌ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيَّا أَوْ نَصُرَائِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدُّفُنِى سَعِيدًا آنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدَّفُنِى سَعِيدًا آنَهُ السَّعْحَلَفَةُ وَلَمْ يُنْكُرُ عَلَى عَوْنَ فَوْلَهُ [راحع: ١٩٧١].

(۱۹۷۸) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عربی عبد العزیز فاق کواپنے والدصاحب کے حوالے سے بیرحد بہت سائی کہ نی مایشا نے ارشاوفر مایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے ، اللہ تعالی اس کی جگہ کی بہودی یا عیسائی کو جہتم میں وافل کرویتا ہے ، ابو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عربی عبد العزیز بمینوں کو سائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نیس کہ بیرحد بیٹ ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیا ہے ، اور سعید بن الی بردہ ، عوف کی اس بات کی تروید نبیس کرتے ۔

(١٩٧٩) حَدَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّفَ شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ الشَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ مَسْرُوقِ رَجُلًا مِنَا كَانَ أَخَذَ اللَّوْهَ مَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَزَا فِي حِلَافِتِهِ يُحَدُّثُ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ فَالَ نَعَمُ (راحع: ١٩٧٩). عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ فَالَ نَعَمُ (راحع: ١٩٧٩). (١٩٤٩) مَعْرَت ابِهُ وَكُنْ ثَنَّهُ سِيروى ہے كہ تِي نَيِّيَا نَے فرمايا تمام الكليال برابر بوتى بيل (دبت كے والے ہے) لينى برائيل كرا دب كے والے ہے) لينى برائيل كان وقت دي اون ہے۔

(١٩٧٨) حَلَكُنَا عَفَانُ حَلَكُنَا شُعْبَةُ الْحَرَبِي آبُر بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي آوُ يَهُو دِئَى أَوْ نَصْرَانِي ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُ بِي دَخَلَ النَّارَ (راحع: ١٩٧٦٥).

- (۱۹۷۹) حفرت ابوموی ٹٹائڈے مروی ہے کہ نبی میٹائے ارشاد فرمایا جو محض میرے متعلق سنے فواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرایمان نہ لاتے ،وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- ( ١٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً آتَى الْمَشْجِدَ
- (۱۹۷۹) حضرت ابوموک بی نشت مردی ہے کہ نبی ملینا خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انصار کے ساتھ کثرت سے ملاقات فریائے تنے ،اگرخصوصیت کے ساتھ ملنا ہوتا تو متعلقہ آ دمی کے گھرتشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملنا ہوتا تو مسجد میں تخریف لے جاتے ۔
- ( ١٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو زُبَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّفِيِّى عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَّةً فَٱعْنَقَهَا وَتَوَوَّجَهَا كَانَ لَهُ ٱجْرَانِ إراحِيَ ١٩٧٦١ ).
- (۱۹۷۹) معنرت ابومویٰ ڈیٹنزے مروی ہے کہ نبی میں نے ارشاد فرمایا جس محف کے پاس کوئی باتدی ہو،اورو واسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دہراا جرنے گا۔
- ( ١٩٧٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَغْنِي ابْنَ آبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةٌ فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسَانَتُهُ فَهُوَ مُزْمِنُ [صححه الحاكم (١٣/١). قال شعب: صحبح لغيره. وهذا اسناد ضعبف].
- (۱۹۷۹) حضرت موی فیٹوئے مروی ہے کہ میں نے تی نیا ا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جو محض کوئی نیکی کرے اور اس پر اے خوشی ہوا ورکوئی گناہ ہونے برغم ہوتو وہ مؤمن ہے۔
- ( ١٩٧٥) حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى الْجُعْفِى عَنْ مُجَعْعِ بْنِ يَعْمَى بُنِ زَبْدِ بْنِ جَارِيَةً

  الْأَنْصَارِى قَالَ سَيِعُتُهُ يَذُكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُوْدَةَ عَنْ أَبِى بُوْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ صَلَّينَا الْمَغْرِبَ مَعَ

  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ الْمَتَظُولُنَا حَتَّى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ قَالَ فَانْتَظُولُنَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ

  مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْنَا نُصَلِّى مَعْكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنَتُمْ أَوْ أَصَبَّتُم ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعْبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ قَالَ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعْبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّبُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعْبَتُ النَّبُومُ أَنْ السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا فَعَبَتُ النَّبُومُ أَنَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّبُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا فَعَبْتُ النَّبُومُ أَنِى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّبُهُ لِلْسَمَاءِ فَإِذَا فَعَبْتُ النَّهُ لِلْمَا عَلَى وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّيْحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا وَمَعْمُونَ وَاصَحَامِى الْمَنَةُ لِلَاسَمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَامِى الْمَالَ الْفَالِي السَلْمَاءِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَنَالُ لِلْمَالَةُ لِلْمُعَلَّى مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَامِ مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَامِ مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَامِى الْمَالَ الْمُعَلِّيْ الْمَنَالُ لَعْمُ لَا يُعْمَلُونَ وصَحَامُ مِلْ ١٤٤٤ اللَّهُ الْمَنْ الْلِلْمُ لِلْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللْمَالُولُ الْمُعَلَّى الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِّى الْمَالَالِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُو

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی فائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نما زِمغرب ہی مابھ کے ہمراہ اواکی، پھرسو چا کہ تھوڑی دیا انظار کر لینتے ہیں اورعشاء کی نماز نبی ملینا ہیں کے ساتھ پڑھیں ہے، چنا نچہ ہم انتظار کر لینتے ہیں اورعشاء کی نماز آب کے ساتھ بی تو بوجھا کہ ہم اس وقت سے بہیں ہر ہو؟ ہم نے عرض کیا بی ہاں! یا رسول اللہ! ہم نے سوج کہ عشاء کی نماز آب کے ساتھ بی پڑھیں ہے، ہی ملینا نے فرمایا بہت خوب، پھر آسان کی طرف سراتھایا اور آپ ملینا گڑا اکثر آسان کی طرف سراتھا کرد کیھتے بی سے ، اور فرمایا ستارے آسان می مامن کی علامت ہیں، جب ستارے تم ہوجا کیں گئو آسان پر وہ قیامت آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور می اپنے محابہ بھائی ہے امن کی علامت ہوں، جب ہی چلا جاؤں گا تو میرے محابہ بھائی پروہ آفت آجائے گی جس کا جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے سحابہ جھائی میری امت کے لئے امن کی علامت ہیں، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گئا میں کہ علامت ہیں، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گئا میں کے تو میری امت بیرہ بہ وہ بھی ختم ہو جائیں گئا میں میں است بیرہ وہ آئی آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ختم ہو جائیں ہے۔ وہ میری امت بیرہ بہ بھائی ہے۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّثَ عَلِى بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَ الْوَلِدُ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَرْدُنِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمَشْعِرِيُّ الْمَاشَعِي قَالَ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْهُ عَزَّ وَجَلّ هَوَاذِنَ يِحْتَبُنِ عَقَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْبِي عَامِ الْمَشْعِرِي عَلَى حَيْلِ الطّلَبِ فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنُ طَلَبَهُمْ فَالْسَرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَآذُرُكَ ابْنَ دُرَبُدِ بْنِ الصّمَّةِ فَقَتَلَ أَبَا عَامِ وَآخَذَ اللّوَاءَ وَانْصَرَفَتُ بِالنّاسِ فَلَمَّا رَآبِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَالْمَرَعُ بِهِ قَرَسُهُ فَآذُرُكَ ابْنَ دُرَبُدِ بْنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبْنَ عَلَيْهِ وَالْمَرَعُ بِهِ قَرَسُهُ فَآدُوكَ ابْنَ دُرَبُدِ بْنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبْنَا عَامِ وَآخَذَ اللّواءَ وَانْصَرَفَتُ بِالنّاسِ فَلَمَّا رَآبِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفِع بَدْنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَّ عُينَدُكَ عَبْدُا أَبَا عَامِ وَالْمَالَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدَنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَّ عُينَدَكَ عَبْدًا أَبَا عَامِ والْمَالِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدَنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَّ عُينَدُكَ عَبْدُا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدْنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَّ عُينَدَكَ عَبْدُنَا لَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدْنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَ عَيْدَكَ عَبْدُنَ مِي مِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدْنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَ عَيْدُكَ عَبْدُنِ مِي مِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ بَدْنِهِ يَدْعُو يَقُولُ اللّهُمَ عَيْدُكَ عَبْدُن مِي الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى الْمُعَامِلُ لَوْتَوْلَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّمُ الْعَلَالِمُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْ

نے ان کا پیچپا کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ ابو عامراشعری ٹٹٹٹ کی زیرِ قیادت جینڈے کے ساتھ روانہ کیا، وہ روانہ ہو گئے ، ان کے ساتھ جانے والوں میں میں بھی شامل تھا ، انہوں نے اپنا تھوڑ ایر ق رنآری ہے دوڑا تا شروع کر دیا ، راستے میں ابن ورید بن صمہ ہے آ منا سامنا ہوا تو اس نے معنرت ابو عامر ڈٹٹٹ کوشہید کر دیا ، اور جینڈے کو اپنے قبضے میں کرلیا ، یہ دکھے کر میں نے ابن درید پرانتہائی سخت حملہ کیا اورائے تل کر کے جینڈ ا حاصل کرنیا اورلوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔

نبی مینیں نے جب مجھے جینڈ ااٹھائے ہوئے دیکھا تو پوچھا اے ابوسوک اکیا ابوعا مرشہید ہو گئے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! میں نے دیکھا کہ نبی میں ان وعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے اللہ! عمید ابوعا مرجوآ پ کا حجمونا سابندہ تھا، اے قیامت کے دن اکثرین میں شامل فرما۔

( ١٩٧٩٧) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّبَاحِ عَنْ شَيْخِ لَهُمْ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمُنْ إِلَى جَنْبِ حَانِطٍ فَبَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى النَّبَاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْيَوْلُ فَرَصُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ ٱحَدُّكُمُ فَلْيَرُكَدُ لِبَوْلِهِ [راحع: ١٩٧٦٦].

(۱۹۵۸) حفرت الدموی انگان سروی ہے کہ نی انظا کے مرتب جارہ ہے کہ ایک باٹے کے پہلو بھی زم زہن کے آب کا آب کا اور اس کے جم پر معمولی سا چیٹا ب لک جاتا تو وہ اس کی کی پہلو بھی نم اسرائیل بھی جب کوئی فضی پیٹا ب کرتا اور اس کے جم پر معمولی سا چیٹا ب لک جاتا تو وہ اس محکولی نمی ہے کا ف دیا کرتا تھا ،اور فرمایا کہ جب تم بھی ہے کوئی فضی پیٹا ب کا ارادہ کر سے قوالی کے لئے زم زمین تا اس کر سے در در در در در میں تا اس کرتا تھا ،اور فرمایا کہ جب تم بھی ہے کوئی فضی پیٹا ب کا ارادہ کر سے قوالی بی میسر آتا تھا ہی تو مین اللہ علیہ میں میں تا اللہ علیہ وسلے قال اللہ تعلیہ وسلے قال اللہ تو تو تو تا میں تا اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلے قال اللہ علیہ وسلے قال اللہ عز وجل میں اللہ علیہ اللہ عن اللہ ع

(۱۹۷۹۸) حضرت ابوموی المفتات مردی ہے کہ تمی طابعات ارشاد قربایا تین مسم کوگ جنت بل واخل نہ ہوئیس مے،عادی شرائی قطع رحی کرنے والا ،اور جادو کی تقدریق کرنے والا اور جوفض عادی شرائی ہونے کی حالت بھی مرجائے ،اللہ اے انہر خوط'' کا پانی پلائے کا بھی نے ہوجوا ''نہر مگاہوں سے خوط'' کا پانی پلائے کا بھی نے ہوجوا ''نہر مگاہوں سے جاری ہوگی اور ان کی شرمگاہوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی اور ان کی شرمگاہوں کی بدیوتما م الل جہنم کواذیت پہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَاتَبْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ [صححه البحاري (٤١٧ه)، ومسلم (٢١٤٥).

(۱۹۷۹) حصرت ابوموی ٹائٹنا سے مردی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کرتی طیبی کی خدمت میں حاضر موا، نی طیبی نے ' ایرا ہیم' اس کا نام رکھااور مجودے اسے تھٹی دی۔

( ١٩٨٨) وَقَالَ احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحُدَّتُ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ فَإِذَا نِمُتُمُ فَآطُهِنُوهَا عَنُكُمُ (صححه البحاري (١٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)).

(۱۹۸۰) اور کہتے ہیں کہ آیک مرتبد پندمنورہ کے کمی تھر جمل لگ گئی اور تمام الل خانہ جل سے ، نبی ہلینہ کو جب یہ بات بتائی سمٹی تو نبی مائینا نے فر ہایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے ، جب تم سویا کروتو اسے بجھا دیا کرو۔

( ١٩٨٨) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُووا وَلَا تُسَفُّرُوا وَيَسُّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا [انظر: ١٩٦٨].

(۱۹۸۰) اور بی دایند به بهی این کمک محالی بیات کوکس کام سے حوالے سے کہیں جمیع تو فرماتے خوشخری ویا کرو، نفرت نہ

يجيلا بإكروءة سانيان بيداكياكرو، مشكلات بيدانه كياكرو\_

(١٩٨٨) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَضِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمْقَلِ عَهْثِ آصَابَ الْكَرْضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ فَبِلَتْ فَالْبَتَتْ الْكُلّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ الْمُسَكِّتُ الْكَلْا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ الْمُسَكِّتُ الْمُسَكِّتُ الْمَاءَ فَيْفَعَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا لَمْرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَالسَّقَوْا وَآصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنَّهَا هِي فِيهِ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَعَةُ اللّهُ عَزَّ أَخْرَى إِنَّهَا هِي فِيهِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَعَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى إِنِّهُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى إِللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَلَى إِللّهُ وَلَلْهُ إِلَى إِنّهُ اللّهُ عِنْ وَجَلًا اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَلْهُ وَمَعَلًا اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَلَى إِلّهُ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْ وَجَلًا اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْهُ وَمَعَلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ ا

(۱۹۸۰۲) اور جي طيا نے قربایا کہ انڈ آ الله في بحد جو بدايت اور علم دے کر پيجا ہے ، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو
ز من پر برہے ، اب ز بين كا بحد صد تو اس تو ل كر ليتا ہے اور اس سے گھاس اور جارہ كثير مقدار بي اس آ ہے ، بحد حد آخذ و و
بوتا ہے جو پانی كوروك ليتا ہے اور جس كے قربيا اللہ تعالی لوگوں كو فائدہ پہنچا تا ہے ، چنا نچولوگ اس پينے بيں ، اور سراب
بوت يوں ، جانوروں كو بلاتے بيں ، كيتی بازى بس استعال كرتے بيں اور دوسروں كو بلاتے بيں اور وكد حصد بالكل بعيل ميدان
بوتا ہے جو پانی كوروك الم اور شرق چارہ اگا تا ہے ، بجی مثال ہے اس فضى كى جواللہ كے دين كى بحد ماصل كرتا ہے اور اللہ اس كو اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس نے جھے دے كر بعجا ہے ، لوگوں كو بھی اس سے فائدہ پہنچا ہے اور دو علم حاصل كرتا اور اسے
بھیا تا ہے اور سبی مثال ہے اس فضى كى جو اس کے لئے سرتک نہيں اشا تا اور اللہ كى اس جداے کو تو ل نیس كرتا جو جھے دے كر

( ١٩٨٠) حَكَلَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آلَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيَّةَ حَذَّكَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فَتَوْطُنَا وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُمَّ آصُلِحْ لِي دِينِي وَوَشِّعْ عَلَى فِي ذَابِي وَبَادٍكُ لِي فِي دِزْفِي [اعرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٠). وقد صعمه النووى. قال شعيب: حسن لغيره واسناده فيه نظر كما قال ابن صحر].

(۱۹۸۰۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتب میں ٹی ایٹا کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا، ٹی ایٹا نے وضو کیا اور وعا مرز ہتے ہوئے فرمایا اے اللہ امیرے دین کی اصلاح فرما، جمہ پر کشاد کی فرماا درمیرے رزق میں برکت عطا وفرما۔

( ١٩٨٨) حَذَكَ عَفَانُ حَلَكَ حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ الْهَنَانِيِّ وَعَلِيٌّ بَيْ زَيْدٍ وَالْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ أَبِي مُوسَى الْكَشَعْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ آلَا أَذَلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راسع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۴) حضرت ابوموی پی فیلو کے مردی ہے کہ نی ملیا نے ان سے فر مایا کیا میں جہیں جند کے فزانوں میں ہے ایک فزانے

#### هي مُناهَ مَرْقُ بِلَ يَنْتُ مِنْ الْمُونِينِ فِي مُنْ الْمُونِينِ فِي مُنْ الْمُونِينِ فِي الْمُونِينِ فِي مُن \*\* مُناهَ مَرْقُ بِلِينَةِ مِنْ الْمُونِينِ فِي مُنْ الْمُونِينِ فِي مُنْ الْمُونِينِ فِي مُنْ الْمُونِينِ فِي

ك إرك نديمًا وَلِ الْهِولِ فَي فِي عِلَاهِ كَيَا مِنْ فِي اللَّهِ عَمْرَانَ الْجَوْلَى وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (جنت كاا كَمِنْ النَّهُ عَرِقَ فِي اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن قَيْسِ الْأَشْعَرِ فَى عَنْ أَبِى بَكُرِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن قَيْسِ الْأَشْعَرِ فَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةً مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِبلًا فِي كُلُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةً مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِبلًا فِي كُلُّ وَالِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ اللَّهَ حَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ [صححه البخارى ٢٢١٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ [صححه البخارى ٢٢١٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ [صححه البخارى ٢٢١٣)، ومسلم (٢٨٣٨)]. [انظر: ١٩٩٧، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩)

(۱۹۸۰۵) حضرت ابومویٰ پڑھٹنے سے مروی ہے کہ نبی مؤیٹائے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی سانھ میل ہوگی ،اوراس کے ہر کونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں میے ، دوسر نے کونے والے انہیں دکھیے نہیں مے۔

( ١٩٨٠ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْخَبَرَنَا لَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ أَزُ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِنْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضِ [راجع: ١٩٧١٧].

(۱۹۸۰۷) حضرت میدالله بن تیس ڈاٹلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیلانے فر پایا جب تم مسلمانوں کی محدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا کھل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہیں سیدھا کرنا شروع کردیا۔

( ۱۹۸۸ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةً عَنْ غُنَيْمٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِ فَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتُ الْمَرْآةُ فَحَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتُ الْمَرْآةُ فَحَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صححه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن حزيمة: (١٦٨١) وقال الزمذى: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٧٣٠) النرمذي: ٢٧٨٦، النسائي: ٥٣/٨). قال شعب: اسناده حيد].

(۱۹۸۰۷) حضرت ابومویٰ بڑھنے سروی ہے کہ نبی ایجائے فر مایا جب کوئی عورت عطرانگا کر پچھالو کوں کے پاسے گذرتی ہے ۲ کدو واس کی خوشبوسو تکمیس تو و والی الی ہے (بدکارہے)

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَلْ عُفْمَانَ بُنِ غِبَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُفْمَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى كُنُو مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَلُوى مَا كُنُوْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی پڑھنا کے مروی کے کہ بی میٹھنے ان سے فرمایا کیا بیل تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نی میٹھ نے فرمایا لَا حَوْلَ وَ لَا فُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ

## وي مناها مَهْن بُل بَيْوِ حَوْم اللهِ هِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(جنت کاایک قزاند ہے)

(١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَوْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَوْنِى نَالِعٌ وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِى نَالِعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راجع: ١٩٧٠].

(۱۹۸۰۹) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فر مایا جو شخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلائے ،وہ اللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کرتا ہے۔

( -١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ أنَّ أبّا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ الَّهُ ٱسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبْسِ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطُلُبُوهُ قَالَ فَطَلَبُوهُ فَدُعِي فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأَذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ بِالْبَيَّةِ أَرُ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا ٱصْغَرُنَا فَفَامَ ٱبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِيَ هَذَا عَلَىَّ مِنْ ٱمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَائِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ [صعده ابندارى (٢٠٦٢) ومسلم(٢٠٥٣)] (۱۹۸۱۰) عبید بن عمیر بهنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹز نے حضرت عمر ڈاٹٹز کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں ا جازت نہیں کی تو وہ دا ہیں چلے سمئے ،تعوڑی دیر بعد مصرت عمر مخاتذ نے فریایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں ٹیمِں، حضرت عمر ڈیٹؤ نے ان کے بیچھے قاصد کو پیچا کہ دالیں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیس نے تین مرتبہ اجازت کی مجب مجھے اجازت نہیں ٹی تو میں واپس چلا گیا ،ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا،حصرت عمر ڈی ڈنٹ فرمایا اس پر گواه پیش کرو، ورنه مین تهمین سزادون گا، حضرت ابوسوی فانتا انصاری ایک مجلس یا مجدیس بینچه، و ولوگ سینج کیک که اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نجے معفرت ابوسعید خدری ٹٹاٹٹوان سے ساتھ جلے گئے اور اس کی شہادت دے دی، تو حصرت عمر جائز نے فر مایا نبی مائیا، کا پیچکم مجھ رمخنی رہا، مجھے بازاروں کےمعاملات نے اس سے نفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوُفٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَسَامَةَ أَنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءً بُّنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسُوَّدُ وَبَيْنَ َذَلِكَ وَٱلْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَوْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ إصححه ابن حباد (٦١٨١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح زابو داود: ٢٩٣٦، الترمذي: ٢٩٥٥). وانظر: ١٩٨١٦، ١٩٨٧٥، ٢١٩٨٧٠. (۱۹۸۱) حضرت ابومویٰ فٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاوفر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم مائیا، کوایک مٹھی مٹی سے پیدا

کیا تھا جواس نے ساری زین سے اکٹی کی میں وہ ہے کہ ہوا وم زین می کی طرح ہیں چنا نچہ کھے سفید ہیں، بچھ سرخ ہیں، مچھ سیاہ فام ہیں اور پچھاس کے درمیان ، اس طرح کچھ گندے ہیں اور پچھ عمدہ، بچھ زم ہیں اور پچھ مکین وغیرہ۔ ( ۱۹۸۱۲ ) حَدِّنَنَا رَوْح حَدِّنَنَا عَوْف عَنْ فَسِسَامَةَ بُنِ زُهَنِي فَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِيَّ فَلَا كُوْمِ مِثْلَةُ

(۱۹۸۱۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سی بحی مردی ہے۔

(١٩٨١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ هَا أَحَبُ [صححه البحارى (١٤٢٧) ومسلم (٢٦٢٧)]. [انظر: ١٩٩١، ١٩٩١ ١١] عَزَوَجَلُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ هَا أَحَبُ إصححه البحارى (١٤٢٧) ومسلم (١٩٨١٣) وانظر: ١٩٨١٥) ومن المُورِقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا وَالْعَالَ وَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا وَفَعَ [راحع: ١٩٣٤].

(۱۹۸۱۳) حضرت ابوموی ناتی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ناتی نے بمیں نبی ناتی کی نمازیاً دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی ناتی کے ساتھ پڑھتے ۔ ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا چکے تھے یا عمراً مجاوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ، سرا تھاتے وقت ادر مجدے م جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٨٥) حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفُهَانُ وَعَهُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ حَكِيمٍ أَنِ دَيْلُمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ إِمَال الترمذي: حسن صحيح. فال الألباني صحيح (ابو داود: ٢٨ ، ٥ ، الترمذي:

(۱۹۸۱۵) حضرت ابرموی فائٹ ہے مروی ہے کہ یہودی نوگ نبی طاقا کے پاس آ کرچینکیس مارتے تھے تا کہ نبی ماہیا آئیس جواب میں یہ کہد دیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ،لیکن نبی طاقا انہیں چھینک کے جواب میں یوں فرمائے کہ اللہ حمہیں ہداہت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٨٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَهِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِعَنُ الْقِسْطَ وَيَوْقَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوُ كَشَفَهَا لَآخُرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ ضَيْءٍ آذَرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ ظَرًا آبُو عُبَيْدَةً نُوهِى أنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی کانٹنے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے قر مایا اللہ تعانی کو نینڈنین آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکا تے اور او نچا کرتے ہیں، اس کا تجاب آگ ہے، اگر دہ اپنا تجاب اٹھا دی تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے، پھرا بوعبیدہ نے بیآ یت تلاوت کی ''آ واڑ لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اردگر دجو پچھے ہے، اس سب میں برکت دی گئ ہے اور انٹدر ب العالمین ہرجیب سے یاک ہے''۔

ا ۱۸۰۸ عنه حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسُودِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ آوْ مَا ذَكْرَ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٣٧٦٣)، ومسلم (٢٤٦٠)، والحاكم (٣١٤/٣). وقال الترمذي: حسن صحح غريب].

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی نگفتاسے مروی ہے کہ جس جب نبی طینا کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے ان کے کھر جس معفرت عبداللہ بن مسعود نگفتۂ کا آنا آتا تا جانا و یکھا کہ جس انہیں اس کھر کا ایک فرد جمتنا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْهَانَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُّ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًّا وَيُعَالِمِهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۱۸) حضرت ابدموی نظامت مروی ہے کہ نی دیا اے فرمایا کسی تکلیف دوبات کوئ کرانلہ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نبیل ہے، اس کے ساتھ دوسروں کوشر کی تھنجرایا جاتا ہے لیکن وہ چربھی بنیس عافیت اور رزق ویتا ہے۔

(١٩٨١٩) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخًا لِآبِي مُوسَى كَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِيَّةِ فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَزَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْكَيْفِي فَقَالَ إِنْ كُنْتُ أَزَى أَنَّهُ صَيَّكُفِيكَ مِنَى الْيَسِيرُ أَوْ قَالَ مِنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَزَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَهْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَنُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَهْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آخَتُهُمُا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَوَاجَهُ الْمُعْتَى لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا الْمُعْتَى لِي قَالَ إِنَّهُ أَزَادَ قَتَلَ صَاحِبِهِ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦٤، النسائي: ١٢٤/٧ و ١٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد منظم]. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩٤، النسائي: ١٢٤/٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد منقطم]. وانظر: ١٩٨٥، ١٩٩٤، ١٩٩٩، النسائي: ١٩٤٩، النسائي: ١٩٤٩، و١٩٤١.

(۱۹۸۱۹) خواجہ من بھنٹ کہتے ہیں کہ معفرت ابومولی ٹھٹٹ کا ایک بھائی تھا جو ہوں ہے دہ کر فقتے کے کاموں میں مصر لیتا تھا، وہ اسے منع کرتے لیکن وہ بازند آتا ، وہ اس ہے فریاتے آگر ہیں ہے جھتا کہ تہیں تھوڑی تھیجت بھی کائی ہوسکتی ہے جو بھری رائے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں جہیں تھیجت کرتا ) اور نبی طینا نے فر مایا ہے کہ جب وہ مسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آ جا کیں اوران میں سے ایک ، دوسرے کوئل کردے تو تا تل اور متنول دونوں جہنم میں جا کیں ہے کہ کس نے عرض کیایا

(۱۹۸۴۰) حضرت ایوموی بینش ہے مردی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس دقت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ بیس نے تسم کھا رکھی ہے کہ اسے نہیں کھا دُل گا کیونکہ بیس مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں ،انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، بیس تنہیں اس کے متعلق بتا تاہوں۔

ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نی طینا کی خدمت ہیں عاضر ہوا، ہم نے ہی طینا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نی طینا نے فرمایا بخدا ایس تہہیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میر بے پاس تہہیں سوار کرنے کے لئے پی خونیں ہے؟ ہم پچھ دیر'' جب تک اللہ کومنظور ہوا'' رکے رہے ،اسی دوران نبی طینا کے پاس شپ خون کے اونٹ لائے گئے ،
نی طینا نے ہمارے لیے روش چیٹانی کے تین اونٹول کا تھم وے دیا ، جب ہم واپس جانے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے کی طینا کہ ہم نہی سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تے تھے تو نبی طینا نے تھے کہ کہ وہ ہمیں سواری کا جانور کی درخواست لے کرآئے تے تھے تو نبی طینا نے تھے کہ کہ وہ ہمیں سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تے تھے تو نبی طینا سے کہا کہ ہم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور کی درخواست سے کہا کہ ہم نہیں طینا کے بیاس سواری کے جانور کی درخواست سے کرآئے تے تھے تو نبی طینا ہے تھے تو نبی طینا کے بی طینا کہ نبی طینا کو ان کی تشم یا دولا دیں ۔

چنانچہ ہم ووبارہ نبی طیا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست کے کرآ ہے تتے اور آپ نے جسم کھائی تھی کے ہمیں سواری کا جانور نہیں ویں گے، پھرآ پ نے ہمیں جانور دے دیا؟

جارا خیال ہے کہ آپ بھول مے ہیں، نی پیٹائے فر مایا میں نے تہمیں سوارٹیس کیا بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے، بخدا! اگرانلہ کو منظور جواتو میں جب بھی کوئی شم کھاؤں گا اور کسی ووسری چیز میں خیرد کھے وں گاتو اس کواختیا رکر کے اپنی شم کا کفار ووے وول گا۔ ( ۱۹۸۲۱) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ إَبُوبَ عَنْ آبِی قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرُمِی قَالَ سُکُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسّی فَکُرِّ بَدُ طَعَامٌ قِبِهِ دَجَاجٌ قَلَدَ کُرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ حَدَّثَنِي آبُو فِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهْدَمٌ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَأَبِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ عَنْ زَهُدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْعَرِيِّ إِخَاءً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢) حَكَثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّتُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِظَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّفَاشِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَمْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَانَا وَسُتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْنَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبُرَ فَكُبُّرُوا وَإِذَا قَالَ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَسَمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَلُكُمْ فَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَلُونَعُ فَيْلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَلُكُمْ فَيَالُولُ بِيلُكُ إِيلًا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَلُكُمْ فَيَوْلُوا بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَلُكُمْ فَيْرُانَعُ فَيْلُكُ بِيلُكُمْ قَالُ رَاحِينَ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَالُكُمْ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْلُكُ بِيلُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْلُكُ بِيلًاكُوا وَإِذَا رَفَعَ قَارُفُعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَشْجُدُ فَيْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى إِلَيْنَا لَكُونُوا فَإِنْ الْإِمَامَ عَلْ مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْلُكُمْ فَالْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْلُكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَالْوقُ الْمِامَامِ عَنْ مُؤْمِلًا فَيْمُ لِيلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

(۱۹۸۲۳) حضرت آبوسوی اشعری انتخاب سردی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں نماز اوراس کا طریقتہ کھایا، اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر
ای اقتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ کمیر کہنو تم بھی جمیر کہواور جب وہ غیر المعفضوب علیہ م و آلا العضالین کہنو آ میں کہو، اللہ النظالین کہنو، اللہ النظالین اللہ النظالین کہنو، اللہ النظالین النظالین النظالین النظالین النظالین النظالین النظالین کے بدا میں موجدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرو، جب وہ میں موجدہ کرو، جب وہ مرافعات کا میں سرافعات کا میں سرافعات کا میں سروجات کا۔

( ١٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَانُ آخَبَرَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْآشُعَرِئُ أَنَّ آغُوابِيَّا أَنَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَاتَلَ فِتَكُونَ تَحِلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢٦].
(١٩٨٢٥) حفرت ابوموی الله عمروی ہے کہ ایک و بیباتی آ دی جی الله ایک خدمت جی حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دی مالی اللہ ایک خدمت جی حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دی مالی نفیمت کے لئے لڑتا ہے، اور ایک آ دی ریا کا سے کہ اللہ کہ ایک آ دی مالی میں سے اللہ کے رائے جی قال کرنے والاکون ہے؟ نی طیع نے فر مایا جو اس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا خمہ بلند ہوجائے ، وی راہ خدا ہی قال کرنے والا ہے۔

(١٩٨٣١) حَلَّانًا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّانًا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّانًا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْبِيُّ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ ابِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْبَشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْبَشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ وَسَلَمَ وَمَعِى نَفَرٌ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ الْبَشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ وَرَاتَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَوَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَوَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ بَا أَنْ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانظَى: ١٩٩٥ مَو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانظَى: ١٩٩٥ مَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانظَى: ١٩٩٥ مَو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانظَى: عَمْرُ بَا

(۱۹۸۲۷) حفرت ایوموکی نگافات مردی ہے کہ ایک مرتبہ جی نیجا کی خدمت بلی حاضر ہوا امیرے ساتھ میری قوم کے کھولوگ بھی تھے، نبی طیفائن فرمایا خوشخری قبول کرواورا ہے بیچھے رہ جانے والوں کو سنا دو کہ جوفض صدق دل کے ساتھ لا اللہ اللہ کی کوائی دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا ،ہم نبی طیفائے کے یہاں ہے لکل کرنوگوں کو یہ خوشخری سنانے تکے ،اچا تک ساسنے ہے حضرت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ ای یات یر بھروسے کر تھی جائیں گے ،اس بر بی طیفائی ماضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ ای یات یر بھروسے کر کے بیٹھ جائیں گے ،اس یر بی طیفائی خاموش ہوگئے۔

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا الْأَجْلَعُ عَنْ آبِى بَكُو بْنِ آبِى مُوسَى عَنْ آبِهِ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعْنِ وَسَلّمَ فَا هُو فَقَالَ مَا الْجُعُ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ وَمَا هِى قُلْتُ الْبَعْعُ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ آمَا الْبَعْعُ وَمَا الْمِؤدُ قَالَ آمَا الْبَعْعُ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ آمَا الْبَعْعُ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ آمَا الْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هُو فَقَالَ مَا الْمُؤهُ وَمَا الْمِؤدُ قَالَ آمَا الْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ آمَا الْمَعْمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُؤدُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

( ١٩٨٨ ) حَلَّكَ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَلَّكَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيِّ

عَن أَبِى مُوسَى الْكَشْعَوِى قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا تَصُعَدُ شَرَقًا وَلَا لَعْلُو شَرَقًا وَلَا تَعْلِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَالَ اللّهِ اللّهَ النّاسُ الْهُعُوا عَلَى الْفُيسِكُمْ فَإِنْكُمْ مَا تَذَعُونَ آصَمَّ وَلَا عَلِينًا إِنّمَا تَذَعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الّذِي لَمَعُونَ الْمُوا عَلَى الْفُيسِكُمْ فَإِنْكُمْ مَا تَذَعُونَ آصَمَّ وَلَا عَلِينًا إِنّمَا تَذَعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الّذِي تَدُعُونَ الْمُولِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ١٩٨٢٩) حَدَّلْنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ وَهُوَ النَّصُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى الْفَاصَّ حَدَّثَنَا بُوَبَدُ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَيْنَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتِى بِيَهُودِ فَى أَوْ نَصُوانِي حَتَّى يُعْفُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ أَيْفَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَبِي بِيَهُودِ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَبِي مَرْدَةَ فَاسْتَحْلَقَنِى عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو السَّمِعْتَ أَبَا مُوسَى يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعَمُ فَسُرَّ بِذَكِ عُمُو (رامع: ١٩٧١٤). [راحع: ١٩٧١٤].

( . ١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ آبُو الْيَمَانِ حَلَّثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيِّدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى الْآشُعْرِى عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفَّلُ فِي مَغَازِيهِ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحِ آنَهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ

(١٩٨٣٠) حضرت ابوموي فالتؤسي مروى يه كرني اليا اغز وات من انعامات بحي دياكرت سفي

( ١٩٨٣ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةً يُؤْتُونَ أَجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلَّ كَانَتُ لَهُ أَمَّةً فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَأَخْسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَغْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكٌ أَعْطَى حَقَّ رَثِهِ عَزَّ رَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَّ آمَنَ بِكِنَابِهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ خُذُهَا بِغَيْرٍ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ وَلِكَ بَسِيرًا إِرَاحِعَ: ١٩٧٦١.

(۱۹۸۳۱) حفرت ابوموی بھٹوئے مردی ہے کہ نبی بھٹانے ارشاد فرمایا تین متم کے تو گول کو دہراا جرماتا ہے ، و وآ دی جس کے
پاس کوئی بائدی ہو، اور د واسے عمد و تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھرائے آ زاد کر کے اس سے تکاح کر لے تو اے دہرا
اجر ملے گا، ای طرح و وغلام جوابیۂ اللہ کاحق بھی اواکر تا ہوا درا پے آ قا کاحق بھی اواکر تا ہو، یا اہل کتاب بھی ہے و وآ وی جو
اٹی شریعت پر بھی ایمان لایا ہواور فحد نگائیڈ کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْجَيْفِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا فِصُفَيْنِ الْحَتَصَمَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا فِصُفَيْنِ الْحَتَى وَالْبَهِ فَي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا فِصُفَيْنِ وَصَحَمَ الحَاكِمَ (١٩٤/٤). وقال احمد والبخاري والبيهقي وغيرهم يا رساله. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٦١٣ و ٢٦١٤) ابن ماحة: ٢٣٣٠، النساني: ٢٤٨/٨). قال شعيب: معلول مع الاختلاف في اسناده إ.

(۱۹۸۳۲) حضرت ایومویٰ بیشتر سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ دوآ دمی کسی جانور کا جھکڑا لے کرنبی بیٹیوہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں ہے کسی کے پاس بھی گواوٹیس تھے، نبی پیٹھنے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدُرِى أَوْ هَلُ ٱذْلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٩].

(۱۹۸۳۳) حضرتُ ابو موی بی شخهٔ سے مروی ہے کہ نبی پینا نے ان سے فرمایا کیا بیس تمہیں جنت کے فزانوں بیں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ بیس نے عرض کیا انتداور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ، نبی پینا نے فرمایا لا حول و لا فُوّةً إِلَّا بِعالِلَهِ (جنت کا ایک فزانہ ہے )

( ١٩٨٦٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِهَا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَانَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ يَا أَبَا مُوسَى إِلَا أَدُلُكُنَّ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِراحِينَ ١٩٧٤ ٢).

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموی فی تؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ کمی جہاد کے سفر میں تھے،جس نیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر نے تو بلند آواز سے تجمیر کہتے ، نی طینانے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو!اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خداکونیس بکاررہے ،تم سمج وبصیر کو بکاررہے ہو جو تہاری سوادی کی گردن ہے بھی زیادہ تہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلَ وَ لَا فُوْقَ إِلَّا

(۱۹۸۲) عَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بِنَ نَمَيْهِ حَدَّنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَغِيى ابْنَ آبِي سُلَهُمَانَ الْعَوْرَمِي عَنْ آبِي عَلِيْ رَجُلٍ مِنْ يَبِي كَاهِمِ فَلَا النَّمُولُ الْمَدُونُ فَإِنَّهُ الْحُمْوِيُ فَقَالَ يَا الْيُهَا النَّسُ اتَقُوا هَذَا الشُرُكَ فَإِنَّهُ أَخْصَى مِنْ وَبِيبِ النَّمُلِ فَقَالَا وَاللّهِ لَنَحُوجُنَّ مِمَّا فَلُكَ آو لَنَاتِينَ عُمَرَ مَأَذُونٌ لَنَا أَوْ عَنْدُ اللّهِ مَنْ أَلْمُ الْمُصَارِبِ فَقَالَا وَاللّهِ لَنَحُوجُنَّ مِمَّا فَلُكَ عَمْرَ مَأَذُونٌ لَنَا أَوْ عَنْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ يَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ و

(۱۹۸۳۷) حضرت ایومویٰ بڑتؤ ہے مروی ہے کہ نبی ہیں ایک دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ، جن میں ہے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باقی ہے ، ⊕ اعتُد تعالیٰ انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ⊕ اللّٰہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گاجب تک بداستغفار کرتے رہیں گے۔

اللَّهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُقِرُونَ إالأنفال: ٣٣]. [راجع: ٩٧٢٥].

( ١٩٨٣٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعَنِى ابْنَ سَلَمَةَ الْحَبَرَنَا ثَابِتُ عَمَّنُ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ قَالَ قَالَ ٱبَّو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي تَعَالَ قَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَأَنَمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَكَّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَسِيخَ فِي الْكَرْضِ [انظر: ١٩٩٤].

( ١٩٨٧٨) حَذَّنَنَا عَفَّانُ حَذَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَذَّنَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْكَشْعَرِئَ كَانَ لَهُ أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو رُهُمٍ وَكَانَ بَنَسَرَّعُ فِي الْفِئْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِئُ يَكُرَهُ الْفِئْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا الْبَلَفْتَ إِلَى مَا حَذَّنْكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمُيْنِ الْتَقَيَّا بِسَهْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا دَخَلَا جَمِيعًا النَّارَ [راجع: ١٩٨١٩].

( ١٩٨١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنْ آبِى مَسْلَمَةً عَنْ آبِى نَظُرَةً عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ إِنَّ آبَا مُوسَى الْمَاذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَاحِلةً يُنتَيْنِ ثَلَاثَ ثُمَّ الْمِ مُوسَى الْمَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَنَاتُونَ عَلَى عَذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَالْفَعَلَى قَالَ كَانَهُ يَعُولُ الْجُعَلُكَ تَكُالًا فِي الْآفَاقِ فَانْطَلَقَ آبُو مُوسَى اللَّهُ تَعَلَي عَنْهُ لَنَاتُونَ عَلَى عَذَا إِبَيْنَةٍ أَوْ لَالْفُعَلَى قَالَ اللهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا لَهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا لَهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا لَكُمْ مُعْلَى عَنْهُ وَلَا اللّهُ مَعْلَى إِلّا أَصْعَرُ لَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالُ إِذَا لَهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالُ إِذَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ الْعُولُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ائیں اجازت نیں فی تو وہ واپس چلے کے بھوڑی دیر بعد معزت عمر خاتئ نے فرمایا ابھی بیں نے عبداللہ بن تیس کی آ وازئیں تن تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، معزت عمر خاتئ نے ان کے بیٹھے قاصد کو بیبجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بس نے تین مرتبہ اجازت کی تھی، جب بھے اجازت نہیں لی تو بھی واپس چلا گیا ، بمیں اس کا تھی ویا جاتا تھا، معزت عمر خاتئ نے فرمایا اس پر گواہ چیش کرو، ور نہ بھی تہمیں سزادوں گا، حضرت ابوموی خاتئ انصار کی ایک پلس یا مسجد بھی پہنچے، وولوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی و سے سکتا ہے، چنا نچے معزت ابوسعید خدری خاتئوان کے ساتھ چلے کے اور اس کی شہادت دے دی، تو معزت عمر خاتئ نے ان کا راستہ چھوڑ ویا۔

(١٩٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقِرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن لَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدُّثُ عَن آبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألبانى: منكر (ابن ماحة: ٢٧٩). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٨٧٣ / ١٩٩٣].

(۱۹۸۴۱) حضرت ابوموی نگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھ لوگ ٹی طینا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر محذر ہے، نبی طینا نے قرما یاسکون کے ساتھ چلنا جا ہے ۔

( ١٩٨٤٣ ) حَذَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَذَّقَ ابُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَن الرَّبِيعِ بُنِ انْسِ عَن جَدْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ هَيْءً مِنْ الْحَلُوقِ [قال الألباني: ضعف (((سنن ابي داود)) ١٧٨ ٤)].

(۱۹۸۴۳) حضرت ابوموی بیلا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان تقالی اس مخص کی تماز تبول نبیں کرتا جس کے جم پر ''خلوق''نامی خوشبو کامعمولی اثر بھی ہو۔

(١٩٨٤٣) حَلَّكُنَا عَفَانُ وَبَهُزُ قَالَا نَنَا هَمَّامٌ حَلَّنَا لَقَادَةُ عَنِ آنَسٍ آنَ آبَا هُوسَى الْأَشْعَرِى حَلَّتُهُ عَنُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ وَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّاتُرُجِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَثَلُ الْقُورِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ و

(۱۹۸٬۳۳۳) معزت ابومویٰ بینشد مردی ہے کہ بی طینانے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے ، اترج کی می ہے جس کا ذا گفتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے ، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ، مجود کی می ہے جس کا ذا گفتہ تو عمدہ ہوتا نیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ، اس مختہار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے ، ریحان کی می ہے جس کا ذا گفتہ تو کڑوا ہوتا ہے کیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،ادراس فاجر کی مثال جوقر آنٹیس پڑھتا، اندرائن کی ی ہے جس کا ذا کفتہ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

( ١٩٨١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنْسٍ عَنِ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [مكرر ما نبله].

( ۱۹۸۴۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٨١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ آوْسِ قَالَ أُغْمِىَ عَلَى آبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوا عَنُ ذَلِكَ الْمَرَأَتَّةُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ آمَا عَلِمُتُمْ مِّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِثَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ (راجع: ١٩٧٦٤).

(۱۹۸۴۵) حضرت ابوموی النظارے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے کئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس مخف سے بری ہوں جس سے نبی مائٹا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفعیل ہو چھنے گئے ، انہوں نے جواب دیا کہ دہخض جوداو یلاکر ہے ، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

( ١٩٨١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْآخَدَبُ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى أَبُولُ الْآخَدِبُ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى أَبُولُ الْآخِدِبُ عَن صَفُوانَ بُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى أَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثَّلُ خَلَقَ وَسَلَمَ مَثَلُ خَلَقَ وَسَلَقَ أَوْ خَرَقَ مِثَلُ خَلَقَ وَسَلَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَوَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِثَنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهُ عَلَى أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمِيعَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی بی شخ کے حوالے سے مروی ہے کدان پر بیہوئی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس مخف سے بری ہوں جس سے نبی ماہیہ بری میں الوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل بوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخص جوداو یلاکرے، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

( ١٩٠٨ ) حَذَقَنَا عَفَانُ حَدَّقَنَا حَمَّادُ يَعُنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ عَن أَبِى بُرْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى أَنَ النَبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ لَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَخَذَنِى مَا فَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبُتُ الْمُلُو وَسَلَمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ لَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَخَذِنِى مَا فَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبُتُ الْفُلُو وَسَلَمَ كَانَ يَمُعَاذٍ فَذَ لَقِى الَّذِى لَقِيتُ فَسَينِفَ صَوْنًا مِثُلَ هَزِيزِ الرَّحَ فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا فَجَاءَ النَّينُ الظُّولُ فَإِذَا آلَا بِمُعَاذٍ فَذَ لَقِى اللَّذِى لَقِيتُ فَسَينِفَ صَوْنًا مِثْلَ هَزِيزِ الرَّحَ الْوَقَلَ عَلَى مَكَانِهِمَا فَجَاءَ النَّينُ الظُّولُ فَإِلَى الطَّولُ فِي فَقَالَ هَلَ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَوجَلَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ قِبِلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَوجَلَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلَ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَوجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قِبْلِ الطَّهُ وَمَنْ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَة فَقَالَا يَا وَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشَولُ إِللَهِ فَيْنًا فِى شَفَاعَتِى إِراحِ ٢٠٠٤ اللَهُ فَيْنَا فِي شَفَاعَتِى إِراحِ ٢٠٤٤ عَلَى اللَهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْنَا فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی مختلف مردی ہے کہ نی طیا کے محابہ مختلف آپ کے بہاں چوکیداری کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی طبیا کو ایل خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح طرح کے خدشات اور دماوس پیش آنے گئے، میں نبی طبیا تلاش میں نکلا تو حضرت معاذ مختلف کے ملا قات ہوگئی، ان کی بھی وی کیفیت تنی جومیری تنی ،ہم نے اسی آ واز سی جو پکی کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر نمٹک کررک گئے ، اس آ واز کی طرف سے نبی طبیع آرے تھے۔

قریب آکر نی طینا نے قرمایا کیا تم جانے ہوکہ میں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آئے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ان دو میں ہے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل محرف سے ایک آئے شغاعت کا اختیار لی جائے ، تو میں نے شغاعت والے پہلوکوڑ تجے دے لی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا وکر دیجے کدو آپ کی شغاعت میں ہمیں بھی شامل کردے ، نبی خیا نے فرمایا تم بھی اور ہرو ہ خف بھی جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے شہر اتا ہو، میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ١٩٨١٨) حَذَّقْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعُ الضَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [راجع: ١٩٧٥٨].

(۱۹۸۴۸) حفرت ابوموی رفتن سے مروی ہے کہ ٹی طیاب نے ارشاد فر مایارات کے وقت اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاک ون میں گناہ کرنے والا تو بہ کر لے اور ون میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے ، بیسلسلہ اس وقت تک چلتارے کا جب تک سورج مقرب سے طلوع نہیں ہوجاتا۔

﴿ ١٩٨٤٩ ﴾ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُصَابِعِ عَشْرٌ عَشُرٌ [راحع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۸۳۹) حضرت ابوموی بی تشویت مروی ہے کہ نبی مایوں نے فر مایا ہرانگل کی دیت دی اونٹ ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ و حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْبَاثَا الْمَسْعُودِئُ عَن عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُبَيْدَةً عَن أبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ السُمَاءُ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُبِيدَةً عَن أبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ السُمَاءُ مِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظُ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا آخْمَدُ وَالْمُقَلِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِي التَّوْبَةِ وَنَبِيلً الْمُلْحَمَةِ ( احد) ٩٧٤ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحَمَةِ ( احد) ٩٧٤ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْحَمَةِ ( احد) ٩٧٤ مَ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوموی ملافقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفظ نے ہمیں اپنے مجھا لیے نام بتائے جوہمیں پہلے ہے یا داور معلوم نہ ہے ، چٹانچ قرمایا کہ ہی محمد ہوں ،احمد منتقی ،حاشر اور نبی التوب اور نبی الملحمد ہوں ، مُلَّافِیْقِر

( ١٩٨٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيُّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْنَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَرَجَفُنَا فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِنَلَاثٍ بُقُعِ الذُّرَى فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا فَالْيَّنَاهُ فَقُلُنَا إِنَّكَ حَلَفُتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلُتُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا النَّيْهُ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۵) حضرت ابومونی فیکندے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گرد و کے ساتھ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی طینا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی طینا نے فرمایا بخدا! میں تمہیں سوارنہیں کروں گا پھر نبی طینا نے ہمارے لیے دوشن چیشانی کے تمن اونوں کا تھم وے دیا، تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی طینا پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی طینا نے تشم کھائی تھی کدوہ ہمیں سواری کا جانورتہیں ویں مے، واپس چلوتا کہ نبی طینا کو ان کی تنم یا ودلا ویں۔

چنانچ ہم دوبارہ نی طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ اہم آپ کے پاس سواری کے جانور ک ورخواست لے کرآئے تھے اورآپ نے ہم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانورٹین دیں ہے، پھڑآپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نی طیجہ نے قربایا میں نے تہمیں سوارٹیس کیا بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی تتم کھاؤں گا اور کی دوسری چیز میں خیر دیکھوں کا تو اس کو اختیار کر کے اپنی تتم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٣ ) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَذَّتَنَا شُفْيَةُ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى بُرْدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى فَقَالَ أَىٰ بَنِيَّ الْا أَحَدُّلُكُمْ حَدِيثًا حَذَّتِنِي آبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً أَعْنَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلُّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ [اعرجه الحديدي (٧٦٧). فال شعب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابو بروہ مجھلانے ایک مرتبدائے بچوں ہے کہا میرے بچوا کیا جم حمہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ میرے والد نے نبی ایٹا کے حوالے سے جھے بیصدیث سنائی ہے کہ جو مخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے برعضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہنم ہے آزاد کردیتا ہے۔

(١٩٨٥٠) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُكُّ بَفْضُهُ بَغْضًا [صححه البخاری (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)، وابن حبان (٢٧٩)]. وانظر: ١٩٨٥، ١٩٨٠).

(۱۹۸۵۳) حفزت ابوموی ٹاٹٹزے مردی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دسرے تصے کومفنیو ط کرتا ہے۔

( ١٩٨٨ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُخْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّرِءِ

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمُ يُعْرِقُكَ نَالَكَ مِنْ شَورِهِ [صححه البحارى (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵۳) اور اَ یَعْظِیمنفین کی مثال عطاری می بر کراگروه این عطری شیشی تمهاری قریب بھی ندلائے و اس کی مہک تم تک پہنچ کی اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی می ہے کہ اگروہ تمہیں ند بھی جلائے تب بھی اس کی کرمی اور شطیقو تم تک پہنچیں گے۔ ( ۱۹۸۵۵ ) وَ الْحَاذِنُ الْأَلِينُ الَّذِي يُوَ آذِي مَا أُمِرَ بِهِ مُوْ تَعِيرًا أَحَدُ الْمُتَصَادِّقِينَ [انظر: ۱۹۷۱].

(۱۹۸۵۵) اورا بانت دارفزا فی ده بوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تلم دیا جائے ، وواسے کمل ، پورااورول کی فوقی سے ساتھ اداکر دے ، تاکہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا تلم دیا ہے ، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔

( ١٩٨٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ عَن بُرَيْدٍ عَن جَذْهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغُضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٢ ).

(۱۹۸۵۷) معترت ابوموی پھٹنا کے مروی ہے کہ نی مایا نے فرما یا ایک مسلمان ودمرے مسلمان کے لئے تھارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک مصدود سرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُفَادِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَمَّشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهُم بْنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرْقَعِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ آبُو مُوسَى الْكُشْعَرِيُّ صَاحَتُ امْرَآتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثُمَّ سَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثُمَّ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ حَرَقَ أَوْ سَلَقَ (قال الالباني: صحيح (النساني: ١/٢٥)].

(۱۹۸۵۷) حفرت الاموی جائز کے حوالے ہے مروی ہے کدان پر بیبوٹی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے گئی، جب آئیس افاقہ ہوا تو اس سے فرمایا کیا تہیں معلوم نیس ہے کہ نی طینا سے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نیس، گھروہ فاموش ہوگی، ان کے انتقال کے بعد کمی نے ان سے پوچھا کہ نی طینا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نی طینا نے فرمایا جو واویلا کرے وہال نو ہے اور کریان جاک کرے اس پر لعنت ہو۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِبَدٌ عَن قَنَادَةً عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِى عَن آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ عَلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَّانَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبُرَ وَكَبُرُوا وَإِذَا قَالَ عَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُّكُمُ اللّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَحَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ شَيعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمُ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّهُ لَكُمْ فَارْحُمُوا وَإِذَا وَلَعَ فَارْفَعُوا فَإِذَا لَلّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمُ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَوْفَعُ قَالَكُمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَى مِسْجُدُ قَلْمَكُمْ وَيَوْفَعُ قَالَوْمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُلّمَ يَلْكُو وَسَلّمَ يَلْكُمُ وَيَوْفَعُ قَالَتُهُمْ وَيَوْفَعُ فَالَوْمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٩٨٥٨) حضرت ابوموى اشعرى والله عمروى بكه ني اليناك في مين تماز اوراس كاطر يقد سكها يا ووفر مايا كدامام كوتو مقرر

ان افتدا ، کے لئے کیا جاتا ہے ،اس لئے جب وہ تھیر کے تو تم بھی تھیں کہواور جب وہ غیر الْمَفْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الطَّالَینَ کے تو آین کہو، انتدا ، کے لئے کیا جاتا ہے ،اس لئے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سرا تھا ہے تو تم بھی سرا تھا وَ، جب وہ سیع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہو تا الْحَمْدُ کہو، الله تمهاری ضرور سے گا، جب وہ بحدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرو، جب وہ بدو تم بھی محدہ کرو، جب وہ بدو تم بھی سرا تھا ہے تو تم بھی سرا تھا ہے تو تم بھی سرا تھا ہے تو تم بھی سرا تھا ہے تا ہے تا ہے تا ہے گا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَذَّقَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنِ شَقِيقِ عَنِ أَبِي مُوسَى فَالَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوموکی بھٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی کی خدمت بیں حاضر ہوا اور بیسوال ہو چھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پھٹے نہیں ہا تا تو کیا تھم ہے؟ نبی پلیٹا نے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۸۸۰) و تکذا حَدَّنَاهُ وَ کِیمَعٌ عَن سُفْیَانَ عَن الْمُاعْمَةِ شِ عَن شَقِیقِ عَن أَبِی مُوسَی

(۱۹۸ ۲۰) مگذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ آيْضًا عَن آبِي مُوسَى

(۱۹۸۲۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سی بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ عَن آبِي وَاثِلٍ عَن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (مكرر ما تبنه).

(۱۹۸۲۲) معزے ابومویٰ چینٹا ہے مردی ہے کہ تی پیشانے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

(١٩٨٦٢) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن شَفِيقِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهُلُ وَبُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ (راحع: ١٩٧٢١).

(۱۹۸۷۳) شقیق بینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود فائٹو اور ابوموی اشعری فائٹو بینے ہوئے حدیث کا غدا کرہ کرر ہے تتے ،حضرت ابوموی اشعری فوٹو کہنے گئے کہ نبی فائٹانے ارشاوفر مایا تیا مت سے پہلے جوز ماندآئے گااس میں علم افغالیا جائے گااور جہالت اتر نے گئے گی اور'' ہرج'' کی کثرت ہوگی جس کامعن قبل ہے۔

(١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا أَيُّو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَفِيقِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ وَيُفَاتِلُ حَمِيَّةٌ وَيَقْتُلُ رِيَاءٌ فَأَتَّى فَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِمَى الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راحع: ١٩٧٢٢). (۱۹۸۲۳) حفرت ابومونی پی تفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی نظیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی ریا ہے۔ کہ ایک آ دمی ریا ہے۔ کہ ایک آ دمی ریا ہے۔ کہ ایک آ دمی ریا کہ قبال کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے۔ کہ اللہ کا کہ بلند ہوجائے ، وی را وخدا میں قبال کرنے والا ہے۔

١٩٨١٥) حَذَنَا آبُو مُعَالِيَةَ حَذَنَا الْمُعْمَثُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُيَلْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ
 اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَعِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَمْسُ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَعِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَمَلُ اللّهِ عَمَلُ اللّهِ عَمَلُ اللّهِ عَمْلُ النّهَارِ وَعَمَلُ النّهَارِ قَبْلَ عَمْلِ اللّهِ لِحِجَابُهُ النّورُ لَوْ كَشَفَهُ النّهِ مِنْ النّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْفِهِ (راحع: ١٩٧٥ ٩).

(۱۹۸۷۵) حضرت ابوموکی پیکٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹیا تھارے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور پانچے با تمیں بیان فرمائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نینز نہیں آتی اور نہ بی نیزان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جمکا تے اور او نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور ون کے اعمال رات کے وقت ان کے سائے ہیں کیے جاتے ہیں، اس کا تجاب لور ہے جو اگر وہ بٹادے تو تا صدفگاہ ساری تلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٦) حَدَّثَنَا آبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُأْعَمَّشُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آحَدَ ٱصُبَرُ عَلَى ٱذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُوّلُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ وَلَدُّ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَذْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرُزُقُهُمْ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۷۷) معنرت ابومویٰ ٹائٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی پیٹا نے فر مایا کسی تکلیف دویا ت کوئن کرانٹہ سے ذیاد داس پرمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے ، اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھمرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق ویتا ہے اوران کی تصیبیش دور کرتا ہے۔

(١٩٨٦٧) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَن فِرَاسٍ عَن الشَّغْبِي عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَالَةً يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَنِّنِ رَجُلُّ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْآخِرِ وَرَجُلُّ لَهُ أَمَّةً فَآذَبُهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْنَقَهَا وَمَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ آخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ [راسع: ١٩٧٦].

(۱۹۸۷۷) حفرت ابوموی نگافت مروی ہے کہ نی دائیا نے ارشاد فر مایا تین تم کے لوگوں کو دہرا اجر ماہا ہے ، ووآ دی جس کے پاس کوئی بائدی ہو، اور دو اسے عمر انعلیم ولائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دہرا اجر لے گا ، ای طرح وہ غلام جواسینے انفہ کا فق بھی ادا کرتا ہوا وراسینے آتا کا فق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کا ب ا بن شریعت برجمی ایمان لا یا مواور ور انتخاری شریعت برجمی ایمان لایا مو اے بھی د مرااجر لے کا۔

(١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنَّ غِيَاثٍ عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِى مُوسَى الْكَشْعَرِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَ مَا فَتَحَ خَيْرٌ بِثَلَاثٍ فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ بَقْسِمُ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا (صححه البحارى (٢٣٣٤)، وسنم (٢٠٠٦) وابن حبان (٤٨١٢).

(۱۹۸۷۸) حضرت ابوموی پی نی شدے مروی ہے کہ بیں اپنی قوم کے پیچیلوگوں کے ساتھ نی نیڈی کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا تھا جب فتح تیبرکوا بھی مرقب تین دن گذرے نئے ، نبی مائیدانے جمیں بھی اس میں سے حصد دیا اور امار سے علاد وکسی ایسے آ ومی کو مال نئیمت میں سے حصر نبیس دیا جواس غز و سے میں شریک نیس ہوا تھا۔

(١٩٨٦٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ أَنَّ أَسِيدَ بُنَ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ ٱلْبَلُنَا مَعَ أَبِى مُوسَى مِنْ أَصْبَهَانَ فَتَعَجَّلُنَا وَجَاءَتْ عُقَيْلَةُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَا فَتَى يُنْزِلُ كَتَنَهُ قَالَ يَعْنِى أَمَةٌ الْأَشْعَرِى فَقَلْتُ بَلَى قَادُنَتُهُا مِنْ شَجَرُةٍ فَٱلْزَلْتُهَا لُمَّ جِنْتُ فَقَعَدْتُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ آلَا أَحَدَثُكُمْ حَدِينًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدُّنُنَا أَنَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْمَدَّنَاهُ فَقُلْنَا بَلَى يَرْحَمُكَ اللّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدُّنُنَا أَنَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهَ لَيْسَ بِقَلْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ فَتُلُ بَعْنَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْكَذِبُ وَالْقَفُلُ قَالُوا الْكَبَوْمُ مِثَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ تَعْرَبُ وَالْعَلْمُ الْحَقْلُ الْمَانِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالَ الْمُورُ وَمَا أَنْهُ عَلَى ضَى عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعْرَجُ مِنْهَا كُمْ اللّهُ عَلَى هَى وَلَكُمْ مِنْهَا مَعْرَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعْرَجُ مِنْهَا كَمَا وَعَا أَلْهُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعْرُجَ عِنْهَا كَمَا وَعَلَامُ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعْرُجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَاهُ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَعُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالُمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ ا

(۱۹۸۷) اسید کتے ہیں کہ ایک مرحبہ ہم اصفہان سے حصرت ایوموی بڑا تنظ کے ساتھ والی آرہے تھے، ہم تیز رفآری سے سفر کر رہے تھے، کہ '' عقیلہ'' آگئ ، حصرت ایوموی بڑا تنظ نے فر بایا کوئی نو جوان ہے جوان کی با ندی کومواری سے اتار سے، ہیں نے کبا
کیوں نہیں ، چنا نچے ہیں نے اس کی سواری کو در خت کے قریب لے جا کرا ہے اتارا، پھرآ کرلوگوں کے ساتھ بیٹے گیا ، انہوں نے
فر بایا کیا ہی تہمیں ایک حدیث ندستاؤں جو نی بائٹا ہمیں سناتے تھے؟ ہم نے مرض کیا کیوں نہیں ، اللہ کی رصی آپ بر تازل
ہوں ، انہوں نے فر بایا تی بائٹا ہمیں بتاتے تھے کہ قیا مت سے پہلے'' ہرج'' واقع ہوگا، لوگوں نے یو چھا کہ ' ہرج'' سے کیا مراد
ہے؟ نی بائٹا نے فر بایا تحق، نوگوں نے یو چھااس تعداد ہے بھی زیادہ ہتے ہم آس کر دیتے ہیں؟ نی بائٹا نے فر بایا اس سے مراد
مشرکین کوئل کرتائیں ہے ، بلکہ ایک و دسرے کوئل کرنا مراد ہے ، جی کہ آدی اینے پڑوی ، بیچا ، بھائی اور پھیا زاد بھائی کوئل کر دے گا،لوگوں نے پوچھا کیا اس موقع پر ہماری مقلمیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ نبی طائبانے فرمایا اس زیانے کے لوگوں کی مقلمیں چھین کی جائمیں گی،اورا بہے بیوتو ف لوگ رہ جائمیں ہے جو یہ مجمیس کے کہ دوکسی دین پر قائم ہیں، حالانکہ وہ کسی دین پرنیس ہوں ہے۔

حفرت ایوموی جمانت کہتے ہیں کہ اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت بیں میری جان ہے، اگر دوز مانہ آئمیا تو میں اپنے ادر تمہارے نئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الا مید کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قبل یال میں ملوث نہوں۔

( ١٩٨٧٠ ) حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَ الْيُوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷۰) حدیث فمبر(۱۹۸۲۰) ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧ ) حَذَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن آبِى فِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَذَّلَنِهِ الْقَاسِمُ الْكُلِّيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ ٱخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٣ ) حَذَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَذَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن ايُّوبَ عَن آبِي قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ ابُّوبُ وَحَدَّنِيهِ الْقَاصِمُ الْكُلُبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَآنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ فَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجِيءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحُمُّ دَجَاحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِ: ١٩٨٤٨ ).

(۱۹۸۷۲) عدیث تمبر (۱۹۸۲۰) ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ الْحُبَرَنَا لَنْكُ عَن آبِي بُرُدَةً بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِهِ آنَهُ قَالَ مَرَّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةٌ نُمْخَطُ مَنْحُطُ الرُّقَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَورا مع: ١٩٨٤) (١٩٨٤٣) حَفرت ابومولُ فِنَّهُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ہی طیابا کے ماسے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نی خیاب نے فرمایا سکون کواسے او برلازم کرنو۔

( ١٩٨٧٤ ) حَذَّلْنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ حَذَّلْنَا مَنْصُودٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيّ وَآطُعِمُوا الْجَانِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ [راحع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷۳) حضرت الوموی بیگز ہے مروی ہے کہ نی رہنا نے ارشاد فرمایا بھوے کو کھانا کھلایا کرو، قید یوں کو چیزایا کرواور بیاروں کی عیادت کیا کرو۔ (١٩٨٧٥) حَلَثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَكُنَا عَوْفٌ حَلَنْنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنُ آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ (١٩٨٧٠) و حَلَقَنَاه هُوْذَةُ حَلَّكُنَا عَوْفٌ عَن قَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمَاشَعِرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَيَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَارُضِ فَجَاءَ يَنُو آدَمَ عَلَى قَلْدٍ الْمَارُضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَيَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَارُضِ فَجَاءَ يَنُو آدَمَ عَلَى قَلْدٍ الْمَارُضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَيَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَارُضِ فَجَاءَ يَنُو آدَمَ عَلَى قَلْدٍ الْمَارُضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَلْفَ وَالسَّهُلَ وَالْحَوْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَلِيبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْحَرْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَلِيبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَالَوْدَةُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَلَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَيْفِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَيْبَ وَالْعَلَيْبَ وَالْعَلَابُ وَلَا لَا لَاللَّهُ مَا لَيْصَاءَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَا لَى اللْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَالِكُولُ وَالْعَلَقِهُ مَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَقِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَكُولُ وَالْعَلَيْلُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِيلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُولُولُولُ وَالْمُؤْلُول

(۱۹۸۷-۱۹۸۷) حفرت ابوموکی پی تو سروی ہے کہ ہی میدا نے ارشا دفرایا اللہ تعالی نے حفرت آدم میدا کوایک شی سے پیدا کیا تھا جواس نے ساری زین سے اکشی کی میں دید ہے کہ ہو آدم زین می کی طرح ہیں چنانچہ کی سفید ہیں ، کی مرخ ہیں ، کی میران ہیں اور کی کھی اور کی کھی میں اور کی کھی اللہ تعالی اللہ تعالی اور کی کھی اور کی کھی اور کی کھی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عند اللہ تعالی عند اور الله تعالی تعدد اللہ تعالی عند اللہ تع

(۱۹۸۷) حضرت الدموی بھائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس نی طیا کے ماتھ کی باغ بیں تقا، اس وقت نی میا کا دست مہارک جس ایک چیزی تھی جس سے نی طیا پانی اور مٹی کو کرید رہے تھے، ایک آ دی آیا اور اس نے سلام کیا، تی طیا ہے فر بایا جاؤ، اس اجازت و بے وواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو، جس گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تن نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لیے آیے اور جنت کی خوشخری قبول کیے ، پھر دوسرا آ دی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی طیا نے فر بایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری و بودو، جس گیا تو وہ حضرت بھر از ایک آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی طیا ہے اور جنت کی خوشخری و بودو، جس گیا تو وہ حضرت بھر از ان نے تھا کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور جنت کی خوشخری تول کیے ، پھر تیسرا آ دی آ یا، اس نے بھی اجازت د بے دواور ایک استحان کی خوشخری تبول کیے ، پھر تیسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، نی طیا نے فر بایا جاکرا ہے بھی اجازت د بے دواور ایک استحان کے ساتھ جنت کی خوشخری سنا دو، بھی گیا تو وہ حضرت عمان بھی تا ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور ایک شخت کے خوشخری شول کیے ، انہوں نے فر بایا اللہ مرد گار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن أبِى مُوسَى الْآشُعَرِ ثَى قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا النَّهُ قَالَ فِي قُولِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ الثَّكُلَانُ (راج: ١٩٧٣٨).

(۱۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۸۷۹) حَدَّنَنَا يَنْحَيَى بَنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَعْرَبِي ذَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبُسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهَبِ لِيسَاءِ أُمَّتِى وَحُوْمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ؛ ۹۷۹] مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبُسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهَبِ لِيسَاءِ أُمَّتِى وَحُومٌ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ؛ ۹۷۹] (19۸۷) مَنْرَت ابومُوكُ بُنَاللَّت مروى ہے كہ بَى طَيْهِ نے فرماياريشم اورسونا بيدونوں بيرى امت كى مورثوں كے لئے طال اورمودوں كے لئے حال اورمودوں كے لئے ترام ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا بَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَارَةً حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بْنُ لَيْسٍ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةً [راحع: ١٩٧٤٢].

(۱۹۸۸۰) حضرت ابوموی عاتشے مروی ہے کہ تی مایشاتے فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَذَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَذَنَا صَّارٌ آبُو الْحَكْمِ عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهْلِ الْبَمَنِ ضَرَابَيْنِ أَوْ الشَّرِبَةُ هَذَا الْبِشُعُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ مِنَ اللَّرَةِ وَالشَّمِيرِ فَهَا تَأْمُرُنِى فِيهِمَا قَالَ الْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۸۸) حضرت ابومویٰ عاشی سے مروی ہے کہ ( آبی مایٹا نے جھے یمن کی طرف بھیجا)، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! وہاں کچومشر دبات رائج میں، ایک توقع ہے جوشہد سے بنتی ہے، اورا یک عزر ہے اور وہ کو سے بنتی ہے، آپ جھیے اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی مایٹا نے فرمایا میں تمہیں ہرفشہ ورچیز سے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨ ) حَذَنَنَا يَخْتَى عَنِ التَّبِمِيِّ عَنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحَدَ الْقَوْمُ فِي عُفْبَةٍ أَوْ ثِنِيَّةٍ فَكُلَّمَا عَلَا رَجُلُّ عَلَيْهَا نَادَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ يَعْرِضُهَا فِي الْعَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ لَا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُوسَى أَوْ يَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَ فَيْسٍ أَلَّا أَدُلُكَ عَلَى كُنْو مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا فَوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ إِراسِحِ: ١٩٧٤٩.

(۱۹۸۸۲) حفزت ابوموی کانٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی مینا کے ساتھ کی جہاد کے سفر میں تھے، جس کیلے یابلند جگ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آ واز سے تھیر کہتے ، بی مینا نے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! اپنے ساتھ فری کرد، تم کسی بہرے یا عائب خداکوئیں بکارر ہے، تم سمج و بھیرکو بکارر ہے ہو جو تبہاری سواری کی گردن ہے بھی زیادہ تبہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تنہیں جنت کے فرانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ آلا تحوّل و آلا قُوّقَ إِلَّا اللّٰهِ ( جنت کا ایک فرانہ ہے)

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مَكُنَّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِهرِ عَن الْمُحَرَّدِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَفْبٍ عَن أَبِى مُوسَى الْآشَعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْنَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَّسُولَهُ

(۱۹۸۸۳) حضرت ابومویٰ بیختزے مروی ہے کہ ہی ہیٹائے ارشاد فرمایا جو مخص کو نیوں کے ساتھ کھیلا ہے،اوراس کے نتیج کا انتظار کرتا ہے، دواللہ اوراس کے رسول کی نا فرمانی کرتا ہے۔

( ١٩٨٨٤) حَذَّنَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ عَن مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَن مُحَشَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْفِيّامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِ ثَى آوُ نَصْرَانِتَى يَقُولُ هَذَا فِذَاثِى مِنُ النَّارِ [راحع: ١٩٧١].

(۱۹۸۸) حفرت الوموی اشعری انتخاب مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن برمسلمان ایک یہودن یا عیسانی کو لے کرآ ئے گااور کے گا کہ یہ جنم سے بچاؤ کے لئے میری طرف سے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٨) حَدَّلَنَا أَبُر النَّضُرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَآخَمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ والْمَلْحَمَةِ إِراسِع: ١٩٧٥).

(۱۹۸۸۵) حفرت ابوموی بی فقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبقائے ہمیں اپنے بچھا سے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یاداور معلوم نہ تھے، چنا نچیفر مایا کہ میں محر ہوں ،احمد منتکی ، حاشر اور نبی النوباور نبی اسلحیہ ہوں بنگافین کے

( ١٩٨٨٠) حَدَّقُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّقَنَا أَبُو هِلَالِ حَدَّقَنَا قَتَادَةً عَن أَبِي بُرْدَةً قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا بُنَى كَيْفَ لَوْ رَأَيْتَنَا وَفَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِبِحُ الضَّأْنِ [صححه ابن حبان (١٢٣٥). والحاكم (١٨٨/٤)، والترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٤، ابن ماحة: ٢٥٦٦، الترمذي: ٢٤٧٩). وانظر: ١٩٩٩١، ١٩٩٩، ١

(۱۹۸۸۱) حفرت ابوموکی ڈٹٹٹنے ایک سرتبدا ہے جیے ابو برد و سے کہا کہ بیٹا!اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیبیا لگتا کہ ہم لوگ نی پیٹھ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے اندر سے جھیڑ بھر یوں جیسی مبک آ رہی ہوتی تھی ، (مونے کپڑوں پر ہارش کا پانی پڑنے کی وجہ ہے )

( ١٩٨٨٧) حَدَّقَ بَعُفُوبُ حَدَّقَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّتُ آبُو الزُّنَادِ آنَّ آبَا صَلَمَةَ آخُبَرَهُ آنَ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ نَافِعِ بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ الْحُوَاعِيَّ آخُبَرَهُ أَنَّ آبَا هُوسَى آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَانِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قَفْ الْبِئْرِ مُدَّلِيًا رِجْلَيْهِ فَدَقَ الْبَابَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَدَحَلَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجُلَيْهِ فَمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَدَحَلَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجُلَيْهِ فَمَ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَهُ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ بِالْجَنَةِ فَفَعَلَ فَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ مِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ لَهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ لَكُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ مِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَلَ

الْبَابَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَيَلْقَى بَلَاءً فَفَعَلَ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (١١٩٥). قال شعيب: صحيح].

(۱۹۸۸) حفرت ابوموی نگافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا کسی باغ میں تقے اور کنوئی کی منذیر پر بینے کر پاؤں اس هی افکار کے ہے کہ ایک آ وی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی طینا نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت وے دواور جنت کی خوشخری بھی سا دو، میں کمیا تو دہ حضرت ابو بکر صدیق میں فرائٹ تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشخری قبول تیجئے، وہ بھی اپنے پاؤں کئویں میں لفکا کر بیٹے گئے، مجر دوسرا آ وی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی طینا نے فر مایا ہے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت مر جھٹو تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشخری قبول کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت مر جھٹو تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور جنت کی خوشخری قبول اجازت دے دواورایک امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخری سنادو، میں گیا تو دہ حضرت متان ڈیٹرز تھے، چنا نچا ایسان ہوا۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّقَ حَسَنُ إِنْ مُوسَى وَعَفَانُ قَالَا فَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَن عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَن عُمَارَةً عَن آبِى بُودَةً عَن آبِى مُوسَى الْمَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْمُعْامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا بَعْبُدُونَ فَيَتُمُونَهُمْ حَتَى يُغْمِونَهُمُ النَّارَ ثُمَّ بَأْفِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَنَحُنُ عَلَى مَكَانِ رَفِيعٍ فَيَقُولُ مَنْ آنَتُم فَتَقُولُ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ فَيَعُولُ مَا تَنْفَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَتَعَظِرُ وَبَنَا عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَ تَعْمِفُونَهُ أَنْ رَآيَنَكُوهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فِيقُولُ فَالَ فَيقُولُ وَهَلَ تَعْمِفُونَهُ إِنَّا عَزَوْهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَا تَعْمُ فَيَقُولُ مَا تَعْمُ وَقَعُولُ وَاللّهُ وَمَلّ تَعْمِفُولُ مَا تَعْمَ وَلَهُ وَلَوْنَ نَعَمْ أَيْقُولُ وَهَلَ اللّهُ فَيَقُولُ مَا تَعْمُ وَلَهُ وَمَلّ تَعْمِفُونَهُ وَلَهُ مَنْ وَقُولُ اللّهُ عَلَى مَكَانِ وَهَلّ تَعْمِفُونُ اللّهُ فَيَقُولُ مَا لَوْ يَنْهُ وَلَهُ وَلَوْنَ نَعَمْ فَيَقُولُ اللّهُ فَيَعُولُ مَا عَلَى فَاللّهُ وَمَلْ لَا صَاحِكًا فَيَقُولُ الْمَسْلِمُونَ كَمُ وَلَهُ لَلْهُ فَلَا عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى لَكُولُ اللّهُ فَيَعُولُ اللّهُ اللّهُ لِلْهُ وَلَولُ مَا عَلْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ فِي النَّالِ يَهُودِيّنَا أَوْ نَصْرَائِيّا واحره عد مد مد حدد ( ١٤٥ ). قال ضعب: اعره صحبح وهذا اسناد ضعبف إ

(۱۹۸۸۸) حضرت الوموکی ڈائٹ ہے مروی ہے کہ تی میں ان ارشاد فرمایا قیا مت کے دن الشاقائی ساری امتوں کو ایک ٹیلے پر
جمع فرمائے گا، جب الشاقعائی اپنی محلوق کا استحان شروع کرے گاتو ہر توم کے ساسنے اس چیز کی تصویر آجائے گی جس کی وو
عبادت کرنے تھے، وہ ان کے چیچے چلے تکیس کے اور اس طرح جہتم میں گرجا کیں ہے، پھر ہمارا دب ہمارے پاس آئے گا، ہم
اس وقت ایک بلند جگد پر ہوں گے، وہ ہو چھے گا کہ تم کون ہو؟ ہم کہیں ہے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کے گا کہ تم کس کا انظار کر رہے
ہو؟ ہم کہیں کے کہ اسپنے رب کا انظار کر رہے ہیں، وہ ہو چھے گا کہ اگر تم اے دیکھوتو پہچان او ہے؟ ہم کہیں ہے تی باں! وہ کے گا
کہ جب تم نے اے دیکھائی نہیں ہے تو کیسے پہچانو ہے؟ ہم کہیں ہے کہ باں! اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پھر دہ مسکموا تا ہوا پی
جمل جمارت ساسنے ملا ہر کرے گا اور فرما یا سلمانو! فوٹ ہو جاؤ ، تم میں سے ایک بھی ایسانیس ہے جس کی جگہ پر میں نے کسی
ہیودی یا عیسانی کوجہتم میں نہ ڈال دیا ہو۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيِّدِ بْنِ جُدْعَانَ عَن عُمَارَةَ الْفُرَشِيِّ قَالَ وَقَدْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِينَا آبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ آبُو بُرُدَةَ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَرَ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِينَا آبُو بُرُدَةَ فَقَالَ اللهُ عَرْبَ آبُو بُرُدَةً إِلَّا حَدِيثًا حَدَّيْهِ آبِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبِي بُرُدَةَ آللهِ بُرُدَةً إِلَّا حَدِيثًا حَدَيْنِ اللهُ عَرْ النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبِي بُرُدَةً آللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّهِ مَنْ اللّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَيعْتُهُ مِنْ آبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۸۸) گذشتہ صدیت اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے قانے بھی شال ہے ، انہوں نے بھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفد لے کر حضرت محر بن عبدالعزیز بھٹی ہی ہی جس ش ابو بردہ بھٹی بھی شال ہے ، انہوں نے بھاری ضرورت پوری کر دی ، ہم وہاں سے نکل آئے لیکن حضرت ابو بردہ بھٹی وہارہ ان کے پاس سلے گئے ، عمر بن عبدالعزیز بھٹیٹنے پو جھا شخ کو کی اور ہات یاد آئی ہے ؟ اب کیا جیز آپ کو والیس لائی ؟ کیا آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک صویت ہے جو میرے والد نے جمعے نمی میٹیٹا کے حوالے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فدکورہ صدیت سنائی ، عمر بن عبدالعزیز بھٹیٹا کے حوالے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فدکورہ صدیت سنائی ، عمر بن عبدالعزیز بھٹیٹا کے جو الے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فدکورہ صدیت سنائی ، عمر بن عبدالعزیز بھٹیٹا کے جو الے سے سیصریت بیان کرتے ہوئے سنائے ؟ انہوں نے کہا تی بال ایک نے والد کو نی بلیٹا کے حوالے سے سیصریت بیان کرتے ہوئے سنائے ۔

، ١٩٨٩) حَدَّثَنَا ٱشُوَدُ بُنُ عَامِمٍ ٱخْبَوَنَا ٱبُو بَكُمٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا ٱبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَن آبِى حَصِينٍ عَن آبِى بُوُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱغْنَقَ الرَّجُلُ ٱمَنَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ ٱجُوان (راحع: ١٩٧٦١)

(۱۹۸۹۰) حضرت ابوموی بی فیشند کے مردی ہے کہ نبی مینا نے ارشاد فرمایا جس محض کے پاس کوئی با ندی ہو، اوروہ اے آزاد کر کے اس سے نے مہر کے ساتھ نکاح کر لے تو اسے دہرااجر لے گا۔

( ١٩٨٩١) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَن أَبِى إِسُحَاقَ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ ثُسُتَأَمَّرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفُسِهَا فَإِنْ سَكَنَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ آبَتُ فَلَا تُزَوَّجُ (داجع: ١٩٧٤).

(۱۹۸۹) حعزت ابومویٰ چھٹٹ ہر دی ہے کہ بی پایٹائے اسٹا دفر مایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی ، اگر و وخاموش رہے تو گویا اس نے اجازت وے دی اور اگر و وا نکار کر دے تو اسے اس دیشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِي حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِى أَبَا سَعِيدٍ النَّصُرِئَ عَن مُعَاوِيَة بُنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِى بُرُدَةَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ مَرُّحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ دُلِعَ إِلَى كُلِّ الْمُرِىءِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ آلْهُلِ الْأَذْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ

فِدَائِكَ مِنْ النَّارِ

(۱۹۸۹۲) حفرت ایوموی نگانگاے مروی ہے کدانہوں نے نبی ملیکا کوریفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ بیامت ،امت مرحومہ ہے، الله في اس كاعذاب ال كے ورميان على ركھ ديا ہے، جب تيامت كا دن آئے گا توان من سے ہراكيك كو دوسرے اديان و نداہب کا ایک ایک آ دی وے کرکہا جائے گا کہ مخص جہم ہے بچاؤ کا تہارے لیے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٩٣ ) طَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ عَن حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِمْيَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حَمَمَةُ كَانَ مِنْ ٱصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ إِلَى ٱصْبَهَانَ غَازِيًّا فِي حِكَافَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُ لِقَاتَكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمْ لَهُ صِدْقَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حَمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا قَالَ فَآخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً الْيَطْنُ فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ قَالَ فَقَامَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا لِمِيمًا سَمِعْنَا مِنْ نَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حَمَمَةَ شَهِيدٌ

(۱۹۸۹۳) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دی تھا جس کا تام' 'حمہ'' تھا، وہ تی ناپٹا کے محابہ ٹاپٹیزیش ہے تھا، وہ حضرت عمر فاروق الکنٹؤ کے دورخلافت میں جہاد کے لئے استہان کی طرف روانہ ہوا، ادر بیدی م کی کدا ہے اللہ احمد کا بید خیال ہے کہ وہ تھھ سے ملنے کو پیند کرتا ہے، اگر تمہ سچا ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فرما، اور اگر و جھوٹا ہے تو اسے اس کا عزم مطا وفر ما اگر جداسے ٹالپندیل ہو،اےاللہ!حمد کواس سفرے واپس نہلوٹانا ، چنانچداسے موت نے آلیا اور وہ اصفہان ہیں ہی توت ہو حمیا، حضرت ابوموی شائلہ کھڑے ہوئے اور کہنے لکے لوگوا ہم نے تمبارے ٹی ٹائٹیا ہے جو بچے سنا اور جہاں تک جاراعلم پہنچنا ے اوہ کی ہے کہممدشہید ہواہ۔

( ١٩٨٩٤ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّاتَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَن أبى كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنَّ لَا يُحُذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹۳) حضرت ابومویٰ ٹائٹزے مروی ہے کہ نبی میڈا نے فر مایا اجھے بمنشین کی مثال عطار کی ہی ہے، کہ اگروہ اپنے عطر ک شیش تمبارے قریب بھی نہ لائے تو اس کی مبک تم تک پہنچ کی اور برے منشین کی مثال بھٹی کی ہے کہ اگر ووتہ ہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گری اور شعلے تو تم تک پینچیں ہے۔

﴿ ١٩٨٩ه ﴾ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلِّيهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِى آصُلِ شَجَوَةٍ يُقَلَّبُهَا الرَّيحُ ظَهُواً لِنَطُنِ

(۱۹۸۹۵) اور نی ماینا نے فرمایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پائٹنار ہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی ہی ہے جو کسی

ورخت کی جزیش پر اہو،اور ہواا ہے الٹ بلیث کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٨٩٢ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِنَنَا كَفِطَعِ اللّيْلِ الْمُظٰلِمِ، يُصْبِحُ الرّجُلُ فِيهَا مُوْمِنًا، وَيُصْبِحُ اللّهَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُونَا، قَالَ: كُوْنُوا أَخُلَاسَ بُيُونِيكُمْ.
 مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُونَا، قَالَ: كُونُوا أَخْلَاسَ بُيُونِيكُمْ.

(۱۹۸۹۱) اور نبی ایشان فرمایا تمهارے آئے تاریک رات کے حصول کی طرح نیتے آرہے ہیں، اس زمانے ہی انسان میج کو مسلمان اور شام کوکا فرہوگا ، اس زمانے ہی انسان میج کو مسلمان اور شام کوکا فرہوگا ، اس زمانے ہیں بیشا ہوا مختص کھڑے ہوگا ، اور جانے والا دوڑنے ہے ، کھڑا ہوا جانے والے ہے ، ہوئے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا ، محاب ٹنگا ہے نوچھا پھر آ بہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ایکھانے فرمایا اسٹے کھر کا ٹاٹ بن جانا۔

( ۱۹۸۹۷) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَرْوَانَ عَن الْهُوَيُلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُرُوا فِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا آرْتَارَكُمْ يَغْنِى فِي الْفِينَةِ شَلَّمَ كُسُرُوا فِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا آرْتَارَكُمْ يَغْنِى فِي الْفِينَةِ وَسَلَّمَ كُسُرُوا فِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا آرْتَارَكُمْ يَغْنِى فِي الْفِينَةِ وَسَلَّمَ كُسُرُوا فِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا آرْتَارَكُمْ يَغْنِى فِي الْفِينَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِي: وَالْوَالِقِينَ وَكُونُوا فِيهَا كَالْمُحَيِّو مِنْ بَنِي آقَمَ [فال الترمذي: حسن غريب صحيح فيره وهذا اسناد حسن].

وانظ: ۱۹۹۱، العراد : ۱۹۹۹، الن ماحة: ۱۹۹۱ الترمذي: ۲۲۰۵). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۹۸۹۷) حضرت ابومویٰ بڑھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طبیا نے فر مایا فقنوں کے زیانے بیں اپنی کما نبیں تو ژویٹا ، تا نمتیں کا ب دینا ، اینے گھروں کے ساتھ چیٹ جانا اور حضرت آ وم میٹا کے بہترین بیٹے (پائیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٩٨٩ ) حَدَّنَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَن قَنَادَةً عَن آنسٍ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُغْطَلِةِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْطَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا وَقَالَ يَحْنَى مَرَّةً طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْطَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خَبِيثٌ إِراحِينَ ١٩٧٧٨.

(۱۹۸۹۸) حضرت ابومویٰ بڑٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اتر ج کی ی ہے جس کا ذا کفتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مبکہ بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، تھجور کی ہی ہے جس کا ذا کفتہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مبک نہیں ہوتی ، اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریمان کی ہی ہے جس کا ذا کفتہ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مبک عمدہ بوتی ہے ، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مبک بھی نہیں ہوتی ہے ، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی بی ہے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة الم

(۱۹۸۹۹) حلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابومولی انتخذ نے آپ ساتھیوں کو نماز پڑھائی، دورانِ نماز جب المجلے علی ہیں جینے تو ایک آور کو قاسے قرار دیا جیا ہے، نماز سے قارغ ہو کر حضرت ابومولی المجلئ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا کہ تم میں ہے کس نے یہ کلہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے، انہوں نے حطان سے کہا کہ حطان! شاید تم نے یہ جملہ کہا ہے وہ میں ای سے ور دہا تھا کہ کہیں آپ جھے متابی تا یہ جملہ کہا ہے وہ دی ہو تر ہی ہی ایک ہو کہیں آپ جھے ہوتون نے قرار ہا تھا کہ کہیں آپ جھے ہوتون نے قرار دے دیں، پھرایک آدی بولا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے اور مرف نیری کی نیت سے کہا ہے۔

مجرجب ومسبعة اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ وَمُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبوءا للهُ تَهارى يكارسن كاء كوك الله قالية

نی کُی کُی کُی اِن بیفر مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرنا ہے ،اللہ اس کی من لیٹا ہے ، جب وہ تکبیر کہ کر سجدے بی جائے تو تم بھی تحبیر کہ کر سجدہ کرو ، کیونک امام تم سے مہلے سجدہ کرے گااور تم سے مہلے سرا تھائے گااور یہ بھی برا بر برا بر ہوگیا۔

جب ووتعرے مِن بَيْضَةُ وَسَب سے پہلے جہیں ہوں کہنا جائے التَّجِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهِ الطَّالِحِينَ الشَّهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهِ الطَّالِحِينَ الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهِ الطَّالِحِينَ السَّهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهِ وَمُرَكِّاتُهُ اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَٰهُ اللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنَّ لَاللَّهُ وَالسُّهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَٰهُ اللَّهُ وَالسُّهَدُ الْ

(١٩٩٠) حَدَثَنَا يَهُمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُرَّةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى الْكُفْتِرِى الْكُفْتِرِى الْكُلْمَةِ إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشْتَاكُ قَالَ مَا نَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا رَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُمَا يَمُ لَكُا عَبْدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ وَالّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا رَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُمَا يَمُلُكِانِ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ وَالّذِى بَعْنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا رَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُكِنِ اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْإِنْ الْمِيلُولُ وَاللّهُ بُنَ قَلْسَ إِلَى مِوَاكِهِ تَحْتَ شَقِيهِ قَلْصَتْ قَالَ إِلَى أَوْ لَا نَسْتَعُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنُ اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْدِيمُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ فِي اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُن وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن الللّهُ مَن اللّهُ مُن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الْمُعْمِ فِي مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مُن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن الل

(۱۹۹۰) حضرت الوموئی خاندے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی افیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، میرے ساتھ "اشعر خان" کے دو آدی جی ہے ۔ جن میں ہے ایک میری دائیں جانب اور دو سرایا کی جانب تھا ، اس وقت نی افیا اسسواک فرما دے تھے ، ان دونوں نے نی میں ایسا ہے کوئی عہد و ما نگا ، نی میں انے جھے ہے فر ما یا ابو موئی ! تم کیا گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی تم بس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے ، ان دونوں نے جھے اسے اس خیال ہے آگا ہیں کیا تھا اور نہ میں جھتا تھا کہ بیا گئے گئے ہوگا ہیں کیا تھا اور نہ میں جھتا تھا کہ بیا گئے کہ خوات کے مرک نگا ہوں کے ساتھ ہے کہ نی میں اس کے اس مواک ہون کے عہد کی درخواست کرنے دالے ہیں ، وو منظراس وقت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نی میں اگل کے مسواک ہون کے بیا تھے آگئے ہے ۔

پرتی رہیں البتدا ہے البتدا ہے البوری عبد وہیں دیتے جوہم ہے اس کا مطالبہ کرتا ہے ، البتدا ہے ابوسوی اتم جاؤ ، اور نبی رہیں این رہیں ہے ہوں کے جیجے معافرین جبر البتدا کے جیجے معافرین جبل افٹی کوہمی رواند کر ویا ، دھزت معافر انٹیز جب وہال پہنچ تو معزت ابوسوی فٹیڈ نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکمیدر کھا ، وہال ایک آ وی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معافر نٹائڈ نے یہ جبر کہا کہ اس کا کیا باجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ برای بیووی تھا واس نے اسلام قبول کرلیا ، بعد میں اپنے معافر نٹائڈ نے یوجیا کہ اس کا کیا باجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ برایک بہودی تھا واس نے اسلام قبول کرلیا ، بعد میں اپنے

ناپندیده و بن کاطرف اوت گیااه دود باره یمبودی ہوگیا، حفزت معاف ان النظامی قواس وقت تک نیس پینوں گا جب تک اسے قل نیس کردیا جاتا ، بیانشاه داس کے دسول کا فیصلہ ہے (بید بات نین مرتبہ کی) چنا نچ حفزت ایوموی النظام نیس کردیا جاتا ، بیانشاه داس کے دسول کا فیصلہ ہے (بید بات نین مرتبہ کی) چنا نچ حفزت ایوموی النظام نیس کرتا ہوں ، اسے قبل کردیا میں تو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں ، آیا م بھی کرتا ہوں اورسوتا بھی ہوں ، اورا پی نیند میں بھی است عن قواب کی امیدر کھتا ہوں جنے قواب کی امید قیام پر کھتا ہوں ۔ آیام بھی کرتا ہوں اورسوتا بھی ہوں ، اورا پی نیند میں بھی انو ہو قان کھی اندیا بھی ہوں کہ تو تھی ہوں کہ تھی ہوں اور الله مسلکی الله علی آئو ہو گا تھا تھی الله بھی آئو گو السمانی آؤ گو السمانی آؤ گو السمانی الله عملی الله عملی الله عملی الله عملی الله عملی السمانی و سکتی الله عملی الله عملی السمانی و سکتی الله عملی السمانی و سکتی الله عملی الله عملی السمانی و سمانی و الله عملی السمانی و سکتی الله عملی الله عملی السمانی و سکتی و الله عملی السمانی و سکتی و الله عملی الله عملی السمانی و سکتی و سکتی و سکتی و الله عملی و سکتی و س

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی ناتی سے مردی ہے کہ نی طیا کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نی طیا اوکوں سے قراعے تم اس کی سفارش کروجمہیں اجر سلے گا اور اللہ اپنے نمی کی زبان پروئی فیصلہ جاری قرائے گا جوا سے موجوب ہوگا۔

(١٩٩.٤) وَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْكُنَّانِ بَشُدٌّ بَعْضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٢].

(۱۹۹۰۳) اورفر مایا ایک مسلمان ووسرے مسلمان سے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد ووسرے مصے کومنبوط کرتا ہے۔ (۱۹۹۰۳) وَقَالَ الْعَمَاذِنُ الْآمِينُ الَّلِيم يُؤَدِّى مَا أُمِرَ بِهِ طَلْبُنَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [راحع: ۱۹۷۶].

(۱۹۹۰۳) اور فر مایا اماً نت دار فر الحجی دو ہوتا ہے کہ اے جس چیز کا تھم دیا جائے ، دوا ہے کم ل، پوراادر دل کی فوثی کے ساتھ ادا کردے ، تاکہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے ، اس تک دو چیز کا تھی جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا يَهُ عَنَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَهْتِنى فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَلَّائِنى عَمْرُو بْنُ مُوَّةً قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن مُرَّةَ الْهَمْدَائِنَى عَن آبِى مُوسَى الْكُفَعْرِئَى عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَهُ يَكُمُلُ مِنُ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرُعَوْنَ وَإِنَّ فَضَلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلُ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۰۳) حضرت البوموی شائل کے مروی ہے کہ آئی الیا نے ارشاد فر مایا مردوں میں سے کافل افراد تو بہت گذرے ہیں بلیکن عورتوں میں کامل عورتی معرف حضرت آسیہ شائل ''جوفرعون کی بیوی تعین'' اور حضرِت مریم فظائل گذری ہیں اورتمام عورتوں پر عائشہ خالف کی فضیلت الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کوفضیلت حاصل ہے۔

( ١٩٩٠) حَلَّاتُنَا أَبُو أَسَامَةَ حَلَّاتِنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوُمًّا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَجِعَدُهُ عِبدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ [صححه البخاری (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١١)، وابن حباد (٢٦٢٧).

(۱۹۹۰۵) حضرت ابومویٰ بڑگٹئے مروی ہے کہ بہودی لوگ ہوم عاشورا ءکاروز ہ رکھتے تھے اورائے عیدے طور پرمناتے تھے،

نى ماينة فرماياتم اس دن كاروز وركما كرد\_

( ١٩٩٨) حَتَّقَنَّا أَنُو أُسَاعَةً عَن طَلُحَةً بُنِ يَحْنَى عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلَّ مِنْ أَهُلِ الْمِلْلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَا وَٰكَ مِنْ النَّارِ إِراحِع: ١٩٧١) ( ١٩٩٠٦) حضرت ابومولُ المَّاقَ سے مروی ہے کہ نی ایشائے فر بایا جب قیامت کا دن آئے گا تو برایک سلمان کو دوسرے ادیان وندا جب کا ایک لیک آدمی و سے کرکہا جائے گا کہ پیتھی جنم ہے بچاؤ کا تمہارے لیے فدیہ ہے۔

( ١٩٩٨) حَدَّلْنَا الْهُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَن قَيْسِ لَيْ مُسْلِم عَن طَارِقِ لَيْ شِهَابٍ قَالَ أَلَو مُوسَى قَلِمْتُ مِنْ الْبَعْنِ قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آلْمَلُلْتَ قَالَ فَلْتُ بِإِلْهَالِ كَإِلْهَلالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ هَدْي قَالَ قُلْتُ يَعْنِى لَا قَالَ فَلْمَرَى فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الشَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ هَدْي قَالَ قُلْتُ يَعْنِى لَا قَالَ فَلَمْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ النَّامِ وَعَسَلَنْهُ ثُمَّ الْحَلْتُ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ الشَّفِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَبَيْنَ أَنَا وَافِقَ الْفَلِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَبَيْنَ أَنَا وَافِقَ الْمُؤْمِنِينَ فَالِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِى شَأَنِ النَّسُكِ قَالَ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَامِ الْمُؤْمِنِينَ فِى شَأَنِ النَّسُكِ قَالَ إِي مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيهِ فَأْتَمُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنَّا أَنْ وَافِقَ فَلْكُولُ النَّاسُ مَنْ كُنَّ الْفَيْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَلَمَا أَيْهِ النَّاسُ مَنْ كُنَّ الْفَيْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَلَيْقَيْدُ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَامِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى الْمُؤْمِنِينَ قَامِهُ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى فَعَلَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى الْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ لَمْ يَعِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَالُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى ال

(۱۹۹۰) حفرت ابوموکی بی تان سے کرنی پینائے جھے اپن قوم کے علاقے بیں جیا ہے جس کی دیا، جب تی کا موسم قریب آیا تو نی پینا تی کے لئے تشریف لے میے ، بی نے بھی جی کی سعادت عاصل کی ، بیں جب عاضر خدمت ہوا تو نبی پینا انظی بیں پڑاؤ کیے ہوئے تھے ، بچھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با عدصا؟ بیل نے عرض کیا آبیدك بیا فیلال میں فیلال النبیق صَلّی اللّه عَلَیْه وَ مَسَلّم کہدر ، نبی پائیا نے قرایا بہت انجھا ، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ بیس نے کہانیس ، نبی پینا نے فرایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو ، صفامرو ہ کے درمیان سمی کرو ، اور حلال ہوجاؤ۔

چنانچیس چلامیااور نی فیزاکے عم کے مطابق کرلیا، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے بعظی ' سے میرا سروھو یا اور میر سے سرکی جو کی دیار ہا ، جب سروھو یا اور میر سے سرکی جو کی دیار ہا ، جب معزت عمر بین نو کی دیار ہا ، جب معزت عمر بین نو کا دیا ہے اور میں کا تو کا دیا ہا ، جب معزت عمر بین نو کا زماند آیا تو ایک دن میں مجرا سود کے قریب کمز انہوا تھا ، ادر لوگوں کو بی سئلہ بتار ہاتھا جس کا نی مینا نے بھے عمر دیا تھا ، کدا جا تھا ، کہا جا تھا ہے کہ سے احکام جاری کے ہیں۔

يس نے لوگوں سے كہاك اے لوگوا جے بم نے مناسك في كے حوالے سے كوئى فتوى ديا بود وہ انتظار كرے كونك

امیرالومنین آنے والے ہیں، آپ ان می کی افتداء کریں، پھر جب معزت مر الگائد آئے تو بھی نے ان سے ہو چھا اے امیرالومنین ! کیا مناسک جج کے حوالے ہے آپ نے کچھ نے احکام جاری کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اگرہم کاب اللہ کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اگرہم کاب اللہ کے ہیں تو دہ میں اتمام کا تھم و ہی ہا وراگر نی مائلہ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔ ایستے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔ ( ۱۹۹۸ ) حَدَّتُنَا وَ حَدَّثَنَا مُعِيرَةُ الْحَدُدِی عَن صَعِيدٍ عَن آبِی بُرُدَةً عَن آبِی عَن جَدِّ وَ مَلَّ اللَّهِ عَنْ مُعِيرَةً بُنَ آبِی صَلَّی اللَّهِ عَلَیْ وَسَلَمَ إِنِّی لَاکُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ فِی کُلْ بَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بَعْنِی مُعِيرَةً بُنَ آبِی صَلَّی اللَّهِ عَنْ حَدُدُ اللَّهِ بَعْنِی مُعِیرَةً بُنَ آبِی

(۱۹۹۰۸) حفرت ابوموی الانتفاع مروی ہے کہ تی باللہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز اندسومرت تو برکتا ہوں۔

الْحُرُّ (انفر: - ٢٣٧٣]. [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٨١٦].

(١٩٩.٩) حَذَقَا وَكِيعٌ حَذَقَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ أَنِ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ بَعَنَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِعْعُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨]

(۱۹۹۰۹) حفرت ابوموی فیتن سے مروی ہے کہ نی میں نے جھے اور حفرت سعاد فیٹن کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ او ہاں بچھ مشروبات رائج ہیں ،مثلاً جو کی نبیذ ہے جسے '' حزر'' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے 'نج'' کہا جاتا ہے، نی میں اللہ نے فرمایا ہرنشرہ آور چیز حرام ہے۔

( -١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بُرَبُدُ بْنُ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَدْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِالنَّهِلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْهُمُسِكْ بِنُصُولِهَا (راسع: ١٩٧١٧).

(۱۹۹۱۰) معنرت عبداللہ بن قیس بھٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پھٹانے فر مایا جبتم مسلمانوں کی مسجدوں میں جایا کرواور شہارے پاس جیر ہوں تو ان کا کھل قابو میں رکھا کرو۔

( ۱۹۹۱) حَتَنَا آبُو اُسَامَةَ عَن طَلْحَةَ بْنِ يَحْنَى عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى فَالَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌّ مِنْ آهْلِ الْمِلَلِ فَلْقَالُ لَهُ حَلَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّالِ إراحِ: ١٩٧١ مِهِ الْمَعْلَى الْفَالُ لَهُ حَلَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّالِ إراحِ: ١٩٩١١) عَرْسَا الوَمُونُ ثِيَّةً اللهِ عَلَى مُنْ النَّا إِلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَا فَلَا اللَّهُ عَلَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُّونَ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنَ الْحَسَنِ عَنِ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسُلِمَانِ بِسَبُّفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَوَادَ قَتُلَ صَاحِبِهِ (راحع: ١٩٨١٧).

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی بازنز ہے مروی ہے کہ بی باہلانے قرمایا ہے کہ جب دومسلمان تکواریں لے کرایک دوسرے کے

ساسنة آ جا كين اوران بين سے ايك ، دوسرے كوئل كردے تو قائل اور منتول دولوں جہنم بين جاكيں ہے ، كس نے عرض كيا يا
رسول الله ايد قائل كي بات تو بحد بين آ جاتى ہے ، منتول كا كيا معالمہ ہے؟ بى عينا ان فر ما يا وہ بين اپنے ساتھى كوئل كرنا چا بتا تھا۔
( ١٩٩١٢) حَدَّفَنَا بَوْيدُ أَخْبَرُ مَا دَاوُدُ عَن أَبِي نَصْرَةً عَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي قَالَ اسْتَأَذَنَ ابُو مُوسَى عَلَى عُمَر رَضِيَ
اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا قَلَامًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَانُكَ رَجَعُتَ قَالَ سَيعِتُ أَنُو مُوسَى عَلَى عُمَر رَضِينَ
اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ فَلَامًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ لَنَاتُوبَنَّ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ إَلَّ لَا فَعَلَنَ وَلَا فَعَلَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم يَقُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ فَلَامًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ لَنَاتُوبَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ إِلَى لَا فَعَلَى وَلَا فَعَلَلَ وَلَا فَعَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَمَلُ وَلَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَمَلُ اللّهُ مَعَالَى فَقَلْتُ أَنَا مَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَى اللّهُ عَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالَ اللّهُ عَمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ملام کیا ،انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے ، بعد میں حضرت ممر نگاٹٹا کی ان سے ملاقات ہو کی تو ہو چھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبدا جازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں لمی تو میں واپس چلا گیا ،ہمیں ای کا تھم دیا جاتا تھا، حضرت عمر بڑگڑنے فرمایا اس پر کواہ پیش کرو، ورنہ میں تہمیں سزا دول کا ،حضرت ابوموی بڑھڑا تصار کی ایک بجلس یا مسجد میں پہنچے ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چٹا نچہ حضرت ابوسعید خدری جھڑٹ ان کے ساتھ میلے مجھے اور اس کی شہادت دے وی ، تو حضرت عمر بڑھڑٹ نے ان کار استہ چھوڑ دیا۔

( ١٩٩١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا الْمَسْعُودِيُّ وهَاشِمْ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ ابِي بُرْدَةَ عَن آمِدِهِ عَن جَدْهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمْتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى أَلَيْ أَنْ أَبُو النَّصُرِ بِالزَّلَاذِلِ وَالْقَتْلِ وَالْهَتُلِ وَالْهَتْلِ وَالْقَتْلِ وَالْقَتْلِ وَالْقِتَنِ النَّالَةُ فَالَ أَبُو النَّصُرِ بِالزَّلَاذِلِ وَالْقَتْلِ وَالْهِتَنِ النَّالَةُ فَلَ وَالْهَتُلِ وَالْهَتُلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْقَتْلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتُلُ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْقَتْلِ وَالْقَتْلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْهَتَلِ وَالْفَتْلُ وَالْمُونَ وَمِلْكُمْ وَالْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَعِمَ الْحَدِي وَقَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُو

(۱۹۹۱۳) حضرت ابوموی کانتخ ہے مروی ہے کہ نبی ملیدائے فر مایا میری است، است مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذا ہے بیس ہوگا، اس کاعذا ہے دنیا ہی میں قمل وغارت، پریٹانیاں اور زفر لے ہے۔

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْضَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بُنُ آبِى كَبْشَةَ فِى سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صححه البحارى (٢٩٩٦)، والحاكم (٢٤١/١)]. [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۵) ابو بردہ اور یزیدین انی کوشہ ایک مرتبہ کسی سفریش انتھے تھے ، یزید دوران سفر روز ہ رکھتے تھے ، ابو بردہ نے ان سے کہا کہ چس نے اپنے والد حصرت ابوموی چھٹڑ کوئی مرجبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی پڑٹا نے ارشا وفر ہایا جب کوئی فخص بیار ہو جا تا ب إسفر پر چلاجا تا به قوال كے لئے اتناى اج الكھاجا تا ہے جنامتم اور تكدرست ہونے كى حالت بس اعمال پر الما تقار ( ١٩٩١٠) حَدَّ فَنَا عَفَّانُ وَعَهٰدُ الصَّمَدِ قَالَا فَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ حَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَهَا عِمْرَانَ الْجَوُنِى يَقُولُ فَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيْدِ اللّهِ بْنِ فَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى النَّتَ وَسَلّمَ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى النَّتَ مَسَلّمَ بِنَا أَبُو بَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْوَرُا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْوَرُا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْوَرُا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ مُنْ كَسَرَ جَفَى سَيْعِهِ ثُمَ مَشَى بِسَيْعِهِ إِلَى الْعَدُو فَصَرَبَ بِهِ حَتَى قُبِلَ إِدَاحِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْعَدُو فَصَرّبَ بِهِ حَتَى قُبِلَ إِلَى الْعَدُو مُ مَثَى بِسَيْعِهِ إِلَى الْعَدُو فَصَرّبَ بِهِ حَتَى قُبِلَ الرَاحِينَ ١٩٤٤ ١٠.

(۱۹۹۱) ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ دشمن کے نظر کے سامنے میں نے اپنے والدکویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی بینیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں او کول کی بینیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں او کول کی بینیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جنت کے دروازے کوارول کے سائے کے ہیں، بیمن کرایک پرا گندہ بیئت آ ومی او گول میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوموئ ! کیا ہے حدیث آ ب نے نبی بینیہ سے خود می ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! دوا پئے ساتھوں کے پاس والی بینی اور آئیس کی اور کی اور کی بیام قوز کر تھینگی اور کموار کے کر جل پڑا اور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالا فرشہید ہو گھیا۔

( ١٩٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيزِ بُنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْعَثَى حَدَّثَنَا أَبُو عِمُرَانَ الْجَوْنِيُ عَن آبِي بَكُو بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤُلُوْقٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلْ مَا يَرُونَ الْآخِرِينَ يَكُوكَ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ (راحع: ١٩٨٠ م) .

(۱۹۹۱) حضرت الومویٰ جُنَّفَظ ہے مروی ہے کہ نبی ملائا نے فرمایا جنت کا ایک فیمدایک جُوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان جم جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے جمل ایک مسلمان کے جوالل خاند ہوں کے ، دوسرے کونے والے انہیں و کمیر زیمیں محے۔

( ١٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الطَّـمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَن آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الطَّـمَدِ حَدَّثَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَصَدِ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَصَدِ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ وَجَلَّى فَعَلَى وَجُهِهِ عَزَّ وَجَلَّانِ عَلْنَ (انظر: ١٩٩٩٩).

(۱۹۹۱۸) حضرت ابومویٰ بی ان ہے مروی ہے کہ نبی میں ایسے فرمایا دوجہ تیں (باغ) چاندی کی ہوں گی ،ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی ، دوجہ نتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ،اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در بی حائل ہوگی جواس کے رخ تا باب پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَن آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَن آبِي بَكُو بُنِ آبِي مُوسَى

عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَهُمَّةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا يَوَاهُمُ الْأَخَرُونَ إِراحِح: ١٩٨٠ه.].

(۱۹۹۱۹) حضرت ابوسوی جی تنظیر وی ہے کہ نبی دیکھانے فر مایا جنت کا ایک خیمدا یک جوف دار سوتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں حس کی لمبائی سانھ میل ہوگی ،اور اس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوالی خانہ ہوں ہے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں گے۔

( ١٩٩٢.) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بْنِ دَيْلَمٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ إراحِع: ١٩٨١ه.

(۱۹۹۴۰) حطرت ابوموی بی تفضیے مروی ہے کہ بیبودی لوگ نبی ماہندا کے پاس آ کرچینکیس مارتے تھے تا کہ نبی ماہندانہیں جواب میں بیہ کہدویں کہ اللہ تم پر رقم فر مائے ،لیکن نبی ماہندانہیں چھینک کے جواب میں بوں فر ماتے کہ اللہ تمہیں ہواہ تمہارے احوال کی اصلاح فر مائے۔

( ١٩٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الطَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرُدَةً عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ قَانَةُ أَشَدُّ تَقَلُّنًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبلِ مِنْ عُقُلِهِ إِراحِي: ١٩٧٧).

(۱۹۹۲) حضرت الإموى في فن سروى به كرني المينا فرمايا ال قرآن كى حفاظت كياكرو، اس وات كي تم حس كرست قدرت على مرى جان المن من الكراك الربحاك جان والحاوث سن اياده تم على سنة من المين سن بالى مرى جائزاكر بحاك جان والحاوث سن اياده تم على سنة من المين حد المنات المنتقبة المن المنتقبة المن المنتقبة المنات المنتقبة المنتقب

(۱۹۹۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِى خَالِدٍ عَن آجِيهِ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَلِمْ رَجُلَانِ مِنُ الْأَشْعَرِيُّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَٰلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطْلُبُهُ [راحع: ١٩٥٠].

(۱۹۹۲۳) حفرت الرموی بین اید این مردی بے کہرے ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ان دونوں نے دوران انفیکو کوئی عبد وطلب کیا جس پر ہی باہدانے فرما یا میرے نزد کی تم میں سب سے برا خائن و دہے جو کسی عبدے کا طلب گار ہوتا ہے۔ ( ۱۹۹۲۶) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنِ حَدِّثَنَا يُونُس قَالَ قَالَ آبُو بُودَةَ قَالَ آبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُسُمَّا مَرُ الْمَيْتِمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَحْمَتُ فَقَدُ الْذِنَتُ وَإِنْ الْكُرَتُ لَمْ نُكُرَهُ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ آوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ آوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ آوْ سَمِعْتُهُ مِنْ اللّهِ مِنْ آبی بُرْدَةً قَالَ نَعَمُ [راجع: ۱۹۷۱]

(۱۹۹۲۳) حفرت ابوموی بن تناسه مروی ہے کہ جی میاہ نے ارشاد قربایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی ، اگر و دخاموش رہے تو کو یا اس نے اجازت دے دی اور اگرو دا نکار کردے تو اسے اس رشتے پرمجبور ند کیا جائے۔

( ١٩٩٣٦) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا شَوِيكٌ عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَحَوَقَ وَسَلَقَ الطر: ١٩٧٦٩.

(۱۹۹۲۷) حکزت ابوموی دی فتی سے کہ بی میں نے فرمایا مخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے ، ہال نو ہے اور گریمان جاک کرے۔

( ١٩٩٢٧) حَذَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْآسُوَدِ فَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَرَنَا عَلِيُّ بْنُ آبِي طَائِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَوَكَّنَاهَا عَمْدًا مِكْبُرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلِّمَا رَقَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ (راحع: ١٩٧٢٣).

(۱۹۹۲۷) حضرت ابوموی بی تو فرماتے میں کہ حضرت علی بیٹوئٹ نے بھیں تبی میں کا زیاد دلا دی ہے، جو بھم لوگ نبی میں ساتھ پڑھتے تھے، جے بھم بھلا چکے تھے بیا عمداً چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدر کوع کرتے وقت، مرافعاتے وقت اور تجدے می جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ۱۹۹۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ عَبْداللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيًّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا يُثَنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطُويِهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ أَهْلَكُمُ أَوْ فَطَعْتُم ظَهُرَ الرَّجُلِ [صححه البحارى (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١). ويُطُويِهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ أَهْلَكُمُ أَوْ فَطَعْتُم ظَهُرَ الرَّجُلِ [صححه البحارى (٢٦٦٣)، ومسلم (١٠٠١). ( 1997) معرف البموى فَيْنَ مَعْ مردى م كرايد مرت بي طَيْهِ الرَّحَى كَن تعريف (اس كرد بر) كرت بوئ اوراس مِن مبالغدة رائى سے كام ليخ بوئ و يُحاتِ قرباياتم في اس آدى كى كرتو ژوالى۔

( ١٩٩٢٩) حَدَّقَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى أَبْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الجُعَلُ عُبَيْدًا أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثِرِ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَالَ فَقْتِلَ عُبَيْدٌ يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَقَحَلَ آبُو مُوسَى قَاتِلَ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ آبُو وَائِلٍ وَإِنِّى لَآرْجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَهُنَ آبِي مُوسَى فِي النَّارِ

(۱۹۹۳۹) حضرت ابومویٰ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی پیجائے فرمایا اے اللہ! نعیدا بو عامر کو تیامت کے دن بہت ہے لوگوں پر نو قیت عطاء فرما،عبید جن ٹنزغز دوَاوطاس کے موقع پر شہید ہو مجھے تتھاور حضرت ابوموںٰ جن ٹنڈنے ان کے قاتل کو آل کردیا تھا۔ ابو واکل کہتے ہیں جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبید جن تنظر کے قاتل اور حضرت ابومویٰ جن کو جہم میں جح نہیں کرے گا۔

١٩٩٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْفُودِيُّ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ لَقِي عُمَرُ السَّمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعُمَ الْفَوْمُ أَنَّمُ لُوْلَا أَنَّكُمْ سَبَقْتُمْ بُوسَى قَالَ لِعُمَ الْفَوْمُ النَّمُ لُولَلا أَنَّكُمْ سَبَقْتُمُ بِالْهِجْرَةِ وَنَحْرَلُ الْفَضَلُ مِنْكُمْ قَالَتُ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ آثَمُمْ وَيَحْمِلُ رَاجِلَكُمْ وَفَرَزُنَا بِدِينِنَا فَقَالَتُ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْدَ مَن قَالَ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُهُ الْمُهِمْرَةُ وَلِي الْمُدِينَةِ وَراحِي ١٩٧٥.

(۱۹۹۳۰) حفرت ابوموکی بی تفت مروی ہے کہ جب حفرت اسا و بی تعب سے والیس آئیں تو مدید متورہ کے کسی راہے میں حضرت عمر بی تفت ان کا آمنا سامنا ہوگیا ، حضرت عمر جی تفت ہے جھا حبشہ جانے والی ہو؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! حضرت

عمر بڑاتھ نے کہا کہتم لوگ بہترین قوم تھے ،اگرتم ہے جمرت یہ یندنہ چھوٹی ،انہوں نے فرمایا کرتم لوگ ہی ملینہ کے ساتھ تھے ، وہ تمبارے پیدل چلنے والوں کوسواری دیتے ہمبارے جائل کوعلم سکماتے اور ہم لوگ اس وقت اینے دین کو بچانے کے لئے نظے تے، میں نی الیجات یہ بات ذکر کے بغیرائے گھروالی نہ جاؤں گی، چنانچہ انہوں نے نبی الیجا کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتا دی ، بی پیجهٔ نے فر ما یا تمہاری تو و ابجرتنی ہوئیں ،ایک مدینه منور ه کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ کی جانب ۔ ( ١٩٩٣ ) حَذَّتُنَا حَجَّاجٌ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَن لَيْثِ بُنِ أَبِي سُلَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةٌ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ لِيكُنُ عَلَيْكُمُ الشَّكِينَةُ (راسع: ١٩٨٤١) (۱۹۹۳۱) حفرت ابوسوی الآت سروی ہے کہ ایک مرحبہ مجھ لوگ نی مایدہ کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر مكذرك اى مايناك فرماياسكون كيساته جلنا جائية .

( ١٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ أَبُو جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّبٍ عَن آبِي بُرُدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آبِي مُوسَى فِي يُئِبِ ابْنَةِ أُمَّ الْفَصْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمَّننِي وَعَطَسْتُ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَآخَبَرْتُهَا فَلَمَّا جَالَهَا قَالَتُ عَطَسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّنُهُ وَعَطَسَتُ فَشَمَّنَّهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أُضَمُّنُهُ وَإِنَّهَا عَطَسَتْ فَحَمَدَتْ اللَّهَ نَعَالَى فَضَمَّتُهَا وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمَّتُوهُ فَفَالَتُ أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ

[صححه مسلم (۲۹۹۲)، والحاكم (۲۵۵۶)].

(١٩٩٣٢) ابو برده كيتے بين كدايك مرتبه بنت ام الفعنل كے كھر بين معزت ابومويٰ الآلا موجود تنے ، بين بھي د بان چلا كيا ، ججھے چھینک آئی توانہوں نے جھےاس کا جواب ٹیس دیا اور خاتون کو چھینک آئی توانبوں نے جواب دیا ، میں نے اپنی والد و کے پاس آ كرانيس بديات بتائى، جب والدصاحب آئة وانهول في كها كمير عين كوآب كم ماخ جمينك آئى تو آب في جواب نہیں دیا اور اس خاتون کو چھینک آئی تو جواب دے دیا؟ انہوں نے فر مایا کرتمبارے صاحبز ادے کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمد نشریس کہا تھا لہذا میں نے اے جواب نبیں دیا اور اسے چمینک آئی تو اس نے الحمد نشد کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب بھی دے دیا کیونکہ میں نے تمی ملاہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مختص چینکنے کے بعد الحمد للہ کہے توا ہے جوا ب رو،اورامرو والحمداللدند كي تواب جي مت دو،اس يروالده في كما آب في خوب كيا ـ

( ١٩٩٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِيقُ قَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْرَزِي عَمُرُّو عَن الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي مُوسَى الْكَشْعَرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ أَحَبُّ دُنْيَاهُ أَصَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبُ آخِرَتُهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبُقَى عَلَى مَا يَفُنَى إصححه ابن حبان (٧٠٩)، والحاكم (٣١٩/٤). عَالَ شَعِبِ: حَسَنَ لَغِيرِهِ، وَهَذَا اسْنَادَ ضَعِيفٍ ]. [انظر بعده]،

(۱۹۹۳۳) حفرت ابوموکی بین تن سے مروی ہے کہ بی میں انے ارشا وفر ایا چوشی دنیا کو پسند کرتا ہے اس کی آفرت کا نقصان ہو جاتا ہے اور چوشی آفرت کو پسند کرتا ہے ، اس کی ونیا کا نقصان ہوجاتا ہے ہم باتی رہنے والی چیز کوفنا ، ہوجائے والی چیز پرتر بیجے ، و۔ (۱۹۹۲۶) حَدَّفَنَا آبُو سَلَمَةً الْنُحُوَّاعِی قَالَ آخُتِرَ فَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرٍ و بُنِ آبِی عَمْرٍ و عَن الْمُطَلِبِ عَن آبِی مُوسَی الْکَشْعَرِی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاةً آصَرً بِآئِوا مَا يَنْقَى عَلَى مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاةً آصَرً بِآءِ وَا مَا يَنْقَى عَلَى مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاةً آصَرً بِآءِ وَا مَا اللّهِ عَلَى مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاةً آصَرً بِدُنْبَاهُ فَآفِرُ وا مَا يَنْقَى عَلَى مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ مَا يَفْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۹۳۵) حضرت ابومویٰ بڑتھ ہے مروی ہے کہ نبی ماہی نے انہیں اور حضرت معاذ جنھڑ کو یمن سیجتے ہوئے فر مایا خوشخیری ویٹا، نفرت مت پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالٹا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، چنانچدان دونوں میں سے ہرا کیک کا خیر تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے سلنے کے لئے آئے رہتے تھے۔

(١٩٩٣٨) حَذَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةً عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن آبِي بُوْدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى قَالَتُ عَائِضَةً قَالَ مَرْوَا أَبَا بَكُو يُصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِضَةً قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِضَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مُقَامَكَ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ فَإِنَّ أَبَا بَكُو مَنْ أَبَا بَكُو فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ فَإِنَّاكُ وَسَوا بِاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٤٤٠) وَمُسَلَم (١٤٤٠) وَانظُر بعده إِللَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (عده إِل

(۱۹۹۳۹) حضرت ابوموی بیجی سے مروی ہے کہ جب نبی پیدا پیار ہوئے اور بھاری برحتی ہی چلی گئی تو فر مایا کہ ابو یکر کو تھم دوک وہ لوگوں کو نماز پر حضرت ابوموں بیجی بیٹیا پیار ہوئے اور بھاری برحتی القلب آ دمی ہیں، جب آ پ کی جگہ دوک کو نماز پر حا دیں ،حضرت عائشہ بیجیا نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر سے کبوکہ لوگوں کو نماز پر حا دیں ،تم تو ہوست میں ہورے نہوکہ لوگوں کو نماز پر حا دیں ،تم تو ہوست والیاں ہو، چنا نیجہ قاصد حضرت ابو بکر بیجی بیس آ یا اور نبی میٹھ کی حیا ہے طلیب بی ہیں انہوں نے نماز پر حالی ۔

( ١٩٩٣٠) حَذَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوُلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ الْحَادِثِ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی بی تنف مروی ہے کہ نبی میند نے ایک مرحبہ اشارہ سے سمجھاتے ہوئے فر مایا کہ سفر جیل جانو رکی پشت براس طرح نماز بزحنی جاہئے۔

(١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يُعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْنٍ عَن آبِى بُرْدَةً عَن أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ ثُمَّ أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ مَكَانكُمْ فَاسْنَفْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَقَوْا اللّهَ رَأَنْ نَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ نَحْطَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُنَ قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُنَ قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُنَ قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُنَ قَوْلًا اللّهِ السَّواقِ اللّهُ لَكُولُكُوا يَتُعْمُولِهِا لَهُ تُصِيبُوا آخَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَنُونُوهُ أَوْ وَمَعَكُمْ مِنْ قَذِهِ النَّلِ شَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ النَّلُ شَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۹۳۹) حضرت عبداللہ بن تیس ٹاٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں نماز ظهر پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا پی جگہ پر بی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ بیس اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھرخوا تمن کے پاس جا کران سے بھی بہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھے تھم دیا کہ بیس اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھرواپس مردوں کے پاس آ کر فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجد دن اور بازار دن میں جایا کروا ورتمہارے پاس تیر بوں توان کا پھل قابو بھی رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ کی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت بہنچاؤیا زخی کردد۔

( . ١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ (راحع: ١٩٧٨١).

(۱۹۹۳) حفرت ابوموکی بڑائزے مروی ہے کہ بیس نے نبی ہالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کارنگ آگ نے بدل ڈالا ہو، اے کھانے کے بعد دخوکیا کرو۔

(١٩٩٤١) حَدَّثَنَا الْهُو النَّفُومِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهُو مُعَاوِيَةً يَعُنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن آبِى بُرْدَةً بْنِ آبِى مُوسَى عَن آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَاتِّ فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ (راحع: ١١٩٧١).

(۱۹۹۸) معفرت الوموی جيئنات مروي ہے كه ني مينه نے ارشاد فرما يا جب تمهارے سامنے ہے كسى يبودي ، ميسائي يامسلمان

کا جناز ہ گذرے تو تم کھڑے ہوجا یا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہوگے ،ان فرشتوں کی دجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

( ۱۹۹۲) قال لَيْكَ فَذَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ حَدَّلَنِي عَبُدُ اللّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَوْدِي قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِي رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهِ عَنَا أَخْرَى فَقَمْنَا فَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَعِيمُكُمْ فَقُلْنَا هَذَا عَا تَأْتُونَا بِهِ لِمَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ زَعَمَ آبُو مُوسَى النَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا مَرْتُ بِكُمْ جِنَازَةً إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِينًا أَوْ نَصْرَائِنًا فَقُلَ عَلِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا مَرْتُ بِكُمْ جِنَازَةً إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِينًا أَوْ نَصْرَائِنًا فَقُلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَعْلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَعْلَقَ وَسَلّمَ فَعَلَى عَنْهُ مَا فَعَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَعْلَقَ وَسَلّمَ فَطُ غَيْرَ مَرَّةً بِرَجُلٍ مِنْ الْمَهُودِ وَكَانُوا آهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِي الْتَهَى فَمَا عَاذَ لَهَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَطُ غَيْرَ مَرَّةً بِرَجُلٍ مِنْ الْمَهُودِ وَكَانُوا آهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِي الْتَهَى فَمَا عَاذَ لَهَا بَعْدَ إِلَى الْلَهُ مَالِي الْأَلِيانِي: صحيح (النساني: ٤٤ ١/٤). فال شعيب: صحيح دون: ((و كانوا سنهم)) [ إذاحي ١٩٤١] والله والله الألباني: صحيح (النساني: ٤٤ ١/٤). فال شعيب: صحيح دون: ((و كانوا سنهم)) [ إذاحي المَالِي اللّهُ مُولِد فَيْ وَمِا كُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَرْقَ فَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَقًا وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُولِلُكُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

پر حضرت علی الانتفائے فرمایا ہی دلیٹھ نے اس طرح صرف ایک مرتبدا یک بہودی کے ساتھ کیا تھا، یہ لوگ اٹل کتاب متھاور نی دیئة ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے، جب اس کی ممانعت ہوگئ تو نبی دیئٹارک محتے اور وہارہ اس طرح نہیں کیا۔ ( ۱۹۹۶۲) حَدُّنْنَا مُحَمَّدُ ہُن عُہِیْلٍ قَالَ ثَنَا بُرِیْدُ ہُن عَبْدِ اللَّهِ ہُنِ آبِی بُرُدَةً عَنْ آبِیہِ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ جَاءَ سَائِلٌ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا فَلْنُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ إِراسِم: ١٩٨١٣].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی کانٹناہے مروی ہے کہ ایک مرتبدایک آ دی نے نبی پایٹا کے پاس آ کر پھی مانگاتو نبی پایٹا نے فرمایا تم اس کی سفارش کرورتمہیں اجر مطے گااور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری قرمائے گا جواسے مجوب ہوگا۔

( ١٩٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُّوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَن مَسُرُوقِ بُنِ آوْسِ عَن آبِي مُوسَى الْآشَعَرِئَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ بِعَشْرِ عَشْرِ مِنْ الْإِيلِ (راحع: ١٩٧٧٩).

(۱۹۹۳۴) حضرت ابوموی پی تائزے مروی ہے کہ نبی مائیائے یہ قیملے فرمایا ہے کہ برانگی کی دیت دی اونٹ ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَالَةَ عَن آبِي بَلْجِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُو بُنُ آبِي مُوسَى الْآشُقِرِيُّ عَن آبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُوَّ مِنْ أَعُدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۳۵) حعزت ابوموی بین نظامت مروی ہے کہ نبی میٹا نے ارشاد فر ما یا میری امت ' طعن اور طاعون ' سے فنا مہوگی ، اور طاعون کامعنی بتاتے ہوئے نبی میٹا نے فر مایا تمہار ہے دشمن جنات کے کچو کے ، اور دونو ل صورتو ل بی شہادے ہے۔

( ١٩٩٤٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَبْدٍ عَن هَارُونَ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنْ هَمُدَانَ عَن آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَلْلَةٍ ثِنْتَى ْ عَشَرَ رَكُمُةً سِوَى الْفَرِيطَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْثٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۱) حصرت ابوموی پیشن سے مروی ہے کہ ہی طبیقائے قرمایا جو مفض فرض نماز دل کے علادہ دن بھریں یارہ رکھتیں پڑھ لے، جنت میں اس کا کھرینادیا جائے گا۔

( ١٩٩٤٧ ) حَدَّثُنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونَسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ [راجع: ١٩٧٤٧ ].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بی پیش سے مروی ہے کہ بی مایشانے ارشاد قر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٩٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِبَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن خُنِيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن الْأَشْعَرِ فَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا امْرَأَةٍ السَّغُطَرَتُ فَمَرَّتُ بِفَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِى زَائِيَةً (راحع: ٧-١٩٨).

(۱۹۹۳۸) حصرت ابوموی ٹائٹڈے مروی ہے کہ بی میں نے اپنے فر مایا جب کو کی عورت عطر لگا کر پچھالو کوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ و داس کی خوشہوس تجھیں تو و و ہدکار ہے۔

(١٩٩٤٩) حَدَّلْنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بُنُ صَالِحٍ عَن الشَّغْيِى عَن أَبِى بُوْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى الْمَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَّةٌ فَاذَبَهَا فَاحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَآخُسَنَ تَقْلِمَهَا ثُمَّ أَعْتَفَهَا وَتَوَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِشِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَأَيَّمَا عَبْدٍ مَمْلُولٍ أَذَى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِمِهِ فَلَهُ آجْرَانِ (راحع: ١٩٧٦١).

(۱۹۹۳۹) حضرت ابوسوی فی تناسب سروی ہے کہ نبی طافیات ارشاد فر مایا جس مخص کے پاس کوئی باندی ہو، اور وہ اسے عمد اتعلیم ولائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراہے آزاد کر کے اس سے تکاح کر لے تواسے و برااجر ملے کا ، اس طرح وہ غلام جواپنے اللہ کاحق بھی اوا کرتا ہواورا ہے آتا کا حق بھی اوا کرتا ہو، یا اہل کتاب جس سے وہ آ دمی جواہے نبی کی شریعت پر بھی ایمان لا یا ہو اور محد النفظ أي شريعت يرجعي ايمان لايابو السيمي وبرااجر لط كايد

( ١٩٩٥. ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى

(١٩٩٥١) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي الطَّحَاكُ آبُو الْقَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهُوَ طُنِيَّقَتُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حباد (٢٥٨٤)، وابن حزيمه:(٢١٥٤ و ٢١٥)، قال سعيب، موقوفه صحيح إ.

( ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵) مفترت ابومویٰ بی است مروی ہے کہ نبی میٹائے نے فرمایا جوشنس ہمیشہ روز ورکھتا ہے، اس پرجہنم اس طرح تنگ ہوجائے گی ، بیرکہ کرانہوں نے اپنی ہشیلیوں کوشعی کی طرح بند کر کے دکھایا۔

(١٩٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ نَنَا شُغْبَةُ عَن أَبِى النَيَّاحِ الطَّبَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُّلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِى إِشْرَائِيلَ كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّىءُ مِنْ الْتُولِ قَرْضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُنْ يَغْيِى سَكَانِ نَيْنِ فِبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمْ فَلْيَرُفَدُ لِبُولِهِ إِرَاسِ: ١٩٧٦٦

(۱۹۹۵۳) ابوالذیاح ایک طویل سیاہ فام آ دی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت این عماس جی تنظیکے ساتھ بھرہ آیا انہوں نے حضرت ابوموی بی تنظیم کے حضرت ابوموی بیٹنز کو خط لکھا ، حضرت ابوموی بیٹنز کو خط لکھا ، حضرت ابوموی بیٹنز کو خط لکھا ، حضرت ابوموی بیٹنز کو خط لکھا کہ جی بیٹنا کے مرتبہ جارے تھے ، کہ ایک ہا تا ہے ہیں جب کو فی حض پیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا پیٹا ب لکہ جاتا تو و واس جگہ کو پنجی سے کا اب دیا کرتا تھا ،اور فر مایا کہ جب تم ہیں سے کوئی محض پیٹا ب کا اراد و کرے تو اس کے بیٹا ب کا اراد و کرے تو اس کے لئے زم زیمن علاق کرے۔

( ١٩٩٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ وِفَاعَةً عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرُضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَافِيرُ وَأَمَّا النَّالِئَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيْدِي فَآجِدٌ يِيَمِينِهِ وَآجِدٌ بِشِمَالِهِ

( ۱۹۹۵۳) حضرت ابومونی نگائزے سردی ہے کہ نبی مایٹانے ارشاد فر مایا قیامت کے دن لوگوں کو تین سرتبہ پیش کیا جائے گا، پہنے دو عرضوں میں جھٹزے ادر معذرتیں ہوں گی اور تیسرے عرضے کے وفت اعمال تا سے اڑ از کرلوگوں کے ہاتھوں میں پنجیس گے بھی کے دائمیں ہاتھ میں اور کسی کے ہائمیں ہاتھ میں۔

الله عَلَمْ الله عَلَمْ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آسِيدِ بْنِ آبِي آسِيدٍ عَن مُوسَى بْنِ آبِي مُوسَى الْآشُعَوِى عَن آبِيهِ
 اَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيْ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النَّانِحَةُ وَاعَصُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ
 وَاكَاسِبَاهُ جُهِذَ الْمَيْتُ وَقِيلَ لَهُ ٱنْتَ عَصُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا آنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَرَ

وَجَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدُثُكَ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى آبِى مُوسَى وَلَا كَذَبَ آبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صححه الحاكم (٤٧١/٢)، وقال النرمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٤ ٩ ٥ ١)، والترمذي: ٢ . . ١). قال شعيب: صحيح لغيره إ.

(۱۹۹۵۳) حضرت ایوموی چھٹنے مروی ہے کہ ہی دینا نے فر مایا میت کوا ہے او پرافل محلّہ کے رونے کی دجہ سے عذاب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کہتی ہے بائے میرا بازوء بائے میرا مددگار ، ہائے میرا کمانے والا ، تو میت کو تھینچ کر ہو چھا جا تا ہے کیا واقعی تو اس کا باز و، مددگا راور کمانے والا تھا۔

راوی اسیدین انی اسید نے میصدیت من کرکہا سے ان اللہ اللہ تعالی تو فرما تا ہے کہ کوئی شخص کی ہو جونہیں اٹھائے گا؟ تو موٹی نے کہا اور کے کمخت ایش تھے حضرت ابوموٹی جائٹ کے حوالے سے نبی عینا کی صدیت سنار ہا ہوں اور تو یہ کہر رہا ہے، ہم جس سے کون جمونا ہے؟ بخدا! جس حضرت ابوموٹی جائٹ مرجموٹ نہیں بول رہا اورانہوں نے نبی میسا پرجموٹ نہیں ہا تدھا۔

(۱۹۹۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً قَالَ آخَرَنَا عَلِي بَنُ رَيْدٍ عَن حِطَانَ بْنِ عَبْدِاللّهِ الرَّقَاشِي عَن البَي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ يَبْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهُوْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتُلُ قَالُوا بِنَا لَنَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ الْحُتَو مِنْ سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْنَ عَلَى الْفَعُلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلُ الْفَعْلِ الْفَعْلَ عَلَى وَلَكِنْ قَتُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى فَي الْعَامِ الْوَاحِدِ الْحُتَو مِن سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حفرت ابومویٰ جی تن کہاں ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زمانہ آھیا تو میں اسے اور تمہارے لئے اس سے افغرت ابور تنظرے اس سے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یا تاالا میر کہم اس سے ای طرح نکل جا کیں جیسے داخل ہوئے تنے اور کسی کے تل یا ال میں طوث نہ ہوں۔

( ١٩٩٥٦) حَدَّقَنَا عَبْدُ الطَّعَدِ قَالَ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّقِى أَسِيدُ بْنُ أَبِى أَسِيدٍ عَن ابْنِ أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِى فَتَادَةَ عَن آبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِينَةُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّفُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيبَنَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّفُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيبَنَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عَبْدُوا بِهَا لَعِبًا فَعْلَمُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُوالِهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فِينَا إِلَالًا مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُولًا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(۱۹۹۵۱) حضرت ابومویٰ بڑائٹ یا ابوقاد و بڑائٹ ہے مروی ہے کہ بی میں سے فرمایا جس مخص کواپنے پیارے جسم میں آگ کا چملا پہتنا پہند ہو، اسے جاہئے کہ سونے کا چھلا پہن لے ،جس مخص کواپنے پیارے جسم پرآگ کا کنگن رکھنا پہند ہو، اسے جاہئے کہ سونے کاکٹن پہن لے ،البتہ جاندی کی اجازت ہے اس لئے اس سے دل کھی کرو۔

( ١٩٩٥٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا عِمُوانُ عَن قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُ بِلَبَ مِنْ شُوُورِهِمُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٣٧). قال شعيب: حسن).

(۱۹۹۵۷) حَضرت ابوموی فیتنؤے مروی ہے کہ تی طینا کو جب کم پیخف یا قوم ہے خوف محسوں ہوتا تو یہ و عا و فرماتے کہ اے اللہ! میں تخصے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اور ان کے شرہے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةً عَن أَبِي بُرْدَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْسٍ عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قُوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت ابوموکی ڈاٹنٹ مر دگی ہے کہ نبی مائیلا کو جب کسی مخفص یا قوم سے خوف محسوس ہوتا تو بیدوعا وفر ماتے کدا ہے اللہ! میں تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں وادران کے شرہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةً عَن مَزِيدَةً بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أَمَّى كُنْتُ فِى مَسْجِدِ الْكُرفَةِ فِى خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ وَعَلَيْنَا آبُو مُوسَى الْآشُعَرِئُ قَالَ فَسَمِعَتْهُ بَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِصَوْمٍ عَاشُورًاءً فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مُزیدہ بن جابرا ہی والدہ سے نقل کرتے ہیں کے حضرت عثمان ٹائٹڈ کے دورخلافت میں ایک مرتبہ میں کوفہ کی مجد میں تقمی ،اس وقت بھارے امیر حضرت ابوموی اشعری ٹائٹڈ تھے ، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ ٹائٹٹٹ ک محرم کاروز ہ رکھنے کا تھم دیا ہے لہٰذاتم بھی روز ورکھو۔

( ١٩٩٨٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدٍ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْآشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِينٌ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكُرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَوَكَّنَاهَا عَمُدًّا يَكُثِرُ فِي كُلِّ رَفْعِ وَوَخْعِ وَقِيَامٍ وَقُمُودٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۹۰) حقرت ابوموی نگائز فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نگائز نے ہمیں نی مایٹا کی نماز یاد دلا دی ہے، جو ہم لوگ نی مایٹا کے ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا بچکے تھے یا عمداً چھوڑ بچکے تھے، وہ ہر مرتبدر کوئ کرتے وقت ، سر اٹھاتے وقت اور سجد سے می جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(١٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَن فَخَادَةَ عَن أَبِى غَلَابٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فُمُنَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَزُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَٱلْصِئُوا [راحع: ١٩٧٣].

(۱۹۹۱) حصرت ابومول بھٹڑ ہے مردی ہے کہ نبی میٹھ نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے قرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لئے اشوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا چاہئے ،اور جب امام قرا وٹ کرے تو تم خاموش رہو۔

( ١٩٩٦٠) حَدَّتَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى يَعْنِى الْكَشْبَ قَالَ حَدَّقَنَا سُكُنُ بُنُ عَلِمِ الْمَوْنِيْ قَالَ آخْبَرَنَا يَوِيدُ الْمَاعْرَجُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى الْمُلْتُهُ الطَّنِّى قَالَ حَمْرَةُ بُنُ عَلِى بُن مَخْفَرِ عَن آيى بُرُدَةً عَن آيى مُوسَى قَالَ عَرَوْنَ مَعَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلِكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْكُ وَلَمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْكُ وَلَمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلِكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَبُ مَا الْمُلْكُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ الْمَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَ

( ۱۹۹ ۹۲ ) حضرت ابوموی بانشنا مروی کے کہم لوگ نی مانا کے ہمراہ جہاد کے کسی سفر پر رواند ہوئے ،رات کو نی مانا نے

پڑا و کیا ، ایک مرتبہ میں رات کوا ٹھا تو نبی الیا ہو کو اپنی خواب کا دہیں نہ پایا ، جھے طرح طرح کے خدشات اور و ساوی ویش آئے گئے ، ہیں نبی ایک مرتبہ میں رات کوا ٹھا تو حضرت معا ذیل ٹھڑا ہے ملا قات ہو گئی ، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جو میری تھی ، اسی و وراان سامنے سے نبی الیا آئے ہوئے و کھائی دیئے ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جنگ کے ملاقے ہیں ، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے ، جب آپ کو کئی ضرورت تھی تو آپ اپنے ساتھ کی کو کیوں نہیں لے کر جھے ؟ نبی واجہ نے فر وایا ہیں نے ایسی آ واز کی جو چک کے جان کا جو چک کے بیا ہوتی ہے یا ہوتی ہے یا جسے کھیوں کی بھنمانہ نہ ہوتی ہے۔

میرے پاس میرے پاس میرے داخل ہوجائے یا جھے شفاعت کا افتیارل جائے ، تو جی ان دو جی ہے کی ایک بات کا افتیارد یا کہ میری نسف امت جنت میں داخل ہوجائے یا جھے شفاعت کا افتیارل جائے ، تو جی نے شفاعت والے پہلوکور جج وے لی، کیونکہ جھے اس کی دسمت کا انداز وقعا، دونوں نے عرض کیا بارسول اللہ! اللہ ہے دعا مگر دہیجے کہ دو آپ کی شفاعت میں ہمیں ہمی شامل کر دے ، نبی میجھ نے ان کے لئے دعا مردی ، بعد جی ان دونوں دیکر صحابہ کرام جوجھ کو بھی اس کے متعلق بتا یہ تو دو بھی نہیں ہمی شامل کر دے ، نبی میجھ نے ان کے لئے دعا مردی ، بعد جی ان دونوں دیکر صحابہ کرام جوجھ کو بھی اس کے متعلق بتا یہ تو دو بھی نہیں آپ کی شفاعت جی شامل کر دے ، نبی میجھ کے بیس آ نے اور کہنے گئے کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ دو جمیں بھی آپ کی شفاعت جی شامل کر دے ، نبی میجھ ان کے ہر دو محفی جو اس حال میں دے کہا تھ کی می تا ہو ، میری شفاعت میں شامل ہے ۔

(۱۹۹۹۲) حَدَّلُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّالَحِينِى قَالَ الْحَبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَفَنْتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَقِى الْقَبْرِ إِذْ أَحَدَ بِيَدَى آبُو طَلْحَةً فَآخُرَ جَنِى فَقَالَ آلَا أَبَشَرُكَ فَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّنِى الطَّحَالُهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْمُشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْمُشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَبْضَتَ وَلَدَ عَبْدِى فَيَضْتَ فُوهَ عَيْدِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَمَا قَالَ قَالَ عَيدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ فَيَشْتُ وَلَدَ عَبْدِى فَيَضْتَ فَوْقَ عَيْدِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ فَيْضَاتُ وَلَدَ عَبْدِى فَيَطْتَ أَوْقَ عَيْدِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَاسَلُوعِينِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ بَيْنَا فِي الْمَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ لَعْلَالُوعُ لَيْكُ فَقَالَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

(۱۹۹۲) ابوسنان کہتے ہیں کہ بیں اپنے بیٹے کوفن کرنے کے بعد ابھی تبریس بی تھا کہ ابوطلونے میرا ہاتھ پھڑ کر جھے با ہر نکالا اور کہا کہ بی تہمیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ بیں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے اپنی سند سے معترت ابوموی بھاتھ کی بید حدیث سنائی کہ نبی میں ایک خوشخری نہ سناؤں فر مایا اللہ تعالی فر میتے ہے فر ماتا ہے اے ملک الموت! کیا تم نے میر سے بتد ہے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ؟ کیا تم اس کی آئے تھوں کی شعندک اور چگر کے گئر ہے والے آئے ؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں! اللہ تعالی بو چھتا ہے کہ پھر میر سے بند سے نے کیا کہا؟ و وحرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور انا للہ بڑھا ہے ، اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ جنت میں اس محض کے لئے گھر بنا دو، اور ''بیت الحمد'' اس کا نام رکھو۔

اس محض کے لئے گھر بنا دو، اور '' بیت الحمد' اس کا نام رکھو۔

(١٩٩٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ لَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْزَبِ

(۱۹۹۷۴) گذشته مدید اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

کای ہے تکاح کر لے تواہے دہرا اجر لے گا۔

( عام ۱۹۹۱) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّخَانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِرٍ عَن أَبِى بُوْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الَّذِى يُعْنِقُ جَارِيَةً ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ (راحع: ١٩٧٦). ( ١٩٩٧٥) حَفِرت ابِموكُ ثَنَّامُ سَعَمُ وى بَ كَرْي خَيَّا فِي اللَّذِى يَعْنِقُ جَارِيَةً ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ (راحع: ١٩٧٦).

( ١٩٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخَبَرَنَا حَوِيشُ بُنُ سُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرَّفٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَآرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَّامٌ (انظر: ١٩٩٨ ).

(١٩٩١١) حفرت ابوروي في التنزي مروى ب كدني وليالف ارشادفر ما يا برنشرة ورچيز حرام ب-

( ١٩٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي حِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَهُمَانَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْوِزٍ قَالَ قَالٍ آبُو مُوسَى إِنِّى بَرِىءٌ مِشَنْ بَرِىءً اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِشَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ إِراحِعِ: ١٩٧٦٩.

(1991) حفرت ابوموی ڈھٹڑ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے لکے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس مخف سے بری ہوں جس سے نبی طائبا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو جھنے لگے ، انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخف جوداد یا کرے ، بال نوسے اور کر بیان جا کہ کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَرُوَانَ عَن هُوَيُلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَبُنَ يَدَى السَّاعَةِ فِحَنَّ كَفِطَعِ اللَّهُ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِعُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْفَانِعِ وَالْفَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْبِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا آوْدَارَكُمْ وَاصْرِبُوا بِسُهُوفِكُمُ الْمِجَازَةَ قَانَ ذُجِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْنَهُ فَلْيَكُنْ كَعَيْرِ النِّيَى آدَمَ (راحع: ١٩٨٩٧)

(۱۹۹۶) حفرت ابوموی بی تون سے مروی ہے کہ بی مزیدانے فرمایا تمہارے آسے تاریک رات کے حصوں کی طرح فقے آرہے میں واس زمانے میں انسان میچ کوسلمان اور شام کو کا فرہوگا واور شام کوسلمان اور میچ کو کا فرہوگا واس زمانے میں بیٹھا ہواشخص کھڑے ہوئے سے وکٹر اجواجلنے والے سے واور جلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔

تم این کمانیں تو زوینا منانتیں کا ٹ دینا ، ایٹے گھروں سے ساتھ جے شا اورا گرکوئی تمبیارے گھر بھی آئے تو معترت آ دم میئٹا کے بہترین ہینے ( ہائیل ) کی طرح ہوجانا۔ (۱۹۹۹) حضرت ابوموی بھٹنا ہے مروی ہے کہ نی پیٹا نے فر مایا جنت الفردوس کے چار در ہے ہیں ،ان میں ہے دوجنتیں (باغ) جا ندی کی ہوں کی ،ان کے برتن اور ہر چیز جا ندی کی ہوگی ، دوجنتیں سونے کی ہوں گی اوران کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ،اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی جا ور بی حاکل ہوگی جواس کے رخ تاباں پر ہے اور بینہریں جنت عدن ہے مجونتی ہیں اور نہروں کی شکل میں جاری ہوجاتی ہیں۔

( .١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَن أَبِي مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(1994) حضرت الاِموكَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَالِكُ عَنْ الْعَدِي الْعَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَالِكُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُ فَي عَلَيْهِ حَنْ أَلِيهِ عَنْ وَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَائِلًا يَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَائِلًا يَمُولُ اللّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَنْ اللّهُ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَائِلًا يَعُولُ السَّمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَآفَاهُ سَائِلًا يَعُولُ النَّعْمَ وَالنَّاسُ لَا يَكُولُ الْمَعْمِ وَالشَّمْسُ وَالْفَالِمُ يَعُولُ النَّعْمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ بَهُمْ أَمْوهُ فَأَقَامَ بِالْعَلْمِ وَالشَّمْسُ وَالْفَالِمُ يَقُولُ النَّعْمَ فَي النَّاسُ لَا يَكُولُ الشَّمْسُ فَمْ الْمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْمِ وَالشَّمْسُ وَلَى الشَّمْسُ فَمْ الْمَرَهُ فَاقَامَ بِالْمَعْمِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالْفَالِمُ يَقُولُ الشَّمْسُ وَمَا الشَّمْسُ فَمْ الْمَرَهُ فَاقَامَ بِالْمَعْمِ وَالشَّمْسُ فَي الْمَعْمِ وَالشَّمْسُ وَكُمْ الْمَرَهُ فَاقَامَ بِالْمِعْدِ وَلَيْ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَعْمِ وَالشَّمْسُ اللّهُ السَافِقُ الشَّمْسُ وَلَا السَافِقُ وَالْعَامِ اللّهُ الْمَعْمِ بِالْمُعْمِ عَلَى الْمَعْمُ وَلَا السَّمَةُ وَالْمَالِ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَعْمَ عَتَى الْمُعْمَ عَتَى الْمَعْمِ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا السَافِقُ اللّهُ الْمَعْمَ وَلَا الْمَعْمِ وَلَا الْمَعْمَ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمَ عَلَى اللّهُ الْمَعْمَ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمَ عَلَى اللهُ الْمَعْمَ وَلَا المَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمَ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُمُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمُ اللّهُ الْمَالُمُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الل

ہوگیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا دن ہوگیا ،کوئی کہتا تھانہیں ہوا ،لیکن وہ زیادہ جائے تنے ، پھر انہیں تھم دیا ،انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو گیا ، پھرانہیں تھم دیا ،انہوں نے مغرب کی قامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو گیا ، پھرانگے دن فجر کوا تنامؤ فرکیا کہ جب گیا ، پھرانگے دن فجر کوا تنامؤ فرکیا کہ جب نمازے فارغ ہوئے تو لوگ کمنے گئے کہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے ،فلم کوا تنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو مئی ،عصر کوا تنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو مئی ،عصر کوا تنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو مئی ،عصر کوا تنامؤ فرکیا کہ نماز سے فارغ ہونے ہوئے بعدلوگ کہنے گئے کہ سورج سرخ ہوگیا ہے ،مغرب کوستو یاشنق تک مؤ فرکر دیا ، پھرسائل کو بلا کرفر بایا کہ نماز کا وقت ان دو دفتوں کے درمیان ہے۔

( ۱۹۹۷۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا ابْنُ قُوْبَانَ عَن آبِيهِ عَن مَكْحُولٍ قَالَ حَدَّلَيْهِ ابُو عَائِشَةَ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى وَحُدَيْهُةَ بُنَ الْبَمَانِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبُّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى فَقَالَ آبُو مُوسَى كَانَ يَكْبُرُ أَرْبَعَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبُّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى فَقَالَ آبُو مُوسَى كَانَ يَكْبُرُ أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتٍ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِزِ وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ آبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ فَوْلَهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَّقَهُ خُذَيْفَةُ فَقَالَ آبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ فَوْلَهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَّقَهُ خُذَيْفَةً فَقَالَ آبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ فَوْلَهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَقَهُ فَقَالَ الْاللَهِ عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ فَوْلَهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَقَلَهُ مُؤْمِنَ وَعِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالَةَ وَاللَّهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَامِلُ وَعَالِهُ الْعَلَى الْمُعَلِيقُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِقُ وَعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونَ وَالْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَقُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۹۹۷) ابو ما نشر بہتناہ "جوحطرت ابوہریہ و اٹھٹا کے ہمنشین تھے" کہتے ہیں کدایک مرتبہ سعید بن عاص نے حضرت ابوہوی اشعری بڑاتا اور میں اللہ اور پوچھا کہ نی ماہا عیدالفطر اور عیدالاطنی میں کتی تھیں ہے؟ حضرت ابوموی بھٹا نے رایا جس طرح جنازے پر چار تھیں اس کہتے تھے، عیدین میں بھی چار تھیں اس کہتے تھے، حضرت ابوموی بھٹا نے فر بایا جس طرح جنازے پر چار تھیں اب تک ان کی یہ بات نہیں بھولا کہ" نماز جناز و کی تھیں اب تک ان کی یہ بات نہیں بھولا کہ" نماز جناز و کی تھیں اس تک طرح" یا در ہے کہ ابوعائشاں وقت سعید بن عاص کے یاس موجود تھے۔

کیا ہو، میں نے اپنائن شفاعت بمنوظ کررکھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑا ہے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ مسی کوشریک نیخمبرا تا ہو۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّقَ ٱبُو أَخْمَدَ يَغْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ ثَنَا إِسْرَانِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ وَلَمْ يُسْيِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته حدیث ای و میری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيدٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ وَحُو يَسْنَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طَرَفَ الشّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْنَنُ إِلَى وَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْنَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طَرَفَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْنَنُ إِلَى فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا إِراحِي ١٩٧٧، ١٩ وَقَلْ عَلَانُ قَالَ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا إِراحِي ١٩٧٧، ١٩ وَقَلْ ١٩٩٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّادٌ وَوَاسَ وَقَلْ مَا وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّادٌ وَاسَعَى اللهُ عَمَّادٌ وَوَصَفَ حَمَّادٌ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۹۹۷۷) حضرت ابومویٰ چھڑنے مروی ہے کہ نبی پڑنا ہے دعائمیں مانکا کرتے ہتے کداے اللہ! میرے گنا ہوں اور نا دانیوں کو معاف قرما، صدیے زیادہ آگے بڑھنے کو اور ان گنا ہوں کومجی جوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ، اے اللہ! سیجیدگی ، نداق بلطی اور جان بوجو کر ہوئے والے میرے سارے گنا ہوں کومعاف فرما، بیسب میری بی طرف سے ہیں۔

( ١٩٩٧٠) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى الْبَكَانِيُّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَفِيقِ بُنِ سَلَمَةً عَن أَبِي مُوسَى الْمُضَعِرِيِّ قَالَ سَالَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُنَكَسَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَدِنِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُنَكَسَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَوْلَا فَإِنَّ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضَيًّا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ قَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكَ فَي مِنْ زُهَيْمٍ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِعَكُونَ كَلِمَةً اللّهِ هِيَ الْعَلَيَا اللّهِ عَنْ وَجَلَّ الشَّالُ مِنْ زُهَيْمٍ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِيمَةً اللّهِ هِيَ الْعَلَيَا اللّهُ عَزْ وَجَلَ إِراحِهِ عَلَيْهِ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِيمَةً اللّهِ هِيَ الْعَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتِلَ لِتَكُونَ كَلِيمَةً اللّهِ هِيَ الْعُلْمَ عَنْ وَبِي سَبِيلِ اللّهِ عَزْ وَجَلّ إِراحِهِ عَنْ ١٩٧٤.

(۱۹۹۷) معترت ابوموی جنون مروی ہے کہ ایک آ دی جی مینه کی خدمت میں عاضر موااور عرض کیا یارسول الندایہ اتا ہے کہ ایک آ دمی نے ایک آ دمی رہا

کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان بی سے اللہ کے راستے بی قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی مایا ہے اپنا سر جمکا رکھا تفاء اس کا سوال من کرنبی مایٹ سر اٹھایا ، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی مایٹا سراٹھا کر اے نہ دیکھتے اور نبی مایٹا سے فر مایا جو اس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے ، وی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بَنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ بَنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى سَالَ رَجُلٌ آوُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مُنكُسٌّ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِعَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ آحَدَنَا يُقَتِلُ حَمِيَّةً وَعَصَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ مُنكُسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِعَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ آحَدَنَا يُقَتِلُ حَمِيَّةً وَعَصَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا آنَهُ كَانَ قَانِمًا آوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا آنَهُ كَانَ قَانِمًا آوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهُمْرٍ مَا رَفْعَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ هِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ هِي اللَّهُ عِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَاللَّهُ مِلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْقُ لَوْلُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَ

(۱۹۹۷) حضرت ابرموی اللہ اس مروی ہے کہ ایک آ دی نی الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ابیہ بتا ہے

کہ ایک آ دی اپنے آپ کو بہادر اللہ میں کرنے کے لئے لڑتا ہے، ایک قوی فیرت کے جذب ہے آبال کرتا ہے اور ایک آ دی ریا

کاری کے لئے قبال کرتا ہے، الن میں سے اللہ کے رائے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نی ایک نے اپنا مرجعکا رکھا

قباء اس کا سوال من کرنی میند نے مراشمایا، اگر وہ کھڑ اہوا نہ ہوتا تو نی میند اسراشما کراہے ندد کیمنے اور نی میند نے قربایا جو اس
لئے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کل بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

١٩٩٧٩) حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِى بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنُ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذَلُوا وَعَنْ وَعَدَى مَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى إِنَا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَالْنَاهُ إِرَاحِينَ ١٩٤٤.

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بین نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس پھواشعری لوگ آئے ،اور کینے گئے کہ بمارے ساتھ نبی فیٹ کے پاس چلو جمیں ان سے وئی کام ہے ، میں ان کے ساتھ چلا گیا ، وبال انہوں نے نبی بیئٹ سے کوئی عبد وما نگا ، میں نے ان کی بات پر نبی بیٹ سے معذرت کی اور عرض کیا کہ جھے ان کی اس ضرورت کے بارے پچو پید نبیس تھا ، نبی بیٹ نے میری تھمدیق فرمائی اور میراعذرقبول کرلیا ،اور فرمایا جم کسی ایسے فض کوکوئی عبد انہیں ، سینے جو جم سے اس کامطال کرتا ہے۔

( ١٩٩٨ ) حَنَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدْهِ قَالَ بَعَث رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَّا يَسُرًا وَلَا تُعَسُّرًا وَبَشُوا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَيُّو مُوسَى يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا بِأَرْصٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَعْعُ وَشَرَابٌ مِنْ الشَّعِيرِ يَقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إصححه البخارى (٦٧٢٤)، ومسلم (٦٧٣٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، إراضع: ١٩٨١، ١٩٨٨، ٩٠، ١٩٩٦، ١٩٩٦، ١

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بی تفای مردی ہے کہ نبی مینا نے انہیں اور حضرت معافی تانا اور آئیں جیجے ہوئے فر مایا خوشخری ویتا،
نفرت مت بھیلانا ، آسانی پیدا کرنا ، مشکلات میں نہ ڈالنا ، ایک دوسر سے کی بات ماننا اور آئیں میں اختلاف نہ کرنا ، حضرت
ابوموی بی تینا سے مردی ہے کہ نبی مینا نے بچھے اور حضرت سعافر جینا کو کیمن کی طرف بھیجا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دہاں
کیمی مشروبات رائج میں ، مثلاً جو کی فید ہے جسے "مزر" کہا جاتا ہے اور شہد کی فید ہے جسے "بی "کہا جاتا ہے ، نبی میںا اندا فر مایا
ہرنشد آ ور چیز حرام ہے۔

(١٩٩٨) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ حَذَّقَنِى رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى قَالَ شُعْبَةً قَذَ كُنتُ الْحَفَظُ السُمَةُ قَالَ كُنَّ عَلَى بَابِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ ابَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ النَّيْظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ ابَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ النَّاعُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونُ قَالَ طَعْنُ آغَدَائِكُمْ مِنْ الْجِنُّ وَفِى كُلُّ شَهَادَةً قَالَ زِيَادٌ فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ هَذَا الطَّعْنُ لَذَى مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ حَذَقَاهُ أَبُو مُوسَى [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۸) حضرت ابرموی پی نیخ نفت مروی ہے کہ نبی طبیع نے ارشاد فر مایا میری است اطعن اور طاعون ' سے فنا مہوگی بھی نے پو چھایا رسول اللہ اِطعن کامعنی تو ہم نے مجھ لیا ( کہ تیزوں سے مارنا ) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی طبیع نے فر مایا تمہارے دشن جنات کے کچو کے اور دونوں صورتوں جم شہادت ہے۔

( ١٩٩٨٢ ) حَلَقُنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَن أَسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ قَالَ خَرَجُنَا فِى بِضُعَ عَشْرَةً مِنْ يَنِى ثَعْلَبَةً فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِى مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمْتِى فِي الطَّاعُون فَذَكْرَهُ [انظر ما نبله].

(۱۹۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

(١٩٩٨٠) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَن أَبِي عُنْمَانَ النَّهُدِئَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَالِيًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِعًا فَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَالِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَالِيًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِعًا فَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَالِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَالِيا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِعًا فَرِيبًا قَالَ لَا تَوْلَى اللَّهُ مُن قَيْسِ آلَا آذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلِيمَ وَمِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلِيمَ وَمِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلِيمً وَمِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ لَا عَلْمَ لَا لِللَّهِ إِلِهُ لِلْهِ إِلِلْهِ إِلِيلَةٍ إِللْهُ فَالَ بَاعِبُهُ إِلَا لِهُ إِلَى فَلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لِلْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَاكُمْ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْكُوا إِلَاهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی بی تشریب مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی ماہند کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس نیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نظیب میں اتر ہے تو بلندہ وازے تھمیر کہتے ، نبی وہند نے ہمارے تریب آ کرفر ما یا لوگو! اپنے ساتھ زبی کرد، تم کسی بہرے یا عائب خدا کوئیں بکارر ہے، تم سی وبصیر کو بکارر ہے ہوجو تہباری سوادی کی کرون ہے بھی زیادہ تہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا ہی تہبیں جنت کے فزانوں میں ہے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا تحوّل وَ لَا فُوّةً إِلّا

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ إِراحِهِ: ١٩٧٤٧).

(۱۹۹۸۴) حضرت ابوموی جنت سروی ہے کہ نبی مالات ارشادفر مایاولی کے بغیرنکا ح نبیس ہوتا۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِئِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَيِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَيِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَّهَا الْمَرَأَةِ السَّعُطَرَثُ ثُمَّ مَرَّثُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا دِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَّةً إِراسِي: ٧ - ١٩٩١).

(۱۹۹۸۵) معزت ابوسوی تائن ہے مروی ہے کہ نی طاہ نے فر مایا جب کوئی عورت عطر نگا کر پیمالوگوں سے پاس سے گذرتی ہے تا کدوہ اس کی نوشیوسو تھمیں تو وہ بدکار ہے۔

( ١٩٩٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوَّحُ قَالًا ثَنَا قَامِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن عُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَوْحٌ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ آبَا مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ (راحع: ١٩٧٤٢).

(۱۹۹۸۲) حفرت ابوموی بی تنظ سے مروی ہے کہ بی مایشانے فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٩٨) حَلَّكَ يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُورَنَا سُلَيْهَانُ بَغِنِي التَّيْعِيَّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن آبِي مُوسَى قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَلَمَّا رَجَعْنَا آرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَلَاثِ ذَوْدٍ بَهُم اللَّوَى قَالَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَلَمَّا رَجَعْنَا آرْسَلَ إِلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَا يَحْمِلُنَا فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَمْلُونَا فَاللَّهُ وَسُلَمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهِ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَالكِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَالكِنَّ اللَّهِ فَلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن فَازَى غَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَئِنَهُ أَبُو السَّلِيلِ خُرَيْبُ بُنُ نُقَيْرٍ واحِن مَا اللَّهِ إِلَّا النَّيْدُةُ أَبُو السَّلِيلِ خُرَيْبُ بُنُ نُقَالِ وَاحْدِينَ فَالْكُمُ مُ وَلَكِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلَا أَوْلُولُ اللَّهُ لِلَا أَوْلُهُ لِلْ أَنْوَاللَّهُ لِلْ الْعَلَى لَهُ مُعْلِمُ وَلَاللَّهُ لِلْ الْعَلَى لُهُ اللَّهُ لِي الْمُؤْلِقُ وَالْعَالِي الْمُسَلِّي فَلَالَ لَلْهُ اللَّهُ لِلْمُ الْعَلَى لَهُ الْعَلَيْلُونُ وَالسَّلِي عَلَى الْعَلَى لَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ لِلْمُ اللَّهُ فَلَا لَا لِلْهُ الْعَلَالُ لَا اللَّهُ عَلَى لَهُ وَلَا عَلَيْهُ إِلَا لَا لِلْهُ اللْعَلَالُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۹۹۸) نبی میندا کی خدمت عمی حاضر ہوئے ،ہم نے نبی ملیندا سے سواری کے کئے جانوروں کی درخُواست کی تو نبی میندا نے فرمایا بخدا! عمی حمہیں سوارنبیں کروں گا، ہم پچے دریا 'جب تک اللہ کومنگور ہوا' رکے رہے ، پھر نبی میندا نے ہمارے لیے روشن چیٹائی کے تبن اونوں کا تھم دے دیا ، جب ہم واپس جانے لگے تو ہم عمل سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی ماہدے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآ نے تھے تو تی میٹھ نے تشم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانو رئیس دیں ہے ، واپس چلو ٹاکہ نبی میٹھ کوان کی تشم یادولا دیں ۔

چنانچہم دوبارہ نبی مینا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اورآپ نے تتم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں ویں گے، پھرآپ نے ہمیں جانور وے دیا؟ تبی مینا نے فرمایا جس نے تہمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے، پخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو جس جب ہمی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز جس فیر ویکموں گاتوا کی کوافتہا رکر کے اپنے تھم کا کفارہ وے دوں گا۔

١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبْرَنَا دَاوُدُ عَن آبِى نَضْرَةَ عَن آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ مَحْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْ فَلَقِيّهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاكًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاكًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْمَالَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ بِبَيْنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَافْعَلَنَ فَاتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاضَدَهُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَعَلَى سَبِيلَهُ واحِمَ وَاسَلَعْمَ مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاضَدَهُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَعَلَى سَبِيلَهُ واحْدَ لَ اللّهُ عَلَى مَالِي اللّهُ عَلَى مَنْ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَا لَهُ مَالِي مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِهُ لَقَالَ مَا عَلَى مَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(۱۹۹۸) حضرت ابسعید فدری دفتن سروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری دفتن نے حضرت ہم بزین کو تمین مرتبہ سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں فی تو وہ وہ اپس چلے سے ، بعد میں حضرت ہم بزین کی ان سے ملا قات ہوئی تو ہو چھا کہ تم واپس کیوں چلے سے ؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے تمین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب جھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا کیا ، ہمیں اس کا تنم ویا جاتا تھا، حضرت ہم بزائنڈ نے قرمایا اس پر کواہ پیش کرو، ورنہ میں تہمیں سر اووں کا مصرت ابوموی جہوں افسار کی ایک مجلس یا مسجد میں ہیں ہوئی وہوں کی جہوں بھی ورنہ میں سب سے جھونا بھی و سے سکتا ہے، چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری جن تنہ اس کے ساتھ میلے کئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے جھونا بھی و سے سکتا ہے، چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری جن تنہ کے ساتھ میلے کئے اور اس کی شہادت و سے دی وقو حضرت میں جن نے ان کا راستہ چھونا دیا۔

( ١٩٩٨٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ الْحُبَرُنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تُوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النَّادِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا يَالُ الْمُقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتُلَ صَاحِبِهِ إِرَاسِحِ: ١٩٨٨٩.

(۱۹۹۸) حضرت ایوموی بی تنزے مروی ہے کہ تی دیدائے ارشاد فر مایا جب دوسلمان اپنی تکواری لے کر ایک دوسر ک طرف متوجہ ہوں ،اوران میں ہے ایک دوسر کے قبل کرد ہے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں ہے ،کسی نے بوجھایارسول اللہ! قاتل کامعالمہ توسمجھ میں آتا ہے متنول کا کیا جرم ہے؟ نی دیدائے فر مایا کیونکہ وہ بھی دوسرے قبل کرنا جا بتا تھا۔

( ١٩٩٩.) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْنِي أُمَّةٌ مَرُّحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي النَّائِيَةِ عَذَابٌ إِلَّا عَذَابُهَا فِي الذُّنْيَا

الْفَسُلُ وَالْبَلَاءُ وَالزَّلَاذِلُ إِراحِي: ١٩٩١).

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی جائزے مروی ہے کہ نبی طاہ نے فرما اِ میری امت ، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نیس ہوگا ،اس کا عذاب و نیا بی میں قبل وغارت، پریٹانیاں اورزلز نے ہے۔

(١٩٩٩١) حَذَنَهَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَذَنِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِى قَالَ سَعِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِى كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرْضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُفِيمًا صَحِيحًا وَاصَحَ وَاللّهُ مُثَلًّ مُفِيمًا صَحِيحًا [راحى: ١٩٩٦].

صَحِيحًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ كَتَبَ اللّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُفِيمًا صَحِيحًا [راحى: ١٩٩٩].

(۱۹۹۹) ابو برده اور بزید بن افی کوهدایک مرتبه کی سفر می اکتفے تنے و بزید دوران سفر دوز در کھتے تنے والد برده نے ان سے کہا کہ میں سنے اپنے والد معفرت ابوموی دی تئے کوئی مرتبہ ہد کتے ہوئے سنا ہے کہ بی مینا نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص بیار بوجا ؟ ہے اسفر پر چلا جا تا ہے تو اس کے لئے اتنا می اجراکھا جا تا ہے جتنا متم اور تندرست ہونے کی صالت میں اعمال پرمانی تھا۔

(١٩٩٩٢) حَدَّلْنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة عَن تَأْبِتِ الْبَنَانِيُّ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبِلٌ فَلْيَغْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَغْبِضَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبِلٌ فَلْيَغْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَغْبِضَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ ع

(۱۹۹۹۲) حضرت عبدالله بن قیس بناتش مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی رہا نے قربایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمبارے یاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

(۱۹۹۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ الْحُرَوْدَ الْجُرَوْدِي عَن إِلِي عُنْمَانَ النَّهْدِي عَن آبِي مُوسَى الْأَشْغِوِى قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَاةٍ فَأَسْرَعْنَا الْأَوْبَةَ وَالْحَسَنَّا الْغَنِيمَةَ فَلَمَّا الْشَرَفْنَا عَلَى الرَّرُدَاقِ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَ يَكُثِرُ قَالَ حَسِينَةً قَالَ بِالْعَلَى صَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ مِنَ يَهُولُ بِيَدِهِ هَكُذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَاللَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل يَعُودُ السَّمَ وَلَا عَلِي إِنَّ النَّذِى ثَنَادُونَ دُونَ دُنُوسِ رِكَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِن قَلْمِ الْوَيَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْدَلُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْدِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْدُونَ أَصَمَّ وَلَا عَلِي كُلْهُ مِن قَلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِن قَلْمِ الْوَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَوسَى الْاللَّهُ عَلَى كُلِمَةً مِنْ كُنُولِ الْمَعْتَةِ قُلْتُ بَلَى عَلْمَ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِمَةً مِنْ كُنُولِ الْمَعْتَةِ قُلْتُ بَلَى عَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا كُولَ وَلَا قُونَةً إِلَا إِللَّهِ اللَّهُ الْمُرْفَى اللَّهُ عَلَى كُلِمَ عَلَى عَلْمَ وَعِي اللَّهُ الْمُولَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

ے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے فزائوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِعَالِمَهِ ( جنت کا ایک فزانہ ہے )

( ١٩٩٩٤) حَدَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ أَخْبَوَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةُ عَن ثَابِينِ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَيْ مَنْ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن آبِي مُوسَى الْمُشْعَرِثِي قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ هَلُمَّ قَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ لَكَأْنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيُوْمَ فَخَطَبَ فَقَالَ رَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى ثَمَنَيْتُ أَنَّ الْمُرْضَ سَاخَتُ بِي إِرَاحِعَ ١٩٨٣٧.

(۱۹۹۹) حضرت ابومویٰ پڑٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کرویتے میں، مجھے ایسا لگا جیسے نبی مؤٹٹ تا رے سامنے موجود میں ،اور فر مار ہے میں کہ بعض لوگ ایسے بھی میں جو یوں کہتے میں کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کرویتے میں ،اور انہوں نے بیاب اتن مرحبہ دمرائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین میں امر جاؤں۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنَيْمِ بْنِ لَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُلْبَ كَرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرَّبِحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ بَرْفَعُهُ إِلْسُمَاعِيلُ عَنِ الْمُجْرَيُّرِيِّ إِفَالَ الْأَلِمانِي: صحيح (ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اساده ضعيف. واحتلف في رفعه وفقه، ووقعه ارجح.

(1994) حصرت ابوموی جنگزے مروی ہے کہ نبی بائٹا نے فر مایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پائٹنار بہنا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی ہی ہے جو کسی ورخت کی جڑ میں پڑ اہمو اور ہواا ہے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٩٩٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَمَادَةَ قَالَ حَدَّتَ آبُو بُوْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ آبِي لَوُ شَهِدُتَنَا وَنَحُنُ مَعَ نَبِيْنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ حَبِبْتَ آنَ رِيحُنَا رِيحُ الصَّأَنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ (راحه: ١٩٨٨٦).

(۱۹۹۹۱) حضرت ابوموی فاتنونے ایک مرجہ اپنے بینے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت ویکھا ہوتا تو کیسا لگنا کہ ہم لوگ نبی ملیقہ کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر امارے اندر سے بھیٹر بھر بول جسی مہک آ رہی ہوتی تھی۔

( ۱۹۹۹۷) حَدَّنَا سُلِيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الَّهِ عَوَانَةً عَن فَتَادَةً عَن أَبِى بُرُدَةً قَالَ قَالَ لِى أَبُو مُوسَى يَا بُنَيَّ لَوُ وَأَيْنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمَعَوُّ وَجَدُتَ مِنَّا دِبِعَ الصَّأْنِ إسكر: ما فبله إ ( 1994) معرَّت الومونُ الثَّهُ سَدْ الكِ مرتباتِ جِيْ الوبرده ہے كہا كہ مِثْا! الرَّمَ نے دووقت و كھا ہوتا تو كيما لگتا كہم لوَّل فِي عَبْهِ كَما تَحْدِهُ وَتَدْ يَصَاور بَارِشُ بُونَ يَرِبَهَ رَبِهَ الدرہے بِحَيْرَ بَرُيون جِينَ مَهِلَ آرَى بَوتَى تَحَى ا ( ١٩٩٨ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ نَنَا ثَابِتُ قَالَ نَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقُرَا مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ فَالْمَحُونَ فِي مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَيْنِ وَسَلَّمَ قُامَةً وَالْمَدُ وَالْمُ فَلَمَةً وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةً وَالْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةً وَالْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالُ الْأَلِيانِي: صحيح (السالي: ٢٤٣/٣). فال شعب: الصَلَّعَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالُ الْأَلْبَانِي: صحيح (السالي: ٢٤٣/٣). فال شعب: رحاله ثفات إ

(۱۹۹۸) ابو مجلو بڑھٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنزت ابو موئی بڑٹ کہ کرمہ ہے مدینہ متورہ جارہے تھے تو راستے میں اپ ساتھیوں کونماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا، پھر کھڑے ہوکر ایک رکعت ہیں سور ہو نساء کی سو آیات پڑھڈالیں، اس پرکسی نے کلیر کی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس چیز ہیں کوئی کی نہیں کی جہاں ہی پینھانے قدم رکھا ہو، میں بھی ویہیں قدم رکھوں، اور نی پینھائے جس طرح کیا ہے، میں بھی ای طرح کروں۔

( ١٩٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُو وَقَالَ عَفَانُ عَن آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِى أَخْبَرَهُ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَبُهِ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ ذُرَّةٌ مُجَوَّفَةً طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ آهُلٌّ لِلْمُؤْمِن لَا بَرَاهُمُ الْآخَرُونَ أَرَاحِع: ١٩٨٠.

(۱۹۹۹۹) حضرت ابوموکی بین شخطے مردی ہے کہ ٹبی میں بیٹائے قر مایا جنت کا ایک خیر ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی نسبائی ساٹھ میل ہوگی ، ادراس کے مرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خاند ہوں گے ، دوسر کے کونے والے انہیں دکھ نہیں ہے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكَّر نَحُوهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

آجِرُ حَدِيثِ آبِي مُوسَى الْكَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آجِرُ مُسْنَدِ الْكُوفِيْينَ

الحديثه! جلد ثامن كمل بوكي .

45MX 45MX